



# معدث النبريري

ماب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام البيك انك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ہيں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com







البرائية وي

تَالِيۡف *النِّيۡ*زُو

| سيد تنويرالحق شاه                | تتحقیق وتخر تبج |
|----------------------------------|-----------------|
| محمدا شتياق اصغر، حافظ يوسف سراج | تهيذيب وتحسين   |

| ضياءالرحمٰن | سرورق |
|-------------|-------|
| مشفق        | ć. s  |
| وارالاندلس  | ناشر  |
|             | قمت   |



#### پېلشرزايند ڏسري بيوثرز

### اسلام كى نشرواشاعت كاعالمى مركز اسلام كى نشرواشاعت كاعالمى مركز بدليك رؤد، چوبُرجت لاهؤر، پكسّان



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



### سيرس مينووي

| 29 | ليسے ميں ميد موقى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | æ          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | الله المركم المر |            |
| 35 | روحوں کا اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | æ          |
| 35 | رسولیوں کی خاص مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | æ          |
| 36 | محد (مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِينَ قرى نِي لكن دي كنَّ الله وي كنَّ الله وي الله عنه الله اللَّه الله اللَّه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | æ          |
| 37 | رسول كريم نَالِينَا كِ آبا وَ اجداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥          |
| 38 | عبدالمطلب كي داستانِ عجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | æ          |
| 41 | تورات میں آ بِ مُثَاثِیم کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥          |
| 42 | تورات میں آب مُلاَيْظ كى امت كى صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | æ          |
| 43 | نى ملنے والى تورات ميں رسول كريم مَنْ فَيْمُ كى واضح صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | æ          |
| 44 | عرب کی بابت بار نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | æ          |
| 48 | المجيل ميں رسول كريم مَثَاثِيمُ كى واضح صفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | æ          |
| 51 | تاریخ پیدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b> € |
| 52 | دودھ پینے کے دن اور بچین کی یاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥          |
| 53 | جريل نے سينہ چير ديا اور دل پر دختم نبوت ' کی مهر لگا دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | æ          |
| 55 | دالده کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | æ          |
| 56 | دادے کا بوتے کے لیے اضطراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3€         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| محمد ترمیم ظافیظ ، بکریاں چرانے والے                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| پقرنے رسول کریم ناٹینا کو سلام کیا 57                                              | ¥  |
| مظلوم کی مدد کا معاہرہ                                                             | æ  |
| حضرِت خدیجه جن الله کی موجودگی میں شادی نہیں کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ¥  |
| وه دیکھو! پیکرامانت آ گیا                                                          | ¥  |
| غیراللّٰہ کا ذبیحہ کھانے ہے اٹکار                                                  | ¥  |
| 💥 نبوت اوردعوت 🛣                                                                   |    |
| بہلی وجی آنے سے پہلے محمد کریم مُنافیظ کی کیفیت 63                                 | ж  |
| حالیس سال کی عمر می <sup>ں</sup> نبوت ملی                                          | Ħ  |
| ر بیلی وی                                                                          | ж  |
| حضرت جبریل ملینا فضامیں کری برتشریف فرما ہو گئے 66                                 | ¥  |
| سخت سردی میں بیشانی مبارک نینے سے شرابور 66                                        | Ħ  |
| سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے                                                    | Ħ  |
| کوہ صفا پر چڑھ <i>کر</i> اعلانیہ د <b>غوت</b>                                      | Ħ  |
| توحید کی دعوت سے باز نہ آؤل گا جاہے سورج کا کوئی شعلہ لے آؤ 70                     | ¥  |
| لا الله الا الله كي بدولت عرب وعجم كي فتح                                          | ¥  |
| قریشیو! س لوا میں شمصیں ذم کرنے آیا ہوں                                            | 3  |
| حصرت علی جانفیٔ اور ایک اجنبی پردیسی                                               | 3  |
| حکیم صادمحمد کریم مُنافظ کا علاج کرنے آیا مگر؟                                     | \$ |
| عورت اور دولت کے ڈھیر کی پیشکش                                                     | 3  |
| جنوں نے قرآن سااور مسلمان ہوگئے                                                    | 3  |
| تیرے لیے سونے کامحل ہوتو ایمان لائیں گے                                            | 3  |



| 84  | روح کیا ہے؟                                                | Ħ |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 85  | چاند دو ککڑے ہو گیا                                        | Ħ |
| 85  | وہ آگ کا گڑھا اور پروں والے                                | æ |
| 86  | تو حيد كا وعظ اور ابولهب كى كمينگى                         | Ħ |
| 87  | فاطمیہ رہا تھا کا باپ کی کمرے اوجھری ہٹانا                 | Ħ |
| 8,9 | جس جس پر کنگر گرا وه میدان بدر میں مردار ہوا               | Ħ |
| 90  | لوہے کا لباس اور دھوپ مگر بلال وہانٹنا کی زبان پر احد، احد | æ |
| 91  | مشرک نے موحد کو آرے سے چیز کر دوٹکڑے کر دیا                | Ħ |
| 92  | حبشه کی طرف ہجرت                                           | Ħ |
| 94  | محمد( تَوَالِيُّ ) كا انكار كرد، تب قرض لوناؤں گا          | Ħ |
| 95  | ېم بتوں کوغلاظت میں لت پت کر دیتے                          | Ж |
| 95  | رسول الله مَنَافِيغُ اور حصرت على زلافينًا كل بت تشكن      | Ж |
| 97  | اے اللہ! ابوجہل یا عمر بن خطاب میں سے ایک کومسلمان کر دے   | Ж |
| 97  | حضرت عمر رُفِيَّنَهُ كا ميڈيا كواستعال كرنا                | Ж |
| 00  | شعب ابی طالب کی صعوبتیں                                    | Ħ |
| 01  | غاق کرنے والوں کے لیے دنیا ہی میں عبرت ناک سزائیں          | Ж |
| 02  | عاص کانمسنحر که کیا الله اس کو زنده کرے گا؟                | H |
| 03  | اللہ نے ایک نابیغ شخص کی خاطر پوری سورت نازل کر دی         | Ж |
| 04  | مسلمانوں کی خواہش کہ عیسائی مجوسیوں پر غالب آ جائیں        | Ж |
| 06  | جناب ابوطالب كى لا المه الا الله عروى                      | H |
| 10  | الله کے رسول مَنْ اللَّهِ طا كف كى گھائى ميں               | H |
| 12  | حضرت عائشه اور حضرت سوده الأثناسي نكاح                     | æ |
|     | -                                                          |   |

| 115                                      | اپنی پناہ اینے پاس رکھو، مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے               | ¥ |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--|
| آسانوں کی سیراور مکہ چھوڑنے کی تیاریاں 💨 |                                                                  |   |  |
| 119                                      | محمد عَلَيْهُمْ: ذي وقار، سفيد براق كے سوار                      | ¥ |  |
| 120                                      | براق کی اگلی پرواز، آسان کے بعد آسان                             | ¥ |  |
| 125                                      | جنت کی نهر کوژ                                                   | Ж |  |
| 125                                      | سدرة المنتهى                                                     | ж |  |
| 128                                      | بيت المعمور اورسفيد مشروب                                        | ¥ |  |
| 128                                      | پچاس کی بجائے پانچ نمازوں کی فرضیت                               | ¥ |  |
| 130                                      | تين تخفي                                                         | Ħ |  |
| 131                                      | الله تعالى نے بيت المقدس آپ كے سامنے كرديا                       | ж |  |
| 131                                      | عورتول والى بيعت                                                 | ¥ |  |
| 132                                      | مِم رسول اللهُ مَثَاثِينَا كومصائب مين ديمهين، آخر كب تك؟        | ж |  |
| 135                                      | ' عُقَبُهُ '' لعِني گھاٹی میں جنگ والی بیعت                      | ж |  |
|                                          | چ ججرت کاسفراور مدینه می <u>س مرحبا چ</u>                        |   |  |
| 143                                      | خواب میں سر زمین ہجرت کی جھلک                                    | ж |  |
| 144                                      | سب سے پہلے مدینے جانے والے                                       | ж |  |
| 145                                      | رسول ہاشمی مُنَافِیْم کو ہجرت کی اجازت اور ابو بکر کومعیت مل گئی | ж |  |
| 146                                      | مشرکوں کی تدبیرنا کام                                            | ж |  |
| 146                                      | ا پنے بستر پر علی ڈاٹنؤ کوسلایا اور خود گھیرا تو ٹر کرنکل گئے    | ж |  |
| 147                                      | غار میں کی ہوئی وہ گفتگوجس کا انکشاف قرآن نے کیا                 | ¥ |  |
| 147                                      | غار میں دود ھے بھی ماتا رہا اور مکہ کی خبریں بھی                 | ¥ |  |



| حضرت اساء رفي شا كا كردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خالی خزانے میں پھر بھر کر نابینے بزرگ کا ہاتھ رکھوا دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| چرواہے نے محمد کریم مَانیم کا وادمنی کا دودھ دوہتے دیکھا تو مسلمان ہوگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤل زمین میں دھنس گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| راستے میں ملنے والوں کو ابو بکر ( رہائٹیز ) کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ام معبد کے خیے میں آپ مالی کا معجزہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سفيدلباس كاتخفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عرب کے لوگو! دیکھو!تمھارا سردار آ گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تلوار بردار محافظوں کے درمیان اللہ کے رسول مَا لِیُمْ کا والہانہ استقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رسول كريم مَنْ اللهِ كي آمر پر حبشيون كا كھيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسجد کے لیے دوینتم بچول کی زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسجد کے لیے دویتیم بچول کی زمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول ماشى مَنْ اللَّهُ مهمان، ابو ابوب انصارى والنَّهُ ميز بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رسول ہاشی علقی مهمان، ابوابوب انصاری الفنامیز بان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رسول باشی تالیا مهمان، ابوابوب انصاری الفه میزبان گیریند میرسان میرسان میرسان میرسان میرسان میرسان میرسان میرسان میرسان میرساند میرسا | 34<br>34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسول ہائمی طاقیۃ مہمان، ابو ابوب انصاری ڈائٹ میزبان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رسول ہاشی منگائی مہمان، ابو ابوب انصاری ڈائٹر میزبان  مرسند میں مصرفیات  مسجد نبوی کا سنگ بنیاد  رسول کریم منگائی صحابہ کے ہمراہ اینٹیں ڈھو رہے ہیں  منبررسول بنوانے کا شرف ایک خاتون نے حاصل کرلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ##<br>##<br>##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رسول ہائمی مُنْ اللہ مہمان، ابو ابوب انصاری رُنا اللہ میزبان  میرینیم مصوفیات  میرنیم مصوفیات  میرنیم مصوفیات  میرنیم مصوفیات  میرنیم میرنیم مصوفیات  میرنیم میرنیم مصوفیات  میرنیم میرنیم میرنیم میراه اینٹین و هو رہے ہیں  میرنیم میرنیم کی شرف ایک خاتون نے حاصل کرلیا  پیشاب کر لینے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ##<br>##<br>##<br>##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رسول ہائی طاقیۃ مہمان، ابو ابوب انصاری ڈائٹ میزبان  میر نبوری کا سنگ بنیاد  میر نبوری کا سنگ بنیاد  رسول کریم طاقیۃ صحابہ کے ہمراہ اینٹیں ڈھو رہے ہیں  منبر رسول بنوانے کا شرف ایک خاتون نے حاصل کرلیا  پیشاب کر لینے دو  میجد نبوی کی تغییر و توسیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ##<br>##<br>##<br>##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خالی خزانے میں چھر بھر کر نابینے بزرگ کا ہاتھ رکھوا دیا ۔۔۔ چروا ہے نے محمد کریم سکمان ہوگیا ۔۔ مراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤل زمین میں دھنس گئے ۔۔۔ مراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤل زمین میں دھنس گئے ۔۔۔ راستے میں ملنے والوں کو ابو بکر (رٹائٹیڈ) کا جواب ۔۔۔ ام معبد کے ضمیے میں آپ شکھیڈ کا معجزہ ۔۔۔ سفید لباس کا تحفہ ۔۔۔۔ معبد لباس کا تحفہ ۔۔۔۔ عرب کے لوگو! دیکھو! تمھارا سردار آگیا ۔۔۔۔۔۔ تکوار بردار محافظوں کے درمیان اللہ کے رسول شکھیڈ کا والہانہ استقبال ۔۔۔ تکوار بردار محافظوں کے درمیان اللہ کے رسول شکھیڈ کا والہانہ استقبال ۔۔۔ |

|     |                                                                 | - |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 174 | میں رسول کریم مَنَافِیْلُم کو چومتا اور روتا چلا جا رہا تھا     | ¥ |
| 177 | بچہ باپ اور مال کی صورت پر کیے جاتا ہے؟                         | × |
| 179 | مدینه میں بخار اور مکه کی یاد                                   | ж |
| 181 | میرا آدها مال لے لواور بیوی، جو پند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہول | ¥ |
| 182 | کہیں انصار آخرت کا سارا اجر ہی نہ سمیٹ لیں                      | æ |
| 183 | یه اپنے مسکین رشتہ داروں کو دے دو                               | æ |
| 184 | انصار اورمها جرین کی فراخ دلانه معاشرت                          | × |
| 186 | مدینه میں مہاجرین کے پہلے بچے کی پیدائش                         | ¥ |
| 187 | حضرت عائشه وللها کی رفعتی                                       | ¥ |
| 188 | سرداریثرب کی بادشاہت نابود ہوگئی                                | æ |
| 189 | نماز کے کیے گھنٹی نہیں اللہ اکبر کا آوازہ بلند کرو              | ¥ |
|     | الله الله الله الله الله الله الله الله                         |   |
| 193 | شهرون کا سردارشهر                                               | ¥ |
| 194 | قال کی با قاعده اجازت                                           | ¥ |
| 195 | وھاوے اور معرکے                                                 | ¥ |
| 196 | اڑھائی ہزار اونٹوں کے قافلے کا تعاقب                            | ¥ |
| 196 | مشرکوں کے تجارتی قافلے کا تعاقب                                 | ¥ |
| 197 | تجارتی راستہ بند کرنے کی و همکی :                               | æ |
| 198 | مجاہدین کے ہاتھوں پہلی بار کافر کاقتل                           | æ |
| 201 | صحابہ نے رکوع ہی میں رخ بدل لیا                                 | ¥ |
| 203 | مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان پہلی با قاعدہ جنگ کا آغاز         | ¥ |
|     | طالوت کے مجابد 313، برر کے جال ناریجی 313                       | ¥ |

| 205 | ثواب كاحريص مون، پيدل جلول گا                                        | ¥              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 205 | مشرک نے کہا''میں آپ کی کمان میں لڑ کر مرنا چاہتا ہوں''               | ¥              |
| 206 | ابوسفیان کا خوف اور مکه میں خطرے کا سائرن                            | ж              |
| 207 | حالت جنگ میں بھی عہد کی وفا                                          | ж              |
| 208 | ابوجہل کے اصرار پرامیہ جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا                       | ¥              |
| 209 | عابدو! دونوں میں ہے ایک آج تر نوالہ بنے گا                           | ¥              |
| 209 | يبودي موي عليها كو پينه وكها كئي اليكن جم آپ مَالَيْنَا ك ساتھ لاي ك | ¥              |
| 210 | ملت نیند میں، مگر رہبر کھڑا جاگ رہا تھا                              | ж              |
| 211 | بارش کی ملکی ملکی پھوار کے ساتھ مجاہدین کی مدد                       | ¥              |
| 211 | يا الله! اپنے وعدے پورے کر :                                         | Ж              |
| 213 | رب رحمان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھول گا                            | ¥              |
| 214 | اسلحہ کے استعال کی عسکری ہدایت                                       | ×              |
| 215 | عميىر رخالتنيَّا واه! واه! كرا تُصْح اور پھر؟                        | ¥              |
| 216 | فرشتے نے مشرک کے مند پر کوڑا دے مارا                                 | ¥              |
| 216 | معاذ اور معوذ باز کی طرح جھیٹے                                       | ¥              |
| 217 | قرآن کےمفسر نے ابوجہل کا سرتن سے جدا کر دیا                          | ¥              |
| 218 | مشرک مقتولوں اور قیدیوں کی تعداد                                     | Ж              |
| 218 | مال غنيمت كى تقشيم                                                   | ¥              |
| 218 | مکہ میں نوجہ گری ہے ممانعت                                           | $\mathfrak{R}$ |
| 219 | مدینه میں فتح کی بشارت                                               | ¥              |
| 219 | مجھے بھی بتلاؤ، تا کہ میں بھی آنسو بہاؤں                             | ¥              |
| 221 | جوال سال حارثه، جنت الفردو <b>ن م</b> ين                             | ¥              |
| 222 | بدري صحابه بي نهيس بدري فرشت بھي بلند مقام ہيں                       | ¥              |

| 222 | بیٹی نے خاوند کو رہا کروانے کے لیے قیمتی ہار بھیجا         | Ħ |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 223 | ایک در ہم بھی مت جھوڑ و ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | H |
| 224 | حصرت عمر والنفذ کی بیٹی مومنوں کی مال بن گئیں              | H |
| 225 | حفزت علی و جانئیٰ کی حضرت فاطمہ والنہٰ سے شادی             | Ħ |
| 226 | یہود بوں کے شرارتی سردار کا قتل                            | Ħ |
|     | احدبہاڑ کے دامن میں جنگ                                    |   |
| 231 | غزوهٔ احد کا منظر سالا رصحابه مَا لَيْنَا کُے خواب میں     | Ħ |
| 232 | تیرانداز و! یہاں سے نہ ٹمنا                                | Ħ |
| 233 | کون اس تلوار کاحق ادا کرے گا؟                              | Ħ |
| 234 | تلوارعورت کا سرچیرنے گلی مگر؟                              | H |
| 235 | احد میں مبارزت کا نظارہ                                    | H |
| 236 | تلوار سونتی جا چکی تھی کہ                                  | Ħ |
| 237 | دوژتی ہوئی عورتوں کی ننگی پنڈ لیاں اور پازیبیں             | Ħ |
| 237 | فتح فکست میں بدل گئی                                       | Ħ |
| 238 | حفرت حمز ه خلفناهٔ شهید هو گئے                             | # |
| 240 | رسول اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِن بر ہر جانب سے دھاوا   | ₩ |
| 240 | تجھ رپر میرے مال باپ قربان!                                | € |
| 242 | چېرهٔ انور زخمی اور دانت مبارک شهید                        | H |
| 242 | مجھے تو دامن احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے                  | æ |
| 243 | تو حید اور شرک کے نعروں کا مقابلہ                          | æ |
| 245 | حضرت فاطمه بلطه الميانية باب كى مرجم يلى كرتى بين          | æ |
| 245 | خواتین مجاہدین کو پانی پلاتی ہیں ً                         | ₩ |
|     |                                                            |   |

| - 4  | zΠ |    |
|------|----|----|
| - 4  |    |    |
|      |    | •  |
| ٠.,١ | ш. | ru |

| 246 | کان اور ناک دھاگے میں پرو دیے گئے                                               | æ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 247 | محد كريم منافية كل حفاظت مين غفلت نه كرنا                                       | æ |
| 248 | كافر ميدان جنگ مين مومن بنا، شهيد هوا اور؟                                      | ¥ |
| 249 | حضرت خظله رنطانيوا كو فرشتول كاعشل                                              | æ |
| 249 | حضرت حمزه را النَّهُ كَي كُنَّى مَعِينَى لاشْ برِ رسول الله سَالِينَا أَم رو دي | ¥ |
| 251 | حفرت مصعب رُفاتَنُهُ کے کفن وفن کا منظر                                         | æ |
| 252 | لاش پر فرشتے اپنے پروں کا سامیہ کیے رہے                                         | æ |
| 252 | شہداء کی لاشیں واپس میدان جہاد میں                                              | æ |
| 253 | شهید بھی اور قرآن کا عالم بھی                                                   | ж |
| 254 | الله نے عبداللہ کوایی سامنے بھا کر بات کی                                       | × |
| 256 | مولا! ہم پر جو انعامات کیے ان کی خبر دنیا والوں کو پہنچا                        | ¥ |
| 257 | الله تعالیٰ کی مہمان نوازی کا محبت آمیز انداز                                   | æ |
| 258 | سالار صحابہ نظیظُم کی زبان ہے اللہ کی حمد اور شکر کے بکھرتے موتی                | ж |
| 260 | باپشہید کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں                                        | ¥ |
| 261 | جب ہیں ہیں۔<br>شہدائے احد کی عائبانہ نماز جنازہ                                 | ¥ |
| 262 | مشرکوں کا تعاقب                                                                 | ¥ |
| 263 | ر الله كارسول مَنْ اللهُ في اسلام كع مجامد كو الأهمى كالتحفد ديا                | ¥ |
| 266 | حضرت عاصم والنفؤ اوران کے ساتھیوں کی شہادت                                      | æ |
| 271 | کعبہ کے رب کی قتم! میں کامیاب ہوگیا                                             | ¥ |
|     |                                                                                 |   |
|     | 🦟 اہل صفہ کے احوال                                                              |   |
| 275 | صفه کے فقیر سکالر اور مجاہد                                                     | ¥ |
| 279 | علم،عبادت اور جهاد                                                              | ¥ |
|     | ·                                                                               |   |

| اہل صفہ کا لباس                                                    | H  |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| ابل صفه كا كھانا                                                   | Ħ  |
| رسول کریم مالی کی محبت اہل صفہ کے ساتھ                             | Ħ  |
| پېود کا انخلاً اور قوم پرستی کا بگوله                              |    |
| بنونضير کی جلا وطنی                                                | Ħ  |
| مصطلق قبيلي پررسول كريم مُناتيرًا كي يلغار                         | H  |
| قوم رپتی کی لهر                                                    | Ħ  |
| قومیت پرستی کا بد بخت دائی                                         | ¥  |
| لوگ کہیں گے محمد مُنافِظِ اپنے ساتھیوں کو قمل کرتا ہے              | Ħ  |
| حضرت جوريه جانفام المومنين بن گئيں                                 | Ħ  |
| زيد سچا ہے اور عبداللہ بن الی جھوٹا                                | Ħ  |
| منافقوں كا حضرت عائشه را فها پر بهتان                              | ¥  |
| احزاب (اتحادی فورسز) کی یلغار شکست سے دوجار ﷺ                      |    |
| خنرق کھودتے ہوئے جہادی ترانے                                       | Ħ  |
| رسول الله مَنْ لَيْنَا كَامْ فَى وْهُونا اور سير بإورون كِي جابيان | 34 |
| خندق کے موقع پر کھانے میں برکت                                     | ¥  |
| یہودی معاہدے سے پھر گئے                                            | 36 |
| جي بال! كليج منه كوآ گئے                                           | Ж  |
| عصر کی نماز قضا ہونے کاغم                                          | Ж  |
| غطفان کے سردار نے بھا گنا چاہا، گر                                 | я  |
| فتح کے لیے دعا                                                     | H  |
|                                                                    |    |

| 313 | حضرت سعد بن معاذ ڈاٹٹؤ کا خون رک گیا                | ¥ |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 315 | رسولَ الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كَى مِواكِ وَريع مرد | æ |
| 316 | جیسے میں جمام میں چل رہا ہوں                        | ¥ |
| 317 | مسلمانوں کا بگڑا بھاری ہو گیا                       | æ |
| 318 | اتحادی فورسز کی شکست                                | ¥ |
| 319 | آپ نے ہتھیارا تاردیے! ہم نے تونہیں اتارے            | æ |
| 319 | عَصر کی نماز،عبدشکن یبودیول کی بستی میں             | ¥ |
| 320 | ابولبا به رفافظ کا مشوره                            | Ħ |
| 320 | عبد شکن یہودیوں کے قل کا فیصلہ                      | ж |
| 322 | يېودى بچ، كيسے بچ ؟                                 | ¥ |
| 322 | يبودن كو جب قتل كے ليے آواز دى گئى                  | ¥ |
| 323 | جن يبود يول نے اسلام قبول كيا، وہ فيج سنتے          | ж |
| 324 | سعد دخاتینًا کی تمنا کمیں اللہ نے پوری کر دیں       | ¥ |
| 325 | فرشتوں نے حضرت سعد ڈاٹٹوا کے جنازے کو کندھا دیا     | ¥ |
|     | 🗯 دوباره دھاك بيٹھ گئ                               |   |
| 327 | نبی منافظ کا زینب بنت مجش سے نکاح                   | æ |
| 330 | یہودی سردار ابورافع کے پیٹ میں تکوار                | ¥ |
| 334 | نجد کا سردارمسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا      | ¥ |
| 336 | مرتد اور قاتل ڈاکوؤں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے        | ¥ |
| 338 | د یو ہیکل مچھلی فاقہ کش مجاہدین کے سامنے            | ж |
|     | المعربيبية مين صلحشاندار اور واضح فتح               |   |
| 341 | الله كے رسول مَاثِيْم كوحد يبيه مِين براؤكرنا برا   | ¥ |
|     |                                                     |   |

| 343           | الله کے رسول مُکالِّقِمُ کی اوْمُنی بیشہ گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | æ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 344           | رسول الله مَنْ اللَّيْ مَلَ الكليول سے يانى كيوث كر نكلنے لكا                    | æ |
| 346           | اس دین کی خاطرازوں گاحتیٰ کہ میرا سرجیم سے الگ ہوجائے                            | æ |
| 347           | ہم رسول الله تَلَيْخُ كوچھوڑي كے؟                                                | ¥ |
| 349           | مغیرہ ٹاٹٹو نے تلوار کا دستہ اپنے بچاکے ہاتھ پردے مارا                           | ж |
| 350           | حضور تَافِينًا ك ساته محبت كا عجب المالفي                                        | ж |
| 352           | قربانی کے جانور آھے کردو                                                         | * |
| 353           | كركتي جنگ كے شعلوں كواللہ نے بجھا ديا                                            | ¥ |
| 354           | ورخت کے شیح بیعت                                                                 | æ |
| 35 <b>6</b> - | سهيل آيا ادر صلح كاراسته مهل هو گيا                                              | ж |
| 357           | صلح حديبيكي شرائط                                                                | ж |
| 358           | ابوجندل بیزیاں گھیٹا مسلمانوں کے درمیان آن گرا                                   | ¥ |
| 359           | حضرت عمر دلانتماني مين مبتلا                                                     | æ |
| 360           | صحابه کاغم میں ڈوینے کا منظر                                                     | × |
| 361           | جب مشرک کی مومنہ بیٹی رسول اللہ تا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                 | æ |
| 363           | ستاروں کی تا ثیر کے عقیدہ ریکاری ضرب                                             | æ |
| 365           | (Star Buzz) ستارے کیا کہتے ہیں؟                                                  | ¥ |
| 365           | تعارف برج عقرب                                                                   | ж |
| 367           | عورتوں سے مصافحہ نہیں، زبانی بیت                                                 | ж |
| 369           | الله كا واسطه، ابوبصير كو روك لو                                                 | × |
|               | الله رسول عربي مَا الله كالم الله الله الله الله الله الله الله ا                |   |
| 371           | تبلیغ کا نیا اسلوب، بادشاہوں کوخطوط کے ذریعہ دعوت                                | ¥ |



| 372 | آپ عَلَیْم نے جا ندی کی مہر ہنوائی                     | ×        |
|-----|--------------------------------------------------------|----------|
| 373 | دديكلبي والتك نط كرجات إلى                             | ¥        |
| 374 | ہرقل کی پریشانی                                        | ¥        |
| 376 | ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان مکالمہ                     | ¥        |
| 378 | بادشاه كا تبمره                                        | ¥        |
| 380 | يبال عنقريب محمد (مَنْ يُقِيمُ ) كي حكمر اني هو گي     | ×        |
| 382 | خط مبارک کے الفاظ                                      | æ        |
| 382 | خط مبارک کی موجوده دور میں رستیالی                     | ×        |
| 384 | بادشاہ کے دربار میں غلالہ ہوگیا                        | æ        |
| 384 | روم کے بوپ نے اسلام قبول کر لیا                        | <b>*</b> |
| 385 | ہرقل نے اسلام قبول کرنا جاہا، گمر                      | ×        |
| 387 | ار انی بادشاہ کو خط عبداللہ بن حذافہ را تنظ نے پہنچایا | ж        |
| 387 | ایران کے بادشاہ کے نام خط کامٹن                        | ж        |
| 388 | ایران کے بادشاہ خسروپرویز نے خط پھاڑ دیا               | ж        |
| 389 | شاہ مجوس اور مجوسیوں کی بربادی                         | æ        |
| 390 | رسول كريم عليه كا بهار اكيا خطامل كيا                  | ¥        |
| 393 | شاوجبش نجاثی کے نام خط                                 | æ        |
| 397 | شاہ مصر جرتے بن مینا کے نام                            | ¥        |
| 398 | خط مبارک کا انکشاف                                     | æ        |
| 400 | رسول کریم مُنْ این اور حاکم بحرین کا رابطه             | ¥        |
| 401 | رسول كريم عليه كا جواني عط منذر بن ساوى ك تام          | ¥        |
| 402 | خطمبارك كا انكشاف                                      | ×        |
| 402 | خط مبارك ٥ المساف                                      | 80       |

## 💥 خيبريس يهودى ادهيرديے گئے 💥

| 405 | صحابه کرام فَئُلَتُهُمُ كالطَّلْرُ خَيْرِ في طُرف      | Ħ          |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| 406 | شہادت کمی ہے                                           | æ          |
| 407 | الله كي قشم! محمه (مَنَاقِيْظِ) اور لشكر               | æ          |
| 408 | تلوار مڑ کر اپنی ہی شہرگ پہ جا گئی                     | Ħ          |
| 410 | خيبر كاير چم حضرت على والنَّوْاك باتھ ميں              | Ħ          |
| 411 | مرحب کی کھو پرٹ می اڑگئی                               | H          |
| 413 | يبود يون نے خزانه چھپايا اور معاہدہ توڑا               | Ħ          |
| 414 | خیبر کے سردار کی بٹی رسول الله مُقَافِر کے نکاح میں    | Ħ          |
| 415 | یہودن نے زہر آ لودگوشت کھلا دیا                        | ¥          |
| 416 | منصوبه بم سب نے بنایا تھا                              | Я          |
| 416 | شہادت پر مبار کباد دینے کا کلچر                        | я          |
| 418 | دلہن کا بناؤ سنگھار                                    | я          |
| 418 | الله کے رسول مَنْ اللَّهُ فِي مِنْ مِن كو وليمه كھلايا | Ħ          |
| 419 | عاند میری گودی <b>ن آ</b> گرا                          | Ħ          |
| 420 | صفید رہا تا کا پاؤل شوہر کے گھٹے بر                    | æ          |
| 420 | سارى رات رسول الله تَكْفِيمُ كى سوارى كے ساتھ ساتھ     | 3(         |
| 421 | جس رب نے مجھے سلائے رکھا ای نے                         | Ħ          |
| 423 | قسواء نے ٹھوکر کھائی                                   | 36         |
| 425 | مال غنیمت کی وجہ سے مجاہدین خوشحال ہو گئے              | æ          |
| 425 | یبود بول نے رشوت کی پیشکش کر دی                        | <b>3</b> ( |
|     |                                                        |            |



# ﷺ چندغرزوات اور دلجيب اتعات ﷺ

| Ħ  |
|----|
| 3( |
| æ  |
| ¥  |
| ¥  |
| H  |
| ¥  |
| ¥  |
| ¥  |
| æ  |
| H  |
|    |
| ¥  |
| Ħ  |
| ¥  |
| ¥  |
| ¥  |
| ¥  |
| ×  |
| ¥  |
|    |

| 451         | نیکی سے کمایا ہوا مال اور نیک آ دی کون ہے؟            | H          |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
|             | 🔏 مکه فتح بوگیا ﷺ                                     |            |
| <b>4</b> 55 | حضرت عائشہ و گانے گندم جھاننا شروع کردی               | ¥          |
| 456         | تیرے کیڑے اتار کر تلاثی کوں گا                        | ¥          |
| 458         | لشكر جرار، عهد شكنول كى سركوبي كے ليے بابركاب         | ¥          |
| 460         | اسلامی لشکر کی ر جمنئیں                               | ¥          |
| 462         | ابوسفیان کا اعزاز                                     | ¥          |
| 463         | اسلام کے نشکر مکہ میں داخل ہوتے ہیں                   | ¥          |
| 464         | الله كرسول مَا يَعْفِرُ مكه مين فاتحانه واخل موتے بين | ¥          |
| 465         | "بيت الله" من آمهاوربت ثومت بين                       | Ħ          |
| 466         | پغیبروں کی تصویریں مثاوی جاتی ہیں                     | €          |
| 468         | من نماز اور عام معافی كا اعلان                        | æ          |
| 470         | وہ جن کوقتل کرنے کا رسول اگرم منتقام نے تھم دیا       | ¥          |
| 472         | انصاریو! مرنا جیناتمهارے ساتھ ہے                      | €          |
| 473         | اینے امام کا ستر تو ڈھانپ لو                          | ¥          |
| 475         | بزرگون کو تکلیف کیون دی، مین خود بی حاضر ہو جاتا      | Ħ          |
| 476         | اسلامی قانون کا فوری نفاذ                             | ₩          |
|             | الله مين كى الزائى مين توحيد اور انكسارى كاسبق        |            |
| 479         | دشمن کی جاسوی                                         | ₩          |
| 481         | كوكى آستاند جارا بهى تو بوجهال مرادي بورى بول         | <b>3</b> € |
|             | موازن کا سارا مال کل غنیمت مو <b>کا (ان شاء الله)</b> |            |
|             |                                                       | 90         |

|    | _   |  |
|----|-----|--|
| 4  |     |  |
| 1  |     |  |
|    | -   |  |
| ٠. | me. |  |

| 485         | مجامد دورتا هوا جعینا اور جاسوس کی گردن از ا دی                  | 3          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 486         | مشركين كي صفيل                                                   |            |
| 487         | حنین میں ہر جانب سے بتیروں کی بوچھاڑ                             | 3          |
| 489         | حضرت علی و افتاه اور انصاری مجامد نے حمیندا بردار کو دھیر کر دیا | 3          |
| 491         | الله نے فتح سے ہمکنار کرویا                                      | 3          |
| 492         | پیٹ میاز دوں گی                                                  | 3          |
| 493         | انھيں اونٹ مل گئے، انصار كورسول الله سَرِيْظِيمُ                 | 9          |
| 497         | جوازن مسلمان ہو کر آ گئے                                         | 3          |
| ·           | پ تبوك مين سليبون پردېشت كى دھاك                                 |            |
| 499         | مسلمانو!صلييون پريلغار كرو                                       | 3          |
| 500         | حضرت عثمان ركانتي كاجهاد فند                                     | 3          |
| 501         | مزدوری کا ایک کلواناج                                            | 34         |
| 503         | آب تَالَيْنَ صليوں كے خلاف نكل كھرے ہوئے                         | 3          |
| 503         | تيز رفآر مجامِد ميدان تبوك ميں                                   | 34         |
| 504         | لشكر تبوك جا پنجا، چشمه الطنے لگا                                | 34         |
| 506         | لشکر کی دہشت بھیل گئی،سپر یاور بھاگ گئی                          | ж          |
| 507         | سپر یاور کے حاشیہ بردار حکمران سرنڈر                             | я          |
| 508         | جہادے پیچےرہ جانے والا پیش ہوتا ہے                               | æ          |
| 512         | منافقول کا سردارصدے سے مرگیا                                     | 34         |
|             | ﴿ جَرِيةَ العربِ بِاللَّهُ كَا يُعْرِيا ﴾                        |            |
| <b>5</b> 15 | مشرکوں سے عہد و بیان کے خاتنے کا اعلان                           | <b>≫</b> € |

### 3924 100

| حضرت على والنفط كا اعلان                          | ¥  |
|---------------------------------------------------|----|
| قا فلے اور وفود فوج در فوج                        | ×  |
| نجران کے عیسائی وفد کو مبایلے کا چیلنج            | Ħ  |
| آخری فج                                           | ж  |
| مردول ادر عورتوں کے حقوق پر تاریخ ساز خطبہ        | H  |
| خون کی معافی کا اعلان اور آغاز گھر سے             | ×  |
| رنگ ونسل كے تعصب كا خاتمہ                         | æ  |
|                                                   | ×  |
| کسر سریہ بریں بیٹن                                | ** |
| ی کے جرم کا دوسرا ذمہ دار میں                     |    |
| فرائض کی ادائیگی                                  | ¥  |
| كتاب وسنت پر ڈٹ جاؤ                               | Ж  |
| ختم نبوت<br>حوض کور کا منظر                       | H  |
| حوض كوثر كا منظر                                  | æ  |
| ہم اس دن کوعید قرار دیتے ۔۔۔۔<br>لشکر اساس کی رنگ | ¥  |
| کشکراسامه کی روانگی                               | ¥  |
| 🤻 فردوس برین کی جانب                              |    |
| اللہ سے ملاقات                                    | Ħ  |
| مر درد                                            | Ħ  |
| شہدائے احد کی غائبانہ نماز جنازہ                  | Ħ  |
| شديدترين بخار                                     |    |
| يانی کی مشکيس انڈيلی گئيں                         |    |
| جدائی کی بات من کر ابو بکر جانشار و بڑے           | 3  |

|     | _   |      |
|-----|-----|------|
| 4   | άIJ |      |
|     | 1   |      |
| ·•• | 3   | Ţ.,, |
|     |     |      |

|     | بار بار بے ہوتی                           | ¥  |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 554 | طبیعت قدرے منبھلی تو؟                     | ¥  |
| 555 | آپ نافی کے بعد کس سے مسلہ پوچھوں؟         | ж  |
| 555 | وفات سے پانچ روز قبل وصیت                 | Ж  |
| 557 | يېود يون اورعيسائيون پرلعنت ہو            | Ж  |
|     | حضرت فاطمه رفی او دین، پھر منس پڑیں       | ¥  |
| 558 | آ خری آیت، جو آپ مُناقِعً نے تلاوت فرمائی | ¥  |
| 559 | شبادت کی موت                              | ×  |
| 560 | مجھے بیرمسواک دینا                        | ж  |
|     | جب حضور مُلَّاثِيمٌ كا تابال چېره ديكھا   | ¥  |
| 561 | الله کے رسول مُن فیل دنیا ہے تشریف لے گئے | æ  |
|     | ﷺ بیگھر بیگلشن ﷺ                          |    |
| 563 | میل اور دوسری شادی<br>پنجل اور دوسری شادی | ¥  |
| 563 | حضرت عائشه رفاها كااعزاز                  | *  |
| 564 | دوڑ کا مقابلہ                             | Ħ  |
| 565 | پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی                  | æ  |
| 569 | پہلی ب <b>یو</b> ی نہیں بھولتی            | ×  |
| 570 | پياله ڻوث گيا                             | Ħ  |
| 571 | میں کن خیالوں میں گم تھی مگر؟             | Ħ  |
| 573 | روحانی مائنیں                             | Ħ  |
| 575 | د کھوں اور غمول کی وادی                   | 34 |
|     | یبود کے ساتھ بھی تکریم انسانیت            |    |

| 580 | رسول رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحت       | × |
|-----|-----------------------------------------|---|
| 582 | گھر بلومصرو فیات                        | × |
|     | چېم اطهر قبرمبارک میں 🜋                 |   |
|     | وفات اور جذبات                          |   |
|     | عنىل                                    |   |
| 586 | كفن                                     | æ |
| 586 | جنازه                                   | æ |
| 587 | فن                                      |   |
| 588 | خوف اور فدشه                            | æ |
| 589 | امت ہے خلیفہ اول کا پہلا خطاب           | æ |
| 590 | الله اور ایں کے رسول مُخْلِطُ ہے ملاقات | æ |





## عرض ناشر

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيُنَ ـ اَمَّابَعُدُ!

کتاب اللہ کے بعد سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے مسلمانوں کی زندگی سنورتی اور انسانی معاشرے میں سعادت کے چشے پھوٹے ہیں۔ سیرت کے مطالعہ سے نبی مگائی کی مکمل شخصیت انجر کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے نبی مگائی کا اخلاق ، رہن سہن عاوات واطوار ، اندازِ تربیت اور دعوت کا طریقِ کارکیا بے مثال تھا۔ آپ کی عائلی ، معاشرتی اور سیاسی زندگی کا کیا اسلوب تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف شیریں مقال اور خوش اطوار ہی نبیس محمد رسول اللہ مگائی تھا روے کر اور نبی جہاد بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی زندگی بہترین جہادی زندگی تھی ، جے پڑھ کر اخلاقی و معاشرتی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد بھی اگرائیاں لینے لگتا ہے۔

سیرت ہی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نگائی نے اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے کس جانفشانی ہے کام لیا، اس راہ میں کیسے کسے مصائب جھیلے اور نیتجاً اللہ تعالیٰ کے کیسے انعامات سے بہرہ ور ہوئے۔ اس نے پردہ غیب سے فرشتے بھیج کر، ظاہری اسباب کے بیک انعامات نازل فرما کر، معجزات ظاہر کر کے کس عظیم الثان نفرت و تائید سے نوازا، یہ برای باتیں سیرت مطہرہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہیں۔

ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اس مقدس موضوع کے مطالعہ اورتھنیف و تالیف کا باتدائے اسلام ہوتا آیا ہے، مرعموماً اس موضوع پر لکھتے ہوئے تحقیق کا اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ افکار و خیالا کت اور ناجنو باس و ماسلان میں جانب ہو چیز فی گئی الماس مان المان محدلیا گیا خواہ

صحت و ثبوت کے لحاظ سے وہ صفر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ بعض اوقات وہ باتیں بھی قبول کر لی گئیں جو اصول دین سے متصادم اور معقول کے دائر سے سے خارج ہیں۔ ایبا اس لیے بھی ہوا کہ عموماً سیرت کو تاریخ سے مرتب کیا گیا حالانکہ قرآن حکیم اور رسول اکرم مُثَاثِیْنِم کی صحیح احادیث ہی سیرت کا بیان ہیں۔ احادیث ہی سیرت کا بیان ہیں۔

دارالاندلس کے رفقاء ابوعمر اشتیاق اصغراور حافظ بوسف سراج نے بھر پور محنت کر کے اس کی تہذیب و تحسین کی، سید تنویر الحق شاہ نے تحقیق و تخریج اور محد شفیق بھائی نے کمپوزنگ کا فریضہ سرانجام دیا۔

الله تعالى سے دعا كرتے ہيں كہ وہ اس عظيم كاوش كوتمام مسلمانوں كے ليے نافع بنائے۔
خصوصاً مؤلف محترم اور ان كے والدين كے ليے ذخيرة آخرت بنائے۔ ادارہ دارالاندلس كے
تمام رفقاء خصوصاً شعبہ تحقیق كے احباب مبارك باد كے مستحق ہيں كہ جنھوں نے شب و روز
ايك كر كے احباب كے ليے بي خوبصورت تحفہ پيش كيا۔ الله تعالى ہم سب كوفردوس بريں ميں
ايك كر كے احباب كے ليے بي خوبصورت تحفہ پيش كيا۔ الله تعالى ہم سب كوفردوس بريں ميں
ايك حبيب مَن الله كا پروس نصيب فرمائے۔ (آمين)

سَيِ*شِ النَّرِثِ الد* مدير دارالاندلس ٢٢شعبان المعظم٢٢٨ه٥

5 تتبر 2007ء



## ※ كسيبين يموتى .... ؟ ※

محدثین نے حدیث بیان کرنے والے راویوں کی جھان پھٹک کے لیے جس احتیاط کا اہتمام کیا، تاریخ کھنے والوں نے اس کے برعکس اس میدان میں نری اور تساہل سے کام لیا، تاریخ نگار ایسیپ راویوں سے بھی روایت لیتے ہیں جن کی عدالت و ثقابت محدثین کے ہاں معتبر نہیں۔ ایسے مؤرخین میں محمد بن سائب الکھی ، سیف بن عمر المحمد بن عمر الواقد ی وغیرہم شامل ہیں۔ یہ تمام مؤرخین محدثین کے ہاں سخت ضعیف ہیں۔

حضرت عبد الله بن مبارك الطلق فرماتے ہیں:

﴿ اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيُنِ وَ لَوُ لَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنُ حَدَّنَكَ بَقِيَ»

[ العلل الصغير للترمذي الملحق بسننه، ص: ٨٩٠ و إسناده صحيح\_ مقدمة صحيح مسلم، باب بيان أن الإسناد من الدين ..... الخ: ٣٢]

''(حدیث کی) سند بیان کرنا دین کا حصہ ہے اور اگر اسناد کا اہتمام نہ ہوتا تو پھر جو مخص جو چاہتا کہد دیتا، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو بید حدیث کس نے بیان کی ہے تو وہ خاموش ہوجاتا ہے۔''

قارئین کرام! یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول من اللہ کے مبارک زندگی برجو کتابیں اسلام کے اولین دور میں سامنے آئیں آئیس آئیس ''مغازی'' کے نام سے ضبط تحریر میں لایا جاتا تھا۔'' مغازی'' کا لفظ''غزوہ'' سے ہے یعنی قبال اور جنگ و جہاد ۔ اس سلسلہ میں صدراوّل کی ایک معتبر ترین کتاب امام ابن اسحاق کی'' مغازی'' ہے جو بعد کے ادوار میں ''میرست ابن اسحاق'' کے نام سے معروف ہوئی۔

یاد رہے! ابن اسحاق وطلف کو''امام المغازی'' کہا جاتا ہے اور یہ نام اور مقام آخیں اس لیے ملاکہ مغازی یعنی سیرت پران کی کتاب کا درجہ علاء کے ہال معتبر اور مسلمہ ہے۔

سیرت پر صدر اوّل کی ایک اور معتبر ترین کتاب جناب موی بن عقبه بِرُلْفَدُ کی ہے، یہ ۱۳۰ میں فوت ہوئے، امام زہری بڑاللہ کے شاگرد اور ثقه محدث سے انھوں نے بھی اپنی کتاب کا نام''مغازی'' رکھا۔ یہ کتاب اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ امام مالک بڑاللہ جیسے بلند پایہ امام اس کتاب کو مغازی کی تمام کتب میں صحیح ترین قرار دیتے ہیں۔

[ الطيوريات : ٨٥٣/٣ ٤ ٥٨، ح : ٧٦٨ و إسناده حسن لذاته ]

برادرم مولانا سیف الله خالد مدیر دارالاندلس سعودید گئے تو میرے لیے سیرت کے موضوع پر ڈاکٹر ابراہیم انعلی کی کتاب لائے۔اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے سیجے اور حسن احادیث لانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح میرے دوسرے برادر عزیز مولانا قاری محمد لیقوب شیخ سعودیہ سے واپس آئے تو وہ سیرت پرمیرے لیے ایک اور کتاب لائے جے ڈاکٹر ضیاء العمری نے لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب عراق کے شہر موصل کے دہنے والے ہیں، بیس سال تک بغداد یو نیورشی میں اللہ کے رسول مالی اللہ کی سیرت بڑھاتے رہے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں سیرت رسول مُنَاتِیْتُم پڑھاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء صاحب نے بھی اپنی کتاب میں سیجے اور حسن احادیث و روایات کا اہتمام کیا ہے، چنانچہ عربی میں ان مبارک کاوشوں کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اردو زبان میں سیح اور حسن احادیث و روایات پر مشتل اللہ کے رسول مَثَاثِیْمُ کی سرت کھنے کا ارادہ کر لیا، قرآن مجید، احادیث اور سرت و تاریخ کی کتابوں سے استفادہ شروع کر دیا، ڈاکٹر العلی اور العمری کی کتب ہے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر العلی نے ا بني كتاب لكصة موع موى بن عقبه الطف كي "مغازى" سے خوب استفادہ كيا- ميں نے سیرت پر سیح اور حسن احادیث و روایات لاتے ہوئے ساتھ ساتھ تشریح بھی کر دی ہے۔ بحمدالله سيرت رسول كريم ( مَثَاثِيَّةً ) يرضح اورحسن احاديث يرمشمتل بيه كتاب منفر دنوعيت كي علمي اور تحقیق دستاویز بن گئی ہے۔

قارئین کرام! عام ذہن میں پیدا ہونے والے اس سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ



سند اور راوی سمے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اورضعیف روایت کا مطلب کیا ہے؟ تو آئے! ہم معروف علی اصطلاحات کے بجائے ساوہ اور عام فہم طریقے سے اس علمی فن کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

لی بھر کے لیے فرض کریں کہ اللہ کے رسول کریم فائی آئے نے ایک بجل میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ اس بات پر سننے والے سب افراد نے عمل کیا۔ ان میں پانچ افراد ایسے سے جضوں نے عمل بھی کیا اور اس بات کو آگے بھی پہنچایا۔ جن تک وہ بات بہنی ان میں سے پانچ افراد نے عمل بھی کیا اور اس بات کو آگے بھی طرح حفظ کر لیا اور وہ پانچوں مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ ایک مدیدی میں رہا مکہ چلا گیا، تیمرا دمش، چوتھا بغداد اور پانچواں بروظم میں رہنے لگ گیا۔ ان پانچوں نے ایپ ایک کو خوب ایپ فیرا کہ چلا گیا، تیمرا دمش، چوتھا بغداد اور پانچواں بروظم میں رہنے لگ گیا۔ ان پانچوں نے ایپ ایپ شہر میں اس حدیث کو آگے بیان کر دیا۔ اب امام بخاری اٹرائٹ نے لللہ کے رسول مُلا آئے کا ایک فرمان سننے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ وہاں نہ کورہ بندے سے ملاقات کی، حدیث کو سنا اور اس نے اللہ کے دسول مُلا آئی سے اس حدیث کو سنا اور اس نے اللہ کے دسول مُلا آئی سے اس حدیث کو سنا اور اس نے اللہ کے دسول مُلا آئی سے سنا۔ اب امام بخاری وشائی سیت چار آ دمیوں کی ایک لڑی بن گئی۔

بی ہاں! یہ ہے وہ لڑی جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ کی بات سامنے آئی۔
اس لڑی کوسند کہتے ہیں اور جو چار آ دی بیان کرنے والے ہیں ان کو رادی لیعنی روایت کرنے والے ہیں ان کو حالات زندگی معلوم ہیں،
والے کہا جاتا ہے۔ اگر بیتمام راوی جموٹے نہیں سیچ ہیں، ان کے حالات زندگی معلوم ہیں،
نیک لوگ ہیں، ان کی طاقا تیں بھی ایک دوسرے سے ثابت ہیں اور حافظے ان کے بہتر ہیں تو
اس کا مطلب یہ ہوا کہ راوی ثقد وصدوق ہیں اور راویوں کی سند درست ہے تو اب جو حدیث ہے وہ بھی صحیح اور حسن ہے۔

اس کے برعکس اگر سند کا حال ہے ہے کہ اس کا کوئی رادی جھوٹا ہے یا کسی رادی کی دوسرے سے ملاقات ہی ٹابت نہیں کہ جس سے میس کر روایت کر رہا ہے وہ تو مرتمیں ہوئیں فوت ہوئے کے بعد پیدا ہوایا پھر کسی رادی کا حافظ ہی ٹھیک نہ تھا یا درمیان میں کوئی مجبول رادی ہے تو ایس دوایت ضعیف بعنی کمزور ہوتی ہے اور بعض اوقات

اتی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت من گھڑت کی ہو جاتی ہے۔ محدثین نے بیکام کیا کہ اصل اورنقل لیمنی صحیح اور من گھڑت کو الگ الگ کر دیا۔صحیح وضعیف کافرق واضح کر دیا اور رادیوں کی زندگیول پر کتابیل لکھ دیں ۔ ان کتابول کو داساء الرجال " کا نام دیا گیا لینی حدیث بیان کرنے والے لوگوں کے نام، تو اس انداز سے ان لاکھوں لوگوں کے نام اور زندگیاں بلحاظ جرح وتعدیل محفوظ ہو تکئیں جضول نے اللہ کے رسول مالی کا نام کے کر حدیث بیان کی۔ بول ایک ایساعلم معرض وجود میں آیا جے "فن رجال" کہا جاتا ہے۔اس علم کے موجد صرف محدثین کرام ہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کی ایجاد ہی اس لیے ہوئی کہ اللہ کے رسول مَثَاثِیْمَ کے فرامین کو کامل صحت ادر درتی کے ساتھ محفوظ کیا جائے ..... اس لیے انگریز مؤخین اور منتشر قین کو یہ کہنا بڑا کہ "اساء الرجال" كاعلم وه علم ہے كہ جس كى مثال تاريخ انسانى ميں سوائے مسلمانوں كے اور كسى کے ہال نہیں ملتی۔ جی ہاں! میں کہتا ہوں اللہ کے رسول مُلاَثِیم سے پہلے تو لاریب ایسی مثال نہ تقی، بعد میں اس وقت بھی بیہ مثال کسی شخص پر فٹ نہ ہوسکی جب کاغذ کا وجود پیدا ہوا، چھاپہ خانه ایجاد ہوا، جدید پرنٹنگ پرلیں وجود میں آیا، پھرٹیپ ریکارڈر وجود میں آیا اور آج گھر گھر ویڈیو ہے، کمحہ لمحہ محفوظ کرنے کے لیے ویڈیو کیمرے موجود ہیں، مگر .....گر اللہ کی فتم! آج بھی سمسی نہجی، سیاسی اور بین الاقوامی عسکری لیڈر کی زندگی، قطع نظراس کے کہ وہ کن کن آ لود گیوں سے آلودہ ہے، محفوظ نہیں ہے۔

تو پھر ماننا بڑے گا کہ جناب رسول کریم طاقیم کی زندگی کا ایک ایک لیے اور زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور خانون سے نکلی ہوئی ایک ایک بات 'اساء الرجال' کے با کمال اور بے نظیرفن کے ذریعے اس طرح محفوظ اور صدق و تین کے ساتھ اس طرح مامون ہے کہ بیدا یک معجزہ ہے اور بید معجزہ دنیا کی تاریخ میں ایک بی بار اور ایک بی شخصیت کے لیے رونما ہوا ہے اور اس شخصیت کا نام نامی اور اسم گرای جناب محمد (طاقیم کی ہے۔

قارئین کرام! آخر میں ہم آتے ہیں پھر راویوں اور سند کی باتوں کی طرف .....غور سیجے! وہ جو پانچ رادی پانچ مختلف شہروں میں چلے گئے تھے، امام بخاری ڈالٹ ابھی بغداد میں گئے تھے۔ جی ہاں! امام بخاری ڈلٹ کو بغداد میں اللہ کے رسول مُنَّیْظُ کا فرمان ایک سند کے ساتھ مل گیا محکمہ دلائل وہدارین سے مذین متنع وہ جو تھیں یہ مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



قا کھرامام بخاری والٹ کو پتا چھا کہ بھی حدیث سنانے والا ایک شخص دشق میں بھی ہے۔ امام بخاری وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں ای حدیث رسول (سَائِیْنِمَ) کو اللہ کے رسول سَائِیْمَ کَ سِنِح اِنْ کَ راویوں کا واسطہ ہے۔ اب ایک بی فرمان رسول (سَائِیْمَ) کے لیے دو سندیں بو گئیں۔ تیسری سندیو ہو گئی سندیں بو گئیں۔ تیسری سندیو ہو گئی مکہ سے اور پانچویں مدینہ ہے۔ اب فرمان رسول سَائِمَ ایک بی مہینہ سے۔ اب فرمان رسول سَائِمَ ایک بی ہو گئی ایک بی بی ہو گئی ایک ہو گئی ہو گئیں۔ راوی پانچوں سندوں کے ستاکیس یا اٹھائیس بو گئے۔شہر پانچ ہو گئے۔فرمان رسول (سَائِمَامَ) ایک ہے، اس میں کسی لفظ کی کی بیشی نہیں ہے۔ سِجان اللہ! کیا الترزام اور اجتمام ہے اللہ کے رسول گرای سَائِمامَ کی بات کے حفظان کا ..... بہی وجہ ہے کہ امام بخاری ایک بی حدیث کو گئی گئی سندوں کے ساتھ لاتے ہیں۔ امام سلم اور دیگر محدیث میں ایسا بی کرتے ہیں۔ کیا بیار اور محبت ہے اللہ کے رسول سَائِمامُ کی زندگی اور حدیث محدثین بھی ایسا بی کرتے ہیں۔ کیا بیار اور محبت ہے اللہ کے رسول سَائِمامُ کی زندگی اور حدیث کے ساتھ ان محدثین بھی ایسا بی کرتے ہیں۔ کیا بیار اور محبت ہے اللہ کے رسول سَائِمامُ کی زندگی اور حدیث کے ساتھ ان محدثین بھی ایسا بی کرتے ہیں۔ کیا بیار اور محبت ہے اللہ کے رسول سَائِمامُ کی زندگی اور حدیث کے ساتھ ان محدثین بھی ایسا بی کرتے ہیں۔ کیا بیار اور محبت ہے اللہ کے رسول سَائِم ان محدثین کو .... اللہ کی قشم ! تصور محال ہے۔

لوگوا ان محدثین کے ہاتھوں ایا اس لیے ہوا کہ اللہ ایا جا بتا تھا۔ اللہ نے اپی اس ماہت کا اظہار قرآن میں ہوں کیا:

﴿ لَقَدُ كَأَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَّنَهُ ﴾ [الأحزاب: ٢١/٣٣]

" تمهارے لیے اللہ کے رسول (سُکھیم) کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔"

قار کین کرام! میں تو کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کاعملی اظہار محدثین کرام کے ہاتھوں کروایا، علم حدیث محفوظ کروا دیا۔ زندگی دو ہی چیزوں کا تو نام ہے، زبان سے نکلی ہوئی یات کا اور وجود میں آئے ہوئے علی اللہ کے رسول طافیا کی بات' حدیث' بن گی اور عمل ''سنت' مھہرا۔ یوں حدیث اور سنت آپ کی زندگی ہے۔ بیسیرت النبی (طافیا کی ہے۔ اللہ کے اللہ کی منافی کی زندگی ہے۔ بیسیرت النبی (طافیا کی کہر اللہ کے کہ جس کی قسم اللہ کریم نے قرآن میں کھائی۔ سورۃ المجر (۱۵مر ۲۷) میں المحدول کی کہر کوشم کھائی۔

الغرض، جس زندگی اور سیرت کی قتم مولا کریم کھا رہے ہیں، اس سیرت النبی ( عَلَیْظِمُ ) کو اردو قالب میں'' سیرت کے سیچے موتی'' کے نام سے بحد اللہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم اس عمل کو خالص اپنے لیے کر لے اور جن جن لوگوں کا اس میں حصہ

مصحكه والمنافع المنافع والمنافعة وال

ہے، الله تعالی سب کی مختوں کو قبول فرمائے۔

خاص طور پریس شکریدادا کرتا ہوں جناب سید تنویر الحق شاہ صاحب کا جنھوں نے تحقیق وتخ تخ میں بہت محنت کی، اس طرح ابو عمر محمد اشتیاق اصغر صاحب ادر مولانا حافظ بوسف سراج نے مسودوں کو بار بار پڑھا اور مفید مشوروں کے ساتھ ''سیرت کے سیچ موتیوں'' کی چمک میں اضافہ کیا۔ کمپوزنگ میں عزیز م محمد شفق الرحمٰن نے خوب محنت کی۔ ٹائٹل اور رنگین تصاویر کے عارجا ند ضیاء الرحمٰن نے لگائے۔

مسودہ فائنل ہوکر پرلیں میں جانے کو تیار تھا کہ پروفیسر ظفر اقبال طلقہ نے مطالعہ کیا اور حدورجہ خوثی ومسرت کا اظہار کیا۔

اے اللہ! ان سب بھائیوں کو اپنے بیارے رسول (سُلِیْنَمَ) کے ہاتھوں سے قیامت کے دن حوض کور کے جام نصیب فرمانا۔ (آ مین یارب العالمین!)

اميرتمزه بن نذيراتم دمضان المبارك ۲۸۵۸ء مطابق اكتوبر2007ء



# ﷺ آمدآمد کے جربے اور زندگی کے جیالیس سال ﷺ

#### روحول كا اجتماع :

﴿ وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىَ أَدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُيِّيَتُهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ \* قَالُوْا بَلَى \* شَهِدُنَا \* اَنْ تَقُولُوا بَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ لَهٰذَا غُفِلِيْنَ ﴾ [الأعراف: ٢٧٢/٧]

''اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور آھیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھا: ''کیا میں تمھارا رب نہیں؟'' وہ کہنے گئے:

''کیوں نہیں! ہم یہ شہادت ویتے ہیں۔' (عہد لینے کا مقصد یہ ہے) کہ کہیں قیامت کے دن تم کہنے نہ لگ جاؤکہ ہم تو اس سے بالکل بخبر تھے۔'
قیامت کے دن تم کہنے نہ لگ جاؤکہ ہم تو اس سے بالکل بخبر تھے۔'
قار کین کرام! یہ تھا روحوں کا اجتماع۔ روحوں کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آدم علیا اور اپنی توحید کا عہد لیا۔ سب کی روحوں کو جمع کیا اور اپنی توحید کا عہد لیا۔ سب نے اللہ کی توحید پر قائم رہنے کا افرار کیا۔ اس اجتماع میں تمام اینیاء موجود تھے، نیک لوگ بھی تھے اور وہ بھی تھے جھوں نے دنیا میں آکر بدکاریاں کرنا تھا۔ عالم موجود تھے، نیک لوگ بھی تھے اور وہ بھی تھے جھوں نے دنیا میں آکر بدکاریاں کرنا تھا۔ عالم موجود تھے، نیک لوگ بھی تھے اور وہ بھی تھے جھوں اور کمزور بندوں پرظلم کرنا تھا۔ عالم ادراح میں یہ سارے جمع تھے اور عہد کررہے تھے کہ اے اللہ! ہم تیری وحدانیت پر قائم رہیں گے۔ ارواح میں یہ سارے جمع تھے اور عہد کررہے تھے کہ اے اللہ! ہم تیری وحدانیت پر قائم رہیں گے۔ رسولوں کی خاص مجلس:

﴿ وَ إِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْنَاقَ النَّهِ بَنَ لَيَا الْمَيْتُكُمْ مِنْ كُتْبٍ وَّحِلْمَةٍ ثُمَّرَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِهَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْفُرُنِكُ \* قَالَ ءَاقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ

### اِصْرِى \* قَالُوا ٱفْرَنَا \* قَالَ فَاشْهَدُوا وَ آنَا مَعَكُومِ قَنَ السُّهِدِينَ ﴾

[آل عمران: ١١/٣]

"اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے میے مدلیا کہ اگر میں مصیر کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمھارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمھارے پاس ہے، تب تسمیس لازما ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگا۔" اللہ نے پوچھا:" کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور میرے اس عبد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟" نبیوں نے کہا:" ہم اقرار کرتے ہیں۔" فرمایا:" گواہ دمہ داری قبول کرتے ہوگاہ ہول۔"

رسولوں اور نبیوں کی اس خاص مجلس میں کم و بیش ایک لاکھ چوالیس ہزار کے قریب وہ تمام پینیمبرموجود تھے جواس ونیا میں تشریف لائے۔اللہ تعالیٰ نے سب سے عہدلیا کہ اگرتم میں سے کسی کے دور میں میرا آخری رسول محمد کریم (تالیفیا) آجائے تو تسمیں اپنی نبوت چھوڑ کر میرے اس میرے اس رسول (تالیفیا) پر ایمان لانا ہوگا اور دعوت و جہاد کے میدان میں میرے اس رسول تالیفی پر ایمان درکار ہوگا وہ بھی بہر صورت کرنا ہوگا اور ضرور بالصرور کرنا ہوگا۔

### محمد ( مُؤَيِّيم ) ام الكتاب مين آخرى نبى لكه دي كن :

حضرت ميسره الفجر ولانشافر مات بين: "مين نے ني كريم منافظ سے سوال كيا: " آپ ( علقظ ) الله كے ہاں كب سے ني بين؟" آپ علقظ نے اس سوال كے جواب ميں فرمايا: " مين اس وقت سے اللہ كے ہاں نبي ہوں جب آ دم روح وجسد كے درميان شے۔"

[ مستداحمد: ٥/٥٥، ٣٧٩، ح: ٣٠،٥٩٦، ٢٣٢١٢ و إستاده صحيح\_ مستدرك

حاكم: ٢٠٨/٢، ٢٠٩، ح: ٢٠٩ و إسناده صحيح ]

ایک دفعہ صحابہ کرام نخافی نے آپ ٹاٹیٹی سے عرض کی: '' اے اللہ کے رسول (ٹاٹیٹیم)!

آپ اپنے متعلق بتائیں۔'' تو آپ تا ٹیٹا نے فرمایا:

﴿ دَعُوةُ أَبِيُ إِبْرَاهِيُمَ وَ بُشُراى عِيُسْى وَ رَأْتُ أُمِّي حِيْنَ حَمَلَتُ بِيُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ أَضَاءَ تُ لَهُ بُصُراى مِنُ أَرْضِ الشَّامِ ﴾

[ مستدرك حاكم : ٢٠٠/٢، ح : ٤١٧٤ و إسناده حسن لذاته\_ مسند أحمد :



١٨٤/٤، ح: ١٧٦٤٨ و إسناده حسن لذاته عقية، وصدوق حسن الحديث إذا صرح بالسماع وثقه الحمهور]

'' میں ابراجیم (ملینا) کی دعا ہوں اور عینی (ملینا) کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انھوں نے دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔''

#### رسول كريم ملية كآباؤ اجداد:

" مجھے اولاد آ دم میں بہترین لوگوں کے اندر ایک صدی کے بعد دوسری صدی میں منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اس صدی میں مبعوث کیا گیا جس میں میں اسموجود ہول۔"

[ بحاری، کتاب المناقب، باب صفة النبی علی : ۳۰۹ ] واثله بن اسقع و الله عن روایت ہے، کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم طافیق نے فرمایا: " بلاشبہ الله تعالی نے ابراہیم (علیق) کی اولاد سے اساعیل (علیق) کا انتخاب فرمایا، اولاد اساعیل سے کنانہ کا انتخاب کیا اور کنانہ کی اولاد سے قریش کا انتخاب فرمایا، قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔"

[ صحیح مسلم، کتاب الفضائل باب فضل نسب النبی ﷺ الغ: ۲۲۷٦] امام بخاری الماش نے جناب رسول کریم مالی کا نسب اس طرح بیان کیا ہے:

''محمد( عَنَّیْمُ ) بن عبد الله ، بن عبد المطلب ، بن ہاشم ، بن عبد مناف ، بن قصی ، بن کلاب ، بن مرہ ، بن کعب ، بن لؤی ، بن غالب ، بن فہر ، بن مالک ، بن نظر ، بن کلاب ، بن مرہ ، بن کوب ، بن لؤی ، بن غالب ، بن فہر ، بن مالک ، بن نظر ، بن کنانه ، بن فریم ، بن مدرکه ، بن المیاس ، بن مفر ، بن نزار بن معد ، بن عدنان \_' و بخاری ، کتاب مناقب الأنصار ، باب مبعث النبی ﷺ قبل ح : ١٩٥٨] امام فرجی الله الله الله و بی آلات برعلاء کا اجماع النبی القال ہے کہ عدتان جناب اساعیل بن ابراہیم ﷺ کی اولاد میں سے ہیں اور جو اختلاف ہو وہ جناب عدنان اور حضرت اساعیل علی المی الله علی مرمیان آ باء کے ناموں کا ہے۔ امام ابن قیم بھی '' زاد المعاد'' میں ای موقف کا اظہار کرتے ہیں۔

امام بخاری رسم این میح میں رومی بادشاہ ہرقل اور ابوسفیان کے مکا لیے کا ذکر کرتے ہیں، جوشام میں ہوا تھا۔ ابوسفیان ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر شام کئے تھے۔ اس دور ک ''سپر پاور'' رومی عیسائی تھے۔ ان کا بادشاہ ہرقل تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ کے ایک شخص محمد ( مُنافیظ ) نے نبوت کا دموی کیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مکہ کا ایک رئیس کے ایک شخص محمد ( مُنافیظ ) نے نبوت کا دموی کیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مکہ کا ایک رئیس ابوسفیان یہاں شام آیا ہوا ہے تو ہرقل نے حصولِ معلومات کی غرض سے ابوسفیان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ وہاں دیگر باتوں کے علاوہ ہرقل نے ابوسفیان سے جناب رسول کریم مُنافیظ کر دربار میں بلا بھیجا۔ وہاں دیگر باتوں کے علاوہ ہرقل نے ابوسفیان سے جناب رسول کریم مُنافیظ کے نسب کے بارے میں بھی پوچھا کہ محمد ( مُنافیظ ) تم میں نسب کے اعتبار سے کیے ہیں؟ ابوسفیان نے جواب دیا: ''وہ ہم میں بہترین نسب والے ہیں۔'' اس پر ہرقل نے کہا: ''انبیاء اپنی قوم کے بہترین نسب میں معوث کیے جاتے ہیں۔'' اس پر ہرقل نے کہا: ''انبیاء اپنی قوم کے بہترین نسب میں معوث کیے جاتے ہیں۔'' اس پر ہرقل نے کہا: ''انبیاء اپنی قوم کے بہترین نسب میں معوث کیے جاتے ہیں۔''

## عبر المطلب كي داستان عجيب:

حضرت على بن ابى طالب بن عبد المطلب بيان كرتے بيں كه جناب عبد المطلب في بتلايا:

" ميں حجراسود كے پاس سويا ہوا تھا كه مير ب خواب ميں ايك آن والا آيا، اس في مجھے كہا:

" طيبه (يعنى پاكيزه كواں) كھود يے!" ميں في پوچھا: " طيبه كيا ہے؟" مگر وہ مير ب پاس آيا اور سے غائب ہو گيا۔ اگلا دن آيا تو ميں اپنے بستر پر ليننے گيا اور سوگيا، وہ مير ب پاس آيا اور كين فير اور پاكيز گى والاكنواں) كھود ہے!" ميں في كہا: " بتره كيا ہے؟" وہ



پھر غائب ہو گیا۔ اس سے اگلے روز میں اپنے بستر پرسویا تو وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا: ''مضونہ (لینی فیتی اور عمرہ کواں) کھودیے!'' میں نے پوچھا:''مضونہ کیا ہے؟'' لیکن وہ اس دفعہ بھی غائب ہو گیا۔

آس سے اگلے دن جب میں اپ بستر پرسویا تو پھر وہ آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا: "زم زم کھودیے!" پھر اس نے کہا: "اس کا پائی نہ خشک ہوگا اور نہ ینچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا، حاجیوں کی بہت بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی ..... اس کنویں کی جگہ کا نشان میہ کہ اس کے ایک طرف گوبر پڑا ہے، دوسری جانب خون اور ان دونوں کے درمیان میہ کنواں ہے۔ پاس ہی سفید ٹاگلوں والے کو کے کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔ چیونٹیوں کی بستی بھی اس کے قریب ہے۔ "

پھرجب زم زم کے کنویں کے مذکورہ نشانات واضح ہو گئے، وہ جگدمل گئ اور ابت ہو گیا كه خواب ميس آنے والاسچا تھا تو الكے دن جناب عبد المطلب زمين كھودنے والا آله لے كر وہاں پہنچ گئے۔ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا اور ان دنوں عبد المطلب کا یہی ایک بیٹا تھا۔اب انھوں نے کھودنا شروع کیا تو کویں کی گولائی ظاہر ہوگئی۔اس گولائی یا منڈیر کے ظاہر ہوتے ہی عبدالمطلب نے '' الله اکبر' کہا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ عبدالمطلب کو اس کا مقصود ال کیا ہے، چنانچہ وہ عبدالمطلب کے باس آئے اور کہنے لگے: "اے عبدالمطلب! بیر کنوال ہمارے باب اساعیل (ملیله) کا ہے اور ہمارا بھی اس برحق ہے لہذا آپ ہمیں بھی اینے ساتھ اس میں شامل کر لیں۔'' عبد المطلب نے کہا:''میں ایبانہیں کروں گا، بیتو ایبا معاملہ ہے کہتم سب كوچور كرميرے ليے خاص كيا كيا ہے، بال البته مين مسمس يانى ضرور دول گا-" قريش نے کہا: ''اچھا پھر کنویں کو آ دھا آ دھا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ لینا ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑیں کے اور متواتر آپ سے جھگڑا کریں مے۔''اس پرعبد المطلب نے کہا:''ایبا کرو کہ میرے اور اپنے ورمیان کسی کو منصف بنا لو اور جس کو حیا ہو منصف بنا لو، میں شمصیں اس کا اختیار دیتا ہول۔'' قریش نے کہا: "و ٹھیک ہے، بوسعد بن بذیم کے کا ہنوں کو منصف بنا لیتے ہیں۔" عبد المطلب نے کہا:'' مجھے منظور ہے، وہ شام کے معزز لوگ ہیں۔''

اب عبد المطلب سوار ہوئے اور ان کے ساتھ بنو امیہ کا ایک شخص بھی شامل ہوا۔ قریش ك بر قبيلے كا ايك ايك فرد قافلے كے ساتھ موليا۔ شام كى طرف سفر شروع مو كيا حى كه وه ایے مقام پر پہنچ کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ پیاس نے اس قدرستایا كدانهول في يقين كرليا كداب تو موت كيسواكوئي جاره نبيس ـ اب كانهول في ايخ قريشي ہم سفروں سے یانی طلب کیا مگر انھوں نے یہ کہد کر یانی دینے سے انکار کر دیا کہ اب تو ہم ہلاکت والے علاقے میں ہیں اور ہمیں بھی اپنی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ای طرح در پیش ہے جس طرح آپ کوہے۔اس برعبد المطلب نے کہا: "اس صور تحال میں میرا خیال ہے کہ ہر تحض قبر کے لیے اپنا اپنا گڑ ما کھودنا شروع کر دے کیونکہ اب تو ہم میں گڑ ما کھودنے کی طاقت ہے پھریہ بھی باتی نہیں رہے گی، پھر جونہی کوئی پیاس سے مرے تواہے اس کے ساتھی اس کے کھود ہے ہوئے گڑھے میں ڈال کراد پرمٹی ڈال دیں۔ آخر میں ایک ہی آ وی رہ جائے كا جے كر هے ميں وال كر اوپر منى والنے والا كوئى نه ہوگا تو بجائے اس سے كه كه سب كى الشيس نگل رہیں بہتر ہے کہ سب کی لاشیں پردہ پوش ہو جائیں ادرایک ہی لاش باتی رہ جائے۔'' اب ہر شخص نے اپنا اپنا گڑھا کھود لیا اور پھر سارے مل کر بیٹھ گئے اور مارے بیاس کے موت كا انظار كرنے لكے .... كه وقت كررا تو عبد المطلب نے اينے ساتھيوں سے كما:"الله کی قتم! زمین پر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اینے ہاتھوں گڑھے کھود کر موت کا بوں انتظار کیا جائے، ہمیں یوں عاجز ہو کرنہیں بیٹھ رہنا جا ہے، ممکن ہے اللہ تعالی کسی علاقے میں ہمیں یانی دے دے، لہذا چلو اور يہال سے كوچ كرو۔" جب سب كوچ كرنے كي اور عبد المطلب نے ا بنی سواری کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے یاؤں کے نیچے سے میٹھے یانی کا چشمہ جاری ہو كيا ب-عبدالمطلب في "الله اكبر" كها اوران ك ساتهيول في بهي" الله اكبر" كها عبد المطلب ا پنی سواری سے اترے، انھوں نے یانی پیا، ان کے ساتھیوں نے بھی پیا، جانوروں کو بھی بلایا ادرائی مشکوں کو بھی بھر لیا، پھر قریش قبائل کے لوگوں کو بلایا جو دور سے بیرسارے احوال دیکھ رب تھے۔عبد المطلب نے انھیں کہا: ''آجاؤیہ یانی ہے، اللہ نے ہمیں پلایا ہے۔' لہذا وہ آئے، یانی بیا، سوار بوں کو بلایا، مشکوں کو بھرا اور پھر کہنے گئے: ''اللہ کی قتم! اللہ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فصلہ کر دیا۔ الله کی قتم! ہم زم زم کے بارے میں اب آپ سے محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفره کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مجمی جھر انہیں کریں مے کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیابان میں پانی پلایا، ای اللہ نے آپ کو اس بیابان میں پانی پلایا۔ اب بھلائی کے ساتھ واپس چلیے، پانی پلانے کا حق آپ کا ہے۔'' البذا عبدالمطلب بھی واپس پلٹ آئے اور باتی سارے لوگ بھی ان کے ساتھ واپس چلے آئے۔ اب وہ کا ہنوں کے پاس نہیں گئے اور اہل قریش عبدالمطلب سے زم زم کے متعلق جھر اللہ کرنے سے بیجھے ہٹ گئے۔''

[ البدایه والنهایة : ٢٤٤/١، إسناده حسن لذاته سیرة ابن هشام : ١٦٥/١، ١٦٥ اسناده حسن لذاته احمد بن عبدالحبار اسناده حسن لذاته احمد بن عبدالحبار النبوة : ٩٣/١ تا ٩٥، إسناده حسن لذاته احمد بن عبدالحبار العطاردى صدوق حسن الحديث ربما حالف، تحرير تقريب : ٢٨٠٦٧/١ ت ٢٦] رسول كريم مَنَايِّمْ كه وادا عبدالمطلب كى داستان الله كى طرف سے اس ليے وجود ميں آئى كه اس وقت رسول كريم مَنَايَّمْ كه والدمحرم جناب عبدالله بيدا نه بوئے تقے للمذا الله تعالى نے جناب عبدالله بيدا نه وئے تقے للمذا الله تعالى نے جناب عبدالله بيدا بوئے متحد الله بيدا بوئے وارامت سے نوازا۔ جان بجائى اور پھران كے بال جناب عبدالله بيدا بوئے متحد كم ميں روايت ہے : "آپ مَنَاقَمُنَا ابنى والده محرمه كے شكم ميں تھے كه متدرك عاكم ميں روايت ہے : "آپ مَنَاقَمُنَا ابنى والده محرمه كے شكم ميں تھے كه آپ مَنَاقِمُنَا كَنَاقُمُنَا كَنَاقُمُنَا كَنَاقُمُنَا كُونَاكُمُنَا كُونَاكُمُنَاكُمْ مِنَاكُمُنَاكُمُنَاكُمُنَاكُمُنَاكُمُنَاكُمُنَاكُمُنَالُهُ مِنْ مَنَابِ عبدالله فوت ہو گئے ."

[مستدرك حاكم: ٢٠٥٧، ح: ١٩١١ و إسناده حسن لذاته]
ثقد وصدوق تالبى امام زهرى برالله فرمات بين: "جناب عبدالمطلب في اين بين جناب عبدالله كورول كى تجارت كے ليے بهيجا تعااور وہ و بين فوت ہوگئے۔"
[ دلائل النبوة للبيهقى: ١٨٥٨، ٨٨ و إسناده حسن لذاته به و عبدالله الأصبهانى و الحسن بن حهم صدوقان و ثقهما الحاكم والذهبى بتصحيح حديثه إلى مستدرك:

#### تورات میں آپ مَالَیْکُم کی صفات:

﴿ مُحَنَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \* وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدًا ءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيَنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمًا سُجَدًا يَنَعُونَ فَضُلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَنْدِ السُّجُودِ \* ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيةِ \* وَمَثَلُهُمْ فِي الْآوُرِيةِ \* وَمَثَلُهُمُ فَي الْآوَرِيةِ فَالْسَعَلَظَ فَالْسَعَوى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ فَالْمَعَلِيمُ اللهُ ال

مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَّا جُرًّا عَظِيْمًا ﴾ [الفتح : ٢٩٠٤٨] محكمه دلائل وبرابين سَّے مُزين متنوع ومنفرد كلب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه '' محمد ( الله کے رسول بیں اور جولوگ آپ کے ساتھ بیں وہ کافروں پر سخت جبکہ آپس میں رحم دل بیں، تم انھیں رکوع میں پڑے ہوئے سجدے میں گرے ہوئے دیکھو گے، وہ الله کے فضل اور رضا کے متلاثی ہیں۔ ( کشرت) سجدہ سے ان کی پیشانیوں پر امتیازی نشان ہیں، ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور یہی انجیل میں ہے۔ (ان کی مثال ایسے ہے) جیسے ایک جیتی ہوجس نے اپنی کوئیل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے سنظری ہوگئ، اس کی مضبوطی کسانوں کوخوش کرتی ہے بیم منظراس لیے بیا ہوا ہے تاکہ کافروں کوان (مضبوط ہوئے ہوئے مسلمانوں) کی وجہ سے غصہ دلائے۔ ان میں سے جو ایمان لائے اور ہوئے میکھوں نے نیک عمل کیے، الله نے ان سے مغفرت اور بڑے اجرکا وعدہ فر مایا ہے۔''

# تورات میں آپ مُلا الله كل امت كى صفات:

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ \* يُقَاتِلُونَ فِيُ سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ \* وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي القَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْأُنِ \* وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ \* وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ۞ اَلتَّالِبُوْنَ الْعَبِدُونَ الْعَبِدُونَ السَّابِمُونَ اللهِكُونَ اللهِكُونَ اللهِكُونَ اللهِكُونَ اللهِكُونَ الْاَيْعُونَ اللهِدُونَ الْمُؤمِنِينَ بِالْمَعْدُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ \* وَبَشِرِالْمُؤْمِنِينَنَ ﴾

[التوبة: ١١٢،١١١٩]

"الله تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید
لیے ہیں، وہ الله کی راہ میں قبال کرتے ہیں، پس وہ قبل کرتے ہیں اور قبل ہو جاتے
ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں الله کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے اور
الله سے بڑھ کراپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہوسکتا ہے؟ لہذا اے مسلمانو!
تم نے جوسودا کیا ہے اس پرخوشی مناؤ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ (وہ مومن) توبہ
کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزہ دار، رکوع کرنے والے، بجدہ
کرنے والے، نیک کام کا تھم دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور الله کی
حدودہ کی جونوں مرکبین نے والے ایس ایس اور الله کی حدودہ کی ایسے مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی بیاری کو ایسے مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی مقت مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی مقت مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی مقت مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی مقت مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی مقت مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی مقت مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی ایسے مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی دولئی توبر کی مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی دولئی توبر کی موبر کی دولئی توبر کی ایسے مرکبی نے والے اور الله کی حدودہ کی دولئی توبر کی میں کی دولئی توبر کی ایسے مرکبی نے دولئی توبر کی دولئی توبر کی دولئی توبر کی کی دولئی توبر کی ایسے میں دولئی توبر کی دوبر کی دولئی توبر کی دولئی توبر کی دولئی توبر کی دولئی توبر کی دوبر کی دوب



#### میرے نی اجنت کی ) خوشخری دے دیجے۔''

## نى ملنے والى تورات ميں رسول كريم مُلَاثِيمٌ كى واضح صفات:

﴿ اَلَّذِينَ يَبَعِّعُونَ الرَّسُولَ النَّيِيَّ الْأَقِّقَ الَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَكَنُّوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْلِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ ' يَأْمُوهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهُمُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيْثَ وَيَهَمُّ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا يَهُ وَعَذَرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ البَّعُوا النُّوْرَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَةَ الْوَلِكَ هُمُ الْمُفْلِمُونَ ﴾

[الأعراف: ١٥٧/٧]

"(الله کی رحمت اچھی لوگوں کے حصے میں آئے گی) جو اس رسول اور ای نی (مُنْ الله ایک ایر و کار بن جائیں گے، وہ نبی کہ جس کا تذکرہ یہ لوگ اینے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ نبی ان لوگوں کو نیکی کا تھم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے یاک اور عمرہ اشیاء حلال کرتا ہے اور گندی چیزوں کوان برحرام كرتا ہے اور ان يرلدے ہوئے ان كے بوجھ اتارتا ہے اور ان بندشوں كو تورتا ہے جن میں میلوگ جکڑے ہوئے تھے لہذا جولوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں گے،اس کومضبوط کریں گے،اس کی مدد کریں گے اور اس نور کے پیچیے چلیں گے جواس کے ساتھ نازل کر دیا گیا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یاب ہیں۔'' قارئین کرام! ماری اس کتاب میں قرآن کا بدتیسرا مقام ہے جس میں آپ ما اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی بار بار بی فرما رہے ہیں کہ تورات اور انجیل میں جناب محركر يم سال على على نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں کی صفات بھی بیان ہوئی ہیں، تو آئے! تورات دیکھتے ہیں اور سردست جناب محمد کریم طافیا کی صفات ملاحظه کرتے ہیں۔ پہلے ہم وہ تورات دیکھیں گے جو اس وقت مروج ہے اور پھر وہ تورات دیکھیں گے جس کے طومار (رول کی طرح لیٹے ہوئے صفحات) اسرائیل کے اندر جدید کھدائی میں مارے سامنے آئے ہیں۔

یاد رہے! عیسائیوں کے ہاں تورات کو عہدنامہ قدیم اور انجیل کو عہدنامہ جدید کہا جاتا ہے۔عیسائیوں کے ہاں دونوں کتابیں دو عہد ناموں کی شکل میں ایک ہی جلد میں ملتی ہیں کیونکہ ان کے ہاں دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے جبکہ یہود یوں کے ہاں جو کتاب ملتی ہے وہ صرف تورات ہے کیونکہ وہ انجیل کو نہیں مانتے اور نہ وہ عیسیٰ علیا اُ کو نبی مانتے ہیں، تو پھر وہ انجیل یا عہد نامہ جدید کو اپنے ساتھ نتھی کیوں کریں گے .....؟ میرے سامنے اس وقت بائبل سوسائی انار کلی لا ہورکی شائع کی ہوئی ''کتاب مقدی' یعنی پرانا اور نیا عبد نامہ ہے۔ پرانے عہد نامہ ہے۔ پرانے عبد نامہ ہے۔ پرانے عبد نامہ ہے۔ پرانے عبد نامہ ہے۔ کہا ہے منہ نام اور نیا عبد نامہ ہے۔ کہا ہے ، نبان اردو ہے، لکھا ہے ،

"اے دوانیوں کے قافلو! تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کے

#### عرب کی بابت بار نبوت :

یاس یانی لائے، تیا کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھا گنے والے سے ملنے کو نکلے کیونکہ وہ تکواروں کے سامنے سے منظی تکواروں سے ادر تھینجی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداوند نے مجھ سے بوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی حشمت جاتی رہے گی۔'' قارئین کرام! ''عرب کی بابت بار نبوت'' بیر مرخی اور عنوان تورات کا ہے۔ تورات جو حضرت موی علیظ بر نازل ہوئی ۔اس میں اس عنوان کا واضح مطلب یہی ہے کہ بنواسرائیل کے پنجبر جناب موی علیظ، ہٹلارہے ہیں کہ اب کے نبوت کی باری عربوں کی ہے اور یہ بار نبوت ان ك كندهول يهركها جانے والا ہے ..... اس عنوان كے بعد عربوں كو "دوانى" كہدكر بتلايا كيا ے کہ جبتم نبوت ملنے کے بعد ہجرت کرو گے تو جنگل میں راتیں کثیں گی۔ ہجرت کے سفر میں لوگ ان کے سامنے یانی لائیں گے اور جب مکہ چھوڑنے والے پیرمہاجرین' تیا'' لعنی مدینے میں جائیں گے تو وہاں کے باشندے لینی انصاران کے سامنے کھانے پیش کرنے اور ضیافتیں کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہرنکل کران کے باس جائیں گے،ان سے ملیں گے كيونكه يد مكه چهوڑنے والے، وہ آئے ہيں كه جب وہ مكه سے فكلے تص تو سونى موئى نكى مكواروں کے سامنے سے بھاگے تھے۔ تیروں کی کمانیں کھنجی رہ گئیں اور یہ مہاجرین بحفاظت نکل آئے۔



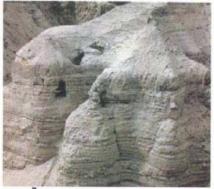

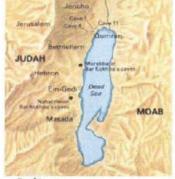

غاریں جہاں ہے وہ برتن ملے جن میں تورات محفوظ تی

بحرم دار کے کنارے دریافت ہونے والا تاریخی شرقمران جهال سيتورات كانسخه ملا



تورات كے طوبار ( ليٹے ہوئے اوراق ) ملے



برطانیے سائع ہونے والی انگش ایکیل اور لا ہور کی بائیل سوسائن وہ برتن جن میں دو بزارسال قبل محفوظ کیے گئے سے شائع ہونے والی اردوبائیل



مکہ کے سادے عرب قبیلے یہاں جمع تھے۔ اس کے بعد بجرت کا اگلا مرحلہ حضرت موکی الیٹا یوں بیان کرتے ہیں کہ خداوند نے بجھ سے فرما دیا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق لینی اللہ کے برسوں کے مطابق نہیں کہ دنیا کے ہزار سال ہوں تو اللہ کا ایک دن بنآ ہے بلکہ مزدور لینی انسانوں کے مطابق نہیں کہ دنیا کے ہزار سال ہی میں بیہ منظر بیا ہو جائے گا کہ قیدار لیمی حضرت انسانوں کے برسول کے مطابق ایک سال ہی میں بیمنظر بیا ہو جائے گا کہ قیدار لیمی حضرت اساعیل ایک شار کے میڈان ایر کا معرکہ ایک سال بعد ہوا اور اساعیل ایک علی سال بعد ہوا اور جو بت پرتی میں مبتلا ہو چکی تھی اور اب لڑنے کے لیے آئی تھی، اس کی قوت وحشمت اور شان وشوکت کا جنازہ بدر کے میدان میں نکل گیا اور اس (محمد مُلَاثِیْم) کی قوت وحشمت اور شان وشوکت کا جنازہ بدر کے میدان میں نکل گیا اور اس (محمد مُلَاثِیْم) کے ہاتھوں نکل جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا تھا۔

قربان جاؤں ہجرت کر کے آنے والے اس محمد کریم ٹائیٹم پر کہ جوان پر ایمان لایا اس کے بھاگ جاگ ایٹے ہوں ہوت کی نیندسو کے بھاگ بوں سوگئے جیسے مردہ موت کی نیندسو حاتا ہے۔

یہود یوں کا ایک فرقہ بروشلم چھوڑ کر یہاں آ بسا تھا۔ اس فرقے کے لوگوں کا بیہ کہنا تھا کہ بروشلم کے لوگ تورات کے اصل دین کو چھوڑ بچے ہیں اور بروشلم کا جو بیکل یا عبادت خانہ ہے، وہ سیاست اور خرافات کا گڑھ بن چکا ہے لہٰذا اس فرقے کا ایک استاد جو برامقی تھا، اس نے بروشلم کے عبادت خانے کو چھوڑ دیا اور حضرت عیسیٰ علیلا سے کوئی ۱۵۲ سال پہلے وہ یہاں ریگتان میں آ کر بس گیا۔ اس مقی استاد اور اس کے ساتھوں نے بیورم کیا کہ وہ حضرت برمیاہ علیلا کے عبدکو یہاں عملی شکل میں قائم کریں گے چنانچہ قائم کریں گے چنانچہ تیاں انتہائی سادہ زندگی بسرکرتے رہے۔"

تورات کے اس طومار، کہ جس کے بیالوگ پیرو کار تھے، کا مطالعہ کر کے بیہ بھی پتا چاتا ہے کہ بیالوگ تورات کا گہرا مطالعہ کرتے تھے۔ اس کے قانون پڑمل کرتے تھے۔ پیغیبروں کے احکامات مانے تھے۔ ان کے نظریات دوسرے لوگوں سے الگ اور ممتاز تھے۔ بیا پپے نظریات پر اس طرح کار بند تھے کہ انھوں نے اپنا کیلنڈر بھی الگ بنایا ہوا تھا۔ تقویٰ اور طہارت کے اصولوں پر بھی بیکار بند تھے۔ قربانی کرتے تھے اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے تھے:

"And the end-time, which was their antecipation of the Imminent arrival of The messiah to lead his People in victory against The romans and other infidels."

'' حبیها که ان کی پیشگوئی تھی، آخری زمانے میں ایک مجات دہندہ کا ظہور قریب ہے جو اپنی قوم کی قیادت کرے گا، جو رومیوں اور دوسرے مشرکین کے خلاف فتح حاصل کرے گا۔''



آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو جہاد و قال کرے گا۔ لاریب وہ نجات دہندہ جناب جمد کریم کالیڈ میں۔حقیقت ہے ہے کہ ان مخطوطات کو دکھ کر یہودی تو خاموش ہیں کہ وہ ماسوائے خاموش کے کربھی کچھ نہیں سکتے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے کہ ان پاکباز لوگوں کے گروہ کو ' فرقہ'' کہہ دیں، چنا نچہ انھوں نے کہہ دیا۔ رہ عیسائی تو وہ پریشان ہیں کہ ان مخطوطات میں جس نجات دہندہ کہیں؟ ۔۔۔۔۔ اگر وہ میں جس نجات دہندہ کہیں ؟ ۔۔۔۔۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ کو کہیں تو نہیں کہہ سکتے کو کو کہیں گائے کو تو ان عیسائیوں کے بقول روی گورز نے عیسیٰ علیہ کو کہیں تو نہیں کہہ سکتے کو کو کہیں علیہ کو تو ان عیسائیوں کے بقول روی گورز نے صلیب پرلٹکایا تھا۔ اب رومیوں اور دیگرمشرکوں پرفتح حاصل کرنا اور خود ان کے ہاتھوں صلیب پرلٹکنا بالکل متضاد با تیں ہیں لہذا ہے پیشگوئی بوری اترتی ہے تو جناب محمد کریم کا گھڑ پر کہ جھوں پرلٹکنا بالکل متضاد با تیں ہیں لہذا ہے پیشگوئی بوری اترتی ہے تو جناب محمد کریم کا گھڑ پر کہ جھوں نے اپنی قوم، جو عرب ہے، کے ساتھول کر رومیوں کو بھی اور باتی مشرکوں کو بھی شکست دی اور اپنی عرب قوم کو فتح سے ہمکنار کیا۔

قارئین کرام! قرآن نے رسول کریم مُؤافیاً کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بھی بتلایا کہ تورات میں ان کی صفات بھی موجود ہیں چنانچہ ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری موسلی عراقی این سیرت کی کتاب' السیرة النبویة الصحیحة "میں لکھتے ہیں:

''رچرڈ واٹس نے تورات کا جونسخہ لندن سے شائع کیا اس میں اللہ کے رسول مُلَقِظُمُ کے بارے میں واضح لکھا ہے:''وہ جبل فاران سے نمودار ہو گا اور اس کے ساتھ جراروں پاکباز لوگ ہوں گے۔''

قرآن مجيد ميں الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فِيهُ بِجَالٌ نُحِيُّوْنَ أَنْ يَتَكَلَّمُواْ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُتَلَّقِيلُنَ ﴾ [النوبة: ١٠٨/٩]
"اس مجد من ايسے لوگ بين كه جنمين پند ہے كه وه پاكباز ربين اور الله پاك باز

رہنے والوں کو کیشد کرتا ہے۔''

 میں اور دوہزار سال پہلے کی جو تورات آج دریافت ہوئی ہے، وہ بھی یہی گواہی دیت ہے کہ آخری نجات دہندہ رسول جہاد ورسول قال ہے اور وہ میں جناب محمد مُنْ الْفِیْمَا۔

# انجيل مين رسول كريم مُلَاثِيمًا كى واضح صفت:

بائبل سوسائی لا ہور سے شائع ہونے والی انجیل کا چیپٹر''یوحنا'' میرے سامنے کھلا پڑا ہے، باب نمبر ۱۷ اور آیت نمبر کاور ۸ ہے۔عیسیٰ ملیٹھا فرماتے ہیں :

''لیکن میں تم سے سی کہ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمھارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو اسے میں نہ جاؤں گا تو اسے میں نہ جاؤں گا تو اسے تمھارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں تھیور وارتھ برائے گا۔''

قارئین کرام! یہ انتہائی واضح پیشگوئی ہے کہ عیسیٰ علیا کے آسان پر زندہ اٹھائے جانے بعد دنیا میں ایک ہی رسول آیا ہے اور وہ ہیں محمد کریم سُلُیا ہے۔ سنیز دوسری آیت میں عیسائیوں کے ہاں ''کفارے' کا جوعقیدہ رائج ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیا مصلوب ہوکر ہم سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ اوا کر گئے ہیں لیکن عیسیٰ علیا کہہ گئے ہیں کہ وہ رسول آئے گا تو وہ واضح کر دے گا کہ گناہ، راست بازی اور عدل وانساف کے بارے میں دنیا کے لوگ ہی این این ایک قصور وار ہوں کے یعنی جو گناہ کرے گا وہ اس کا خمیازہ بھی جھگتے گا، بینہیں ہوگا کہ گناہ کوئی کرتا رہے اور صلیب پرکوئی اور لکتا رہے۔ اور صلیب پرکوئی اور لکتا رہے۔



دموحتا' کے ای چیپر میں باب نمبر ۱۴ کی آیت نمبر ۱۱ بھی واضح طور پر بتلاتی ہے کہ آخری رسول آئیں گے ۔۔۔۔۔ حضرت عیسی النظا اپنے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔ حضرت عیسی النظا اپنے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔۔۔۔ درخواست کروں گاتو وہ شخصیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک

''اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ مھیں دوسرا مددگار بحثے گا کہ ابدتک تمھارے ساتھ رہے۔''

مسٹر جان بوکر انگریزی زبان میں جوانجیل لائے ہیں، اس کے چیپٹر جان ( John ) یعنی ''بیوحنا'' صغیہ ۳۱۳ میں وہ آیت کواس طرح لکھتے ہیں :

"And I will ask the father, and be will give you another Advocate, to be with you forever."

"میں باپ سے عرض کروں گا اور وہ شمصی ایک ووسرا وکیل عطا فرمائے گا جو تمارے ساتھ میشہ رہے گا۔"

قار نین کرام! بات یہاں بھی وہی ہے کہ وہ رسول جوعینی طینا کے بعد آئے گا وہ قیامت

تک کے لیے رسول ہوگا۔ اس رسول کے لیے اردوانجیل نے جو نام لیا وہ ہے "دروگار" اور جو
نام جان بوکر کی انگریزی انجیل نے لیا وہ ہے "ایڈووکیٹ یعنی "وکیل" .....یہ بات تو طے شدہ
ہے کہ وہ رسول آئے گا اور قیامت تک کے لیے رسول ہوگا۔ وہ آبھی چکا ہے اور وہ خاتم
المنہیان ہے ۔ اب بات صرف نام کی رہ گئ تو نام کے بارے میں ظاہر ہے کہ جو نام حضرت
عیلی کیا نے لیا وہ اصل نام ترجموں کی شکل میں ملتا ہے کیونکہ انجیل اپنی اصل زبان میں دنیا
میں موجود ہی نہیں، انجیل کا ترجمہ جو دنیا کی سب سے قدیم زبان میں موجود ہے، وہ یونانی
ہے۔ یونانی زبان والی قدیم انجیل میں جو نام آیا ہے وہ" بیرا قلیٹ" ہے، جے عربی میں
"فارقلیط" بولاجاتا ہے۔ جناب جان بوکرانی انجیل میں کھتے ہیں:

" پیرا قلیف (Paraclete) کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے (To help) مدو کرنا۔ سے بونانی لفظ بیرا قلیٹس (Parakletos) سے آیا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہے بھی ہوسکتا ہے: © Comforter (تبلی دینے والا)، © Counsellor (صلاح کار، سینئر سفارتی عہدہ دار) © Teacher (استاد) © Advocate (وکیل)۔" قار کین کرام! جناب جان بوکر" پیراقلیٹ" کا اصلی اور صحیح ترجمہ نہیں لائے۔ ای لیے وہ کہتے ہیں کہ پیراقلیٹ کا بیاور بیمعنی بھی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ ہمیں" پیراقلیٹ کا اصل ترجمہ تاش کرنا ہوگا کیونکہ" ہوسکتا ہے" کا جملہ جب بولا جاتا ہے تو اس جملے میں شک کا شائبہ ہوتا ہے۔ جی ہاں! شک کے اس شاہے کو دور کرنے کے لیے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو سیرت رسول مُلْفِیْم پر" مغازی" کے نام سے محمہ بن اسحاق کی معتبر ترین کتاب سامنے آتی ہے، اس کے حوالے سے ابن ہشام اپنی بلند پا بیسیرت کی کتاب" تاریخ ابن ہشام" میں لکھتے ہیں کہ محمہ بن اسحاق نے انجیل کی مندرجہ بالا آیت کا جب ترجمہ کیا تو وہ اس ترجمے میں ''سریانی زبان' کا لفظ لائے اور یہ وہ زبان ہے جو حضرت عیلی میلیا کے خوالی خوالی مولی عبولی تک فلطین کے باشندوں میں یہ زبان بولی زبان کو جو لفظ استعال کیا جاتی تھی پھرعربی حاوی ہوگئ تو امام ابن اسحاق نے یہاں سریانی زبان کا جو لفظ استعال کیا جو اتفظ استعال کیا وہ" الْمُنْحَمَنَّا" ہے، امام ابن اسحاق اور این ہشام نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جاتی میں سریانی میں احمداور یونانی میں" بَرَ قُلیطس" ہیں۔

[ سيرة ابن هشام : ٢٦٢/١]

قار کین کرام! واضح ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ ملیا نے آخری رسول مُلیا کا جونام لیا وہ 'احم'' ہے اور اللہ کے رسول مُلیا کا نام محمد ( مُلیلی ) بھی ہے اور احمد ( مُلیلی ) بھی ہے۔ آپ مُلیا کی ہے ۔ نے خود فرمایا:

( أَنَا مُحَمَّدٌ وَ أَحُمَدُ ..... وَالْحَاشِرُ »

[ مسلم : ٢٣٥٥ ـ طبقات ابن سعد : ٨٣٨١ ـ وإسناده حسن لذاته ] م

''میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں.....اور حاشر بھی ہوں۔''

یوں قرآن نے عیلی علیا کا جو فرمان نقل کیا وہ آج بھی ثابت ہے۔ انجیل میں اگر چہ بہت زیادہ تحریف ہوگئی ہے گرقرآن نے جو بات کمی وہ آج بھی انجیل سے ثابت ہے۔ انجیل برناباس سے تو اور زیادہ واضح انداز سے ثابت ہے اور بیدوہ انجیل ہے جس پر عیسائیوں کے کلیسا نے اللہ کے رسول تاثیم کی آمہ سے پہلے ہی پابندی عائد کر دی تھی۔ پابندی اس لیے



عا کد کی تھی کہ یہ انجیل جلاتی تھی کہ عیسیٰ ملیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں اور برکہ اضیں صلیب برنہیں چڑھایا گیا۔ بلکہ انھیں فرشتوں نے اٹھالیا اور جناب عیسیٰ علیا ک جگہ حضرت عیسیٰ الميانا كاشا كرد يهودا اسكريوتى صليب ير چراها، جس في روميول سے پينے لے كرايي استادك مخبري كي - اس كا چېره عيسى ماينا جيسا جوكيا اور وه صليب ير چراها ديا كيا-ان باتوں کی وجہ سے انجیل برناباس پر یابندی لگ گئے۔ برناباس حضرت عیسی ماینا کا حواری تھا ..... ی<sub>ه</sub> آنجیل موجوده دور میں اطالوی ادرانگریزی زبانوں میں شائع ہوئی گمراس کی کاپی**اں نوراْ ص**بط *کر* لى كئير\_مولانا مودودى يراك ني انتخار وتعبيم القرآن سي واضح كيا ب كما تعول في ال انجیل کا انگریزی ترجمہ جو فوٹوسٹیٹ کی شکل میں تھا، دیکھا اور اس سے انھوں نے حضرت عیسیٰ علیٰ کی زبان سے نکلنے والی پیش گوئیاں بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہیں، جن میں واضح طور كاب "السيرة النبوية الصحيحة: ١١٨١١ " من أجيل برناباس سے يه جمل بھی نقل كيا ہے: ''شاگردوں نے سوال کیا:''اے استاد! وہ مخف کہ جس کے بارے میں آپ مفتگو كرتے بيں كه وه عقريب دنيا ميں آئے گا، وه كون مو گا؟" تو عيلى (عليفا) نے ول كى خوشيوں كے ساتھ جواب ويا: ﴿ إِنَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ " بلاشبه وه الله كا رسول محمد (مَنْظِيمٌ) ہوگا۔''

تاریخ پیدائش:

آب تُلَيْظُ بير ك دن رئع الاول ك مبين من بيدا موع - اس من كوكى اختلاف نبيس

اورا کثر کا کہنا ہے کہ آپ مُاٹیا م رہے الاول کی بارھویں رات کو بیدا ہوئے۔

[ ابن هشام : ١٨٣/١، اسناده حسن لذاته من قول ابن اسحاق، البداية والنهاية :

٦٦٣/١ دلائل النبوة للبيهقي: ٧٤/١ إسناده حسن لذاته ]

حضرت ابن عباس بن الثني فرمات مين: " رسول الله مُنَاتِينًا عام الفيل كو بيدا هو يُر."

[ طبقات ابن سعد : ١/١٨ و إسناده صحيح ]

ظیفہ بن خیاط کہتے ہیں: "اس بات پر اجماع ہے کہ آپ تُلَاَّيْمَ "عام الفیل" ( لیمی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابر ہہ نے کعبہ پر حملہ کا ارادہ کیا اور تباہ ہوا) میں پیدا ہوئے۔ " [السیرۃ النبویۃ لابن کئیر، ص: ١٣ بتحقیق الشیخ الصدوق الالبانی رحمہ الله] پیر کے دن کے روزے کے بارے میں حضرت ابوقادہ انصاری ٹُلاُٹُوَ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول شَائِیْوَمْ نے فرمایا: "بیدوہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور یہی وہ دن ہے جس میں مجھ پر دحی کا نزول ہوا۔"

[ مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ..... الخ: ١١٦٢/١٩٨]

#### دودھ یینے کے دن اور بھین کی یاد:

رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' مجھے اور ابوسلمہ کو تو بیبہ جاتبا نے دودھ پلایا۔''

[ بخاري، كتاب النكاح باب ﴿ و أمهاتكم التي أرضعنكم ﴾ : ١٠١ه ]

حضرت علی بن ابی طالب رہ اللہ علی کہ میں نے رسول اللہ مظاہر آ کہ ہوئے سا:

" میں نے زندگی میں صرف دو بارکسی بے مقصد محفل میں شریک ہونے کا قصد کیا، جس طرح اہل جاہلیت کرتے تھے گر دونوں مرتبہ اللہ تعالی نے مجھے محفوظ رکھا۔ ایک رات میں نے ایسے ساتھی چروا ہے سے جو کے کے بالائی جھے میں میرے ساتھ ہماری بکریاں چراتا تھا، کہا:

''میری بحریوں کا ذرا خیال رکھنا تا کہ میں مکہ میں دوسرے نوجوانوں کی طرح داستان گوئی کی محفل میں شریک ہوسکوں۔'' اس نے ہامی بھر لی تو میں چل پڑا اور جب میں مکہ کے گھروں میں شریک ہوسکوں۔'' اس نے ہامی بھر لی تو میں چل پڑا اور جب میں مکہ کے گھروں میں سے ایک گھر کے قریب پہنچا تو میں نے موسیقی وگانے کی آ وازیں سنیں، میں نے پوچھا: '' فلاں قریش کی فلاں عورت سے شادی '' یہ کیسی آ وازیں ہیں؟'' انھوں نے جواب دیا: '' فلاں قریش کی فلاں عورت سے شادی

ہے۔'' میں جب موسیقی اور گانے کی آ واز سنے لگا تو مجھے نیند نے اپی آ غوش میں لے لیا، میں محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سویا رہا، یہاں تک کہ سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا تو میں اپنے ساتھی کے پاس جلا آیا۔

اس نے مجھ سے رات کا واقعہ بوچھا تو میں نے اسے ساری رو داد کہہ سائی، بھر میں نے ایک دوسری رات ایبا ہی کیا کہ میں وہاں سے نکلا تو پہلے کی طرح کمی محفل موسیقی کے قریب جا پہنچا اور مجھے پہلے کی طرح ہی کسی کی شادی کی خبر دی گئی، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں ساری رات سویا رہا، یہاں تک کہ مجھے سورج کی کرنوں نے بیدار کیا، پھر میں لوث کر اپنے ساتھی کے پاس پہنچا تو اس نے میری شب بیتی کے بارے بوچھا، میں نے بتایا کہ میں کسی محفل میں شریک نہیں ہو کیا۔"اللہ کی شم! ان دو واقعات کے بعد بھی بھی سی سر کے بعد بھی بھی میں نے اہل جاہیت کی فضول محفلوں میں شریک ہونے کا قصد نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے اللہ میں نے اہل جاہیت کی فضول محفلوں میں شریک ہونے کا قصد نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے اللہ رب العزت نے شرف نبوت سے نوازا۔"

[ ابن حبان : ٦٢٧٢ إسناده حسن لذاته\_ مستدرك حاكم : ٢٤٥/٤، ح : ٧٦١٩ إسناده حسن لذاته محمد بن عبدالله صدوق حسن الحديث وثقه الحاكم والذهبى و ابن حبان بتصحيح حديثه ]

# جریل نے سینہ چیر دیا اور دل پر " ختم نبوت" کی مہر لگا دی:

عتبہ بن عبد اسلمی والی کو روایت ہے کہ ایک آ دمی نے اللہ کے رسول مالی ہے ہو چھا:

"اے اللہ کے رسول (مالی اللہ اللہ اللہ بنوت) آپ کا اقلین معاملہ کس طرح ظاہر ہوا؟"

آپ مالی کے رسول (مالی بنوسعد بن بکر کے ہاں پرورش پا رہا تھا، میں اور میرا رضا می بھائی اپنی بھیڑ بکر یوں کی طرف چلے گئے، ہمارے پاس کھانے چینے کا سامان نہ تھا لہٰذا میں نے اپنی بھائی ہے کہا: "جاؤ اور اماں جان سے کھانے چینے کا سامان لے آؤ۔" میرا بھائی چلا گیا اور میں بھیڑ بکر یوں کے باس ہی تھہرا رہا پھر یوں ہوا کہ دو سفید پرندے گویا وہ دو ستارے میں بھیڑ بکر یوں کے پاس ہی تھہرا رہا پھر یوں ہوا کہ دو سفید پرندے گویا وہ دو ستارے رائیل و میکائیل) میں سے ایک نے اپنی ساتھی سے کہا: "کیا ہے وہی ہیں؟" دوسرے نے کہا: "ہاں!" اب دونوں میری طرف تیزی ساتھی سے کہا: "کیا ہے وہی ہیں؟" دوسرے نے کہا: "ہاں!" اب دونوں میری طرف تیزی نے اپنے انھوں نے جھے پکڑ لیا اور کر کے بل لٹا دیا، پھر میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو نال کر اسے چیر ڈالا اور اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکا لے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی نکال کر اسے چیر ڈالا اور اس سے دو سیاہ لوتھڑے نکا لے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی

سعمكمصدالاللسوبولهينسسلهمنين متنع وميتود كتسبب يرسمشتمل مفت آن بالاثن سكتب

ے کہا: "جھے برف کا بخ بستہ پانی کیڑاؤ۔" پھر دونوں نے اس پانی کے ساتھ میرے اندر کا سارا حصہ (سینداور بیث) دھودیا۔ پھر کہا: "اب جھے ٹھنڈا پانی دو۔" پھر اس ٹھنڈے پانی کے ساتھ دونوں نے میرا دل دھویا اور کہا: "سکینت (اطمینان اور دقار) لاؤ۔" اب اے ان دونوں نے میرے دل پر چھڑک دیا، پھر دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا:

«حِصُهُ فَحَاصَهُ وَ خَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ»

"اس کوی ڈالو، لہذااس نے اسے ی دیا اور اس (دل) پر" ختم نبوت" کی مہر لگا دی۔"
پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپ ساتھی سے کہا: "اس کوتر از و کے ایک پلڑے میں
رکھو اور اس کی امت میں سے ایک ہزار کو ایک پلڑے میں رکھو۔" اس دفت میں اپ اوپر ایک
ہزار کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈرمحسوں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ مجھ پر گرنہ پڑیں۔ پھر کہا:"اگر
مجمد (مُلَّیِّمُ) کو ایک پلڑے میں اور اس کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تب
مجمد (مُلَیِّمُ) کا پلڑا بھاری رہے گا۔" اس کے بعد وہ دونوں فر شتے چلے گئے اور مجھے انھوں
نے وہیں چھوڑ دیا۔

بحصے خت خوف لائق ہوا، میں اپنی ماں (حلیمہ) کی طرف گیا۔ جو پچھ میرے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ بتلایا۔ وہ ڈرگئیں کہ کہیں یہ شیطان کی کارستانی نہ ہو، لبذا انھوں نے کہا: ﴿ اُعِیٰدُٰكَ بِاللّٰهِ ﴾ ''میں کچھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں' اس کے بعد ادنٹ کی سواری تیار کی گئی۔ انھوں نے مجھے سواری پر سوار کر دیا اور خود میرے پیچھے بیٹھ گئیں حتی کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں حلیمہ نے میری ماں آ منہ سے کہا: ''میں نے اپنی امانت اور ذمہ ادا کر دیا۔' پھر میری والدہ کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو میرے ساتھ بیتا تھا۔ والدہ نے اس واقعہ کوکسی ان ہونے انداز میں نہیں لیا بلکہ کہا:

﴿ إِنِّى رَايُتُ خَرَجَ مِنِي نُورٌ اَضَاءَ تُ مِنهُ قُصُورُ الشَّامِ ﴾ • 
" مِن نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک روثی نکلی جس سے شام کے محلات روثن 
ہوگئے "

[مسند أحمد: ١٨٤/٤، ١٨٥، ح: ١٧٧٩٨، إسناده حسن لذاته، مستدرك حاكم:



۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲ م : ۲۳۰ و إسناده حسن لذاته سنن الدارمي : ۱۳ إسناده حسن لذاته ] حضرت الس رئي من المناده حسن لذاته ]

" من آب مُنْظِم كيدر إقدى) يرسيك جان كانشان ديكها كرتا تها."

[ مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء، برسول الله على الخ: ١٦٢/٢٦١ ]

وزن میں ساری امت سے آپ بڑھی کا پلزا بھاری ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ مظلب ایک تو یہ ہے کہ آپ مظافی کا متام بہت بلند اور انتہائی وزنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جہاں آپ مٹائی کی بات یعنی حدیث آجائے وہاں امت کے علماء، ائمہ اور فقہاء کی اس بات کا کوئی وزن نہ ہوگا جو حدیث رسول مظافی نہ ہو اور تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث رسول مٹائی کی مخالف ہو یا مطابق نہ ہو اور تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ حدیث رسول مٹائی کی مخالف بات پر جو مخص عمل کرے گا، اس عمل کی قیامت کے دن کوئی وقعت نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَكُ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيهَةِ وَزُنًّا ﴾ [الكهِن: ١٠٥/١٨]

''ہم قیامت کے دن ان کے لیے تراز ورکھیں گے ہی نہیں۔''

# والده کی وفات:

[ سيرة ابن هشام : ١٩٣/١ و إسنادة حسن لذاته ]

#### دادے کا بوتے کے لیے اضطراب:

کندیر بن سعید ثانی این باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں: ''میں نے جا ہاہت کے جا رہا ہے جا ہا ہے جا رہا ہے اللہ کا طواف کے جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے:

میرے رب! میری سواری کو محمد (اللہ) سمیت لوٹا محمد کو مجھ سے ملاء اپنی جناب سے احسان فرما

میں نے پوچھا '' یر شخص کون ہے؟'' لوگوں نے کہا :''عبد المطلب بن ہاشم ہے، اس کا اونٹ کہیں چلا گیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے پوتے کو اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا ہے اور وہ آیا نہیں، لیٹ ہو گیا ہے۔''

صورتحال یہ ہے کہ عبدالمطلب نے اپنے پوتے کوجس ضرورت کے لیے بھی بھیجا وہ پوری ہوگئی۔ راوی کہتا ہے عبد المطلب کعبہ کے طواف اور رب کے حضور فریاد کرنے سے اس وقت تک نہیں ہے جب تک محمد (مثالیق) اونٹ سمیت واپس نہیں آگئے اور جب آئے تو عبدالمطلب نے دیکھتے ہی کہا

"پیارے بیٹے! میں تو تیری جدائی میں اتنا غزدہ ہو گیا تھا کہ مجھی کسی چز پرنہیں ہوا۔ اللہ کو قتم ا آئندہ مجھے بھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، تو مجھ ہے بھی بھی جدانہ ہوا کر۔"

[ مستدرك حاكم: ٢٠٣/٦، ٢، ٢، ٦ - : ١٨٤ إسناده حسن لذاته طبراني كبير : ٢/٢٦ ح : ٢٢٤٤ مسند أبي يعلى : ٣٢/٢ - مسند أبي يعلى : ٣٢/٢ - ع : ٢٤٧٤ إسناده حسن لذاته ]

جب الله کے رسول سُلُولِمُ آ مُحد سال کے ہوئے تو ماں کی طرح لاؤ پیار دینے والا انتہائی مشفق دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب مگہداشت کی ذمہ داری جناب ابو طالب برآگئ



## جورسول كريم مَثَاثِثًا كِمشفق جيا مقد

# محد كريم ظافف بكريال جراني والي:

حضرت ابو ہریرہ وہن ہے مروی ہے، اللہ کے نبی منافظ نے فرمایا: "اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا گراس نے بحریاں چرائیں۔ "اس پر آپ منافظ کے صحابہ نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ نے بھی؟" آپ منافظ نے فرمایا: "بال! میں نے بھی اہل کمہ کی بکریاں درہم و دینار کے معاوضے پر چرائی ہیں۔"
معاوضے پر چرائی ہیں۔"

[بخاري، كتاب الإجارة، باب رعى الغنم على قراريط: ٢٢٦٢]

حضرت جابر اولان سے مروی ہے کہ ہم اللہ کے رسول مناتیج کے ساتھ تھے، جنگلی پھل لینی کے ہوئے پیلو چن رہے تھے، جنگلی پھل لینی کے ہوئے پیلو چن رہے تھے، تب آپ مناتیج ہوئے در مایا: ''کالے کالے اتارتا کیونکہ کالا بیلو بڑا عمرہ ہوتا ہے۔'' ہم نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (مناتیج)! کیا آپ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے (کیونکہ یہ بہچان تو بکریاں چرانے والوں ہی کو ہوتی ہے)؟'' آپ مناتیج نے فرمایا: ''ہاں! ایسا کوئی جی نہیں گزراجس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔''

[ بخارى، كتاب الأطعمة، باب الكباث وهو [ثمر] الأراك: ٥٤٥٣]

دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ لیڈر اپنے پیروکار یا کارکنوں کوسنجال کر رکھے، بھرنے نہ دے اور بکر یوں کوسنجال کر رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے لہذا اللہ نے نبیوں کی ابتدائی تربیت بکریاں چرانے سے کی تاکہ وہ بندوں کے رہنما بننے کے قابل ہوجا کیں۔

## يقرن رسول كريم مَنْ يَنْمُ كُوسلام كيا:

حضرت جابر بن سمرہ نتائی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَّائِیْ نے فرمایا:

'' میں مکہ کے اس پھر کو اب بھی پہچاتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔''

آ مسلم، کتاب الفصائل، باب فصل نسب النبی ﷺ … النہ : ۲۲۷۷]

پھر کے سلام کی نوعیت اللہ کے رسول مُلَّائِمْ بی بہتر جانے تھے کہ جنھیں اللہ نے پھر کے سلام سے آگاہ فرمایا۔

## مظلوم کی مدد کا معاہدہ:

قریش کے پانچ قبیلوں ہو ہاشم، ہوعبدالمطلب، ہنواسد، زہرہ اور تیم نے مل کرمعاہدہ کیا کہ مکہ کا کوئی مظلوم ہو یا مکہ میں باہر سے آنے والا کوئی مظلوم، سب اس کی مدد کریں گے، اس معاہدے کو "حلف الفضول" اور "حلف المطیبین" بھی کہا جاتا ہے۔

حضرت عبد الرحمن بن عوف والفيز سے مروى ب كرة ب ملي الله ان فرمايا:

"میں جب نوجوانی میں قدم رکھ رہاتھا تو میں اپنے چپاؤں کے ہمراہ حلف المطیبین میں حاضر ہوا۔ مجھے اس معاہدے کے بدلے میں سرخ اون بھی پندنہیں اور اس معاہدے کو میں کیے تو رسکتا ہوں؟"

[ ابن حبان : ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۶ و إسنادهٔ حسن لذاته مسند أحمد : ۱۹۰۸، - : ۱۲۰۰ أبو يعلیٰ : ۲۸، ۳۵، ۳۵، - : ۸۶، ۸۶۱ مستدرك حاكم : ۲۱۹/۲، ۲۲۰ ح : ۲۸۷۰ ـ بيهقمي : ۳۳۷،۳۳۲۲، ۳۳۷ م : ۱۳۰۷۷، ۱۳۰۷

# حضرت خدیجه وانتها کی موجودگی میں شادی نہیں کی :

حضرت عائشہ صدیقہ رہ فرماتی ہیں:''نبی کریم تالین کا خدیجہ رہ کا کا کی موجودگی ہیں کوئی شادی نہیں کی حتیٰ کہ دہ فوت ہو گئیں۔''

[مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل حديجة ام المؤمنين رضى الله عنها: ٢٤٣٦] جمهور ك بال ثقة وصدوق محدث امام المغازى محمر بن اسحاق برطن كتب بين: "رسول الله مَنْ الْمُعْلَمْ عَلَيْمَ اللهُ نے حضرت خد يجه بن من كو كي ميں كوئي شاوى نہيں كى حتى كه وہ فوت ہو كئيں۔"

[ طبراني كبير: ٢٢/٠٥٠، ح: ٩٣.١ و إسنادة حسن لذاته ]

حضرت عبد الله بن عباس وللها سے مروی ہے کہ الله کے رسول مُلَّمِیْم نے زمین پر چار
کیریں کھینچیں اور صحابہ سے فرمایا: ''کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟'' صحابہ نے کہا: ''الله اور
اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔'' اس پر آپ مُلَّالِمُمْ نے فرمایا: ''اہل جنت کی عورتوں میں سب
سے افضل خویلد کی بیٹی خدیجہ محمد (مُلَّالِمُمُمُم) کی بیٹی فاطمہ، عمران کی بیٹی مریم اور مزاحم کی بیٹی
آسیہ ہے جوفرعون کی بیوی تھیں۔''

[ مسند أحمد: ۲۹۳۸، ح: ۲۶۶۸ إسناده صحيح\_ مسند أبي يعلى: ۲۷۷۵،

محکمہ دلائل ویرابین سے مزین متنوع وہنفر کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ح: ۲۷۱۶ و إسناده صحيح مستدرك حاكم: ۱۸٥/۳ إسناده صحيح ابن حيان: ٧٠١٠ إسناده حسن لذاته ]

حضرت ابوہریرہ ڈائٹ کہتے ہیں کہ جناب جبریل علیا رسول کریم مُالٹی کے پاس آئے اور کہا: ''اے اللہ کے رسول! (مُلٹی کُم الٹی کُم الٹی کہا: ''اے اللہ کے رسول! (مُلٹی کُم الٹی کہا نہ ہیں، ان کے پاس برتن میں سالن اور کھانا پینا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انھیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہدد پیجے اور آٹھیں جنت میں ایسے کل کی خوشخبری دے دیجیے جو ایک ہی موتی سے بتایا گیا ہے، اس میں نہ شور وشغب ہوگا اور نہ مشقت و تھکا دے ہوگ۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ حديجة و فضلها، رضى الله عنها: ٣٨٨٠ ابن حبان: ٩٠، ٧ إسناده صحيح ]

## وه و کیھو! پیکرامانت آ گیا:

حضرت علی ذائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قریش نے جراسود کو اٹھا کر (کعبہ کے کونے میں نصب کرنے کا) ارادہ کیا تو وہ اس معاملے میں جھڑا کرنے لگے (کہ کون سا قبیلہ اس سعادت کو حاصل کرے) اس کے بعد انھوں نے کہا: "ہمارے درمیان (اس جھڑے) کا فیصلہ وہ کرے گا جو اس راستے سے سب سے پہلے (کعبہ کی جانب) نکلے گا۔ "حضرت علی نائن کی ہے ہیں: "سب سے پہلے جو شخص ان لوگوں پر نکلے وہ اللہ کے رسول تک کے سے۔ آپ تک کے اس نے جراسود کو ایک جادر میں ڈالا پھراس جادر کو تمام قبائل نے اٹھایا۔ اللہ کے رسول تک کے اول نائن ان ان کو اس میں خور نہیں ہوئے تھے۔"

[ مستدرك حاكم: ١٠٨٠١، و ٤٥٩، ح: ١٦٨٤ إسناده حسن لذاته مسند أبي داؤد الطيالسي: ١٠٨١، ح: ١١٥٩ إسناده حسن لذاته، خالد بن عرعرة صدوق حسن الحديث وثقه العجلي وابن حبان والحاكم والذهبي بتصحيح حديثه مستدرك: ٢٩١/٢٠ ح: ٣١٥٤]

ایک روایت میں یول بھی ہے کہ جب قریش نے محد کریم مَن اُیْرَمُ کو واقل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ یکار اٹھے: ﴿ قَدَ جَآءَ اللَّمِینُ ﴾

[ طبرانی أوسط: ٣/ ٥٠، ح: ٢٤٤٢ و إسناده حسن\_ مسند أحمد: ٢٥/٣ ٢ ، ح: ١٥٥١ و إسناده حسن لذاته ]

"وه امانتدار آگیا۔"

سحكمسدالائلي وبوابين سييده زين متنت وعوفر كالوب يوسمنتمل مفتد آن الائن مكتبعسس

سیرت نگار مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب تمام قبائل جادر اٹھا کرنصب کرنے کی جگہ کے قریب لے آئے تو رسول کریم ٹاٹیٹا نے حجر اسود اٹھا کر مقررہ جگہ رکھ دیا اور یوں قریش کا جھگڑا جناب رسول امین مٹاٹیٹا نے ختم کروا دیا۔

#### غیراللّٰد کا ذبیحہ کھانے سے انکار:

حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ بن عمر وہ ہے کہ زید بن عمر و بن نفیل نے شام کی طرف سفر کیا ۔

تا کہ وہ دین حق اور اس کے بیرو کاروں کا پتا چلا کیں چنانچہ وہ وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم سے طے۔ اس عالم سے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ شاید میں تحصارا دین قبول کر لوں لہذا مجھے اپ وین کے بارے میں بتلا ہے۔ یہودی عالم نے کہا: ''آپ ہمارا دین اختیار نہیں کر کتے حتی کہ اللہ کے عضب میں سے اپنا حصہ نہ لے لیں۔'' اس پر جناب زید ڈائٹؤ نے کہا: ''اللہ کے عضب سے تو بھا گتا ہوا یہاں آیا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اللہ کے عضب میں سوائے وین حنیف کہ میں اللہ کے عضب میں سوائے وین حنیف کے کسی وین کونہیں جاتا۔'' کے حضرت زید نے پوچھا: ''وین حنیف کیا ہے گئا کا دین کہ حضرت زید نے پوچھا: ''وین حنیف کیا ہے ؟'' یہودی عالم نے کہا: ''ابراہیم علیا کا دین کہ حضرت زید نے پوچھا: ''وین حنیف کیا ہے ؟'' یہودی عالم نے کہا: ''ابراہیم علیا کا دین کہ وہ یہودی سے نہ عیسائی شے اور نہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے۔''

اب یہاں سے حضرت زید نکے اور سیدھے ایک عیسائی عالم سے جا ملے۔ اس سے بھی اس طرح ہم کلام ہوئے جس طرح یہودی سے ہوئے تھے۔ عیسائی عالم نے کہا: ''آپ ہارے دین کو اختیار نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ کی لعنت میں سے اپنے جھے کی لعنت نہ لے لو۔' حضرت زید نے کہا: ''میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں اور میں اللہ کی لعنت میں سے کچھ بھی اٹھانے کی طاقت رکھتا لعنت میں سے کچھ بھی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں لہذا بہتر ہے کہ آپ میری راہنمائی کہیں اور کر دیجھے۔'' عیسائی عالم نے کہا: ''میں کی ہوں لہذا بہتر ہے کہ آپ میری راہنمائی کہیں اور کر دیجھے۔'' عیسائی عالم نے کہا: ''میں کی عیسائی عالم نے جواب دیا: ''ابراہیم طیائل کا دین کہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ وہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت کرتے تھے۔'' چنانچہ جب زید نے یہود ونصاریٰ کی باتوں کو حضرت ابراہیم عیائل کے بارے میں سنا تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور جب باہر آئے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا:



﴿ أَلْلُّهُمَّ إِنِّي أَشُهِدُكَ أَنِّي عَلَى دِيُنِ إِبْرَاهِيُمَ»

[ بحاري، كتاب مناقب الأنصار، باب زيد بن عمرو بن نفيل: ٣٨٢٧]

''اے اللہ! میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔''

ا بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل : ۲۸۲۸ حضرت عبدالله بن عمرو بن نفیل : ۲۸۲۸ حضرت عبدالله بن عمر والنفیا کہتے ہیں : ' الله کے رسول مَنْ النَّمْ پر ایھی وحی کے نزول کا آغاز نہ ہوا تھا کہ آپ مَنْ النَّمْ نے مَد کے قریب بلدح کے نشیب میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات کی ۔ الله کے رسول مَنْ النَّمْ کے سامنے دستر خوان بچھایا گیا تو آپ مَنْ النَّمْ فَ وستر خوان پر آ نے والے کھانے کو تناول کرنے سے انکار کردیا، پھر جناب زید (جو وہاں موجود سے وہ بھی) کہنے گے:

( إِنِّى لَسُتُ آکُلُ مِمَّا تَذُبَحُونُ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ اللَّهُ مَا ذُكِرَ السُمُ اللَّه عَلَيْه ))

'' میں بھی اس چیز کونہیں کھاؤں گا جس کوتم اپنے آستانوں پر ذنح کرتے ہونہ میں تو صرف اس چیز کو کھاتا ہوں جس پر اللّٰہ کا نام لیا گیا ہو۔''

قریش جواین جانور ذی کرتے تھے حضرت زیدان کے بارے میں انھیں خوب لٹاڑتے اور کہتے: ''اللہ نے بکری کو پیدا کیا، اس اللہ نے بکری کے لیے آسان سے پانی اتارا، اس الله نے اس بکری کے لیے آسان سے پانی اتارا، اس بکری کو نے اس بکری کو سے جارا اگایا، پھرتم لوگ اللہ کے غیر کا نام لے کر اس بکری کو محتصد محتصد دلائل وہواہین سے مزین متنوع و معضر محتصد محتصد

ذی کرتے ہو۔'' زید یہ بات قریش کی اس (شرکیہ) حرکت کا انکار کرتے ہوئے اور اے ایک بڑا گناہ سجھتے ہوئے (بغرض تبلیغ کتے)۔

[ بعاری، کتاب مناقب الأنصار، باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل: ٣٨٦]

قار کین کرام! تو حید انسان کی فطرت میں ہے جبکہ شرک غیر فطری عمل ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی سوچ اور محض و ماغ ہی کو کام میں لائے تو وہ شرک نہیں کر سکتا۔ حضرت زید نے اپنے دماغ ہے کام لیا تو وہ شرک سے نیج گئے۔ بیجی معلوم ہوا کہ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ سوچ کہ آخر وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ کا کنات کا خالق کون ہے؟ جو شخص داخل ہے کہ وہ سوچ کہ آخر وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے؟ کا کنات کا خالق کون ہے؟ جو شخص بین بینیں سوچتا وہ حیوان ہے اور جو انسان سوچ گا وہ بالآخر تو حید کو پالے گالیکن اللہ کا یہ خاص انعام ہے کہ اس نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ بیجی معلوم ہوا کہ وہ شخص جس تک نبوت کی روشن نہیں پینی اور اس نے اپنی فطرت کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا اور وہ حق تلاش کر نے کے لیے کوشاں ہوا، اسے اللہ تعالی ضرور اپنی رحمت سے نوازے گا کیونکہ اللہ اپنے بندے پر مہریان ہے،ظلم نہیں کرتا۔

رسول الله مَن الله مَن الله من الله عن الله عن الله من الله من الله عن الله من الله من

« يَأْتِي يَوُمَ اللَّقِيَامَةِ أُمَّةً وَحُدَهُ »

[ مستدرك حاكم: ٢١٦/٣، ٢١٦، ٤٩٥٦: ٩٥٦ إسناده حسن لذاته مسند أبي يعلى: المستدرك حاكم: ٩٦٩، ١٦٧، ٢١٦٠ إسناده حسن لذاته كشف الاستار عن زوائد البزار: ٢٨٢/٣/١ م: ٢٧٥٣]

''وہ قیامت کے دن ایک امت بن کر آئے گا۔''

یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ کی پہچان ہوجائے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے زم ہوجاتا ہے اور ان کے حقوق کی پاسبانی کے لیے سرگرم ہوجاتا ہے، جیسا کہ حضرت زید بچیوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہوئے جبکہ مشرک انتہائی سنگ دل ہوتا ہے۔



# ※ نبوت اوردوت

# يبلي وي آنے سے پہلے محمد كريم مَثَاثِيمُ كى كيفيت:

فَسَأُعَزِّزُهُ \*\*\*\*\*\*\*\* "مين ان كومضوط كروں گا۔''

وَ أَنْصِرُهُ ......" "اوران كي مددكرول كات

وَ أُوْمِنُ بِهِ ....... ''اوران پرايمان لاوَل گا\_''

[مسند أحمد: ٣١٢/١، ح: ٢٨٥٤ و إسناده حسنُ لذاته \_ طبراني كبير: ٢ ١٤٤/١، ح:

٢٨٣٩ او إسناده حسن لذاته ]

حضرت عائشہ وہ اُن میں :' دیہلی چیز جس کے ساتھ اللہ کے رسول مُن کی ہو وہ کا آغاز موا، وہ سچا خواب تھا۔ آپ مُن کی ہو وہ ای طرح طاہر ہوتا جس طرح رات میں سے مج کی روشی کھوٹ کر گھیا ہو خواب بھی و کیھتے وہ ای طرح طاہر ہوتا جس طرح رات میں سے مج کی روشی کھوٹ کر مجیل جاتی ہے، کھرآپ مُن کی طبیعت میں خلوت کی محبت بھا میں سے مج کی روشی کھوٹ کر مجیل جاتی ہو جایا کرتے اور وہاں کی کئی را تیں عبادت میں معروف رہا کرتے وہاں رہے این خروریات کا سامان لے جاتے اور کھر جو مجھی

دوبارہ حضرت خدیجہ علی کا طرف لوث کے آتے تو پہلے کی طرح ضروریات زندگی کا سامان ساتھ لے جاتے۔ آخر کارحق آپ مالی کا سامان ساتھ لے جاتے۔ آخر کارحق آپ مالی کا بیاں آگیا اور اس وقت بھی آپ مالی عار حرابی میں تھے۔''

[ بخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ..... الخ: ٣]

# چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی:

حضرت عبدالله بن عباس مل الله على مروى ہے: "الله كے رسول الله الله بروى كے نزول كا آغاز ہوا اور آپ الله الله كى عمر حاليس سال تقى - آپ مكه ميں تيرہ سال رہے، مدينه ميں وس سال گزارے اور جب آپ مل الله فوت ہوئے تو آپ مالله كى عمر ١٣ سال تقى - "

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي مَنْ الله ١٩٠٢ ، ٣٩٠١ [ ٣٨٥١ ]

#### تبیلی وحی : پہلی وحی :

حضرت عائشہ بڑا بناتی ہیں: "پھرآپ مُولِیّن کے پاس فرشد آگیا، جناب جریل الیہ نے آگیا، جناب جریل الیہ نے آگرا کی اس فرشد آگیا، جناب جریل الیہ نے آگرا کی اس کے گائی کے بات کا ایک نے کہا: ((مَا أَنَا بِقَادِیُ )'' میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ "آپ مُل الیّن ہیں: "اس نے جھے پکڑ کر بھینیا یعنی زور سے دبایا، اس سے میری ہمت جاتی رہی، پھراس نے جھے چھوڑ دیا اور کہا: "پڑھے۔ "میں نے پھر وہی بات کہی: ((مَا أَنَا بِقَادِیُ )" میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ "اب اس نے جھے دوسری باد پڑا اور بھینیا جی کہ میری طاقت جواب دے گئے۔ پھراس نے جھے چھوڑ تو دیا لیکن پھر وہی بات : ((افر آ) "پڑھے۔ "میں نے جھے وہی بات دہرا دی ((مَا أَنَا بِقَادِیُ )" میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ "اب اس نے جھے جھوڑ تو دیا لیکن پھر وہی بات : ((افر آ) "پڑھے۔ "میں نے جھے تیری بار پر کر بھینیا اور پھر چھوڑ تے ہوئے کہا:

﴿ إِقْرَأُ بِالْسِمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ أَنْ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ أَوْ اَوْرَاوَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ ﴾

[العلق: ١٩٦/١٦]

"اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے پیدا کیا، انسان کوخون کے لوگھڑے سے پیدا کیا، انسان کوخون کے لوگھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔"

الله كرسول الليكار سالت كايد بيغام كراوف تو آپكا دل دهرك رباتها، آپ



حضرت خد یجه بنت خویلد کے یاس آئے اور کہا:

« زَمِّلُونِیُ زَمِّلُونِیُ )

'' مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔''

حضرت خدیجہ وہ ان کے آپ مُنالِیم پر کمبل ڈال دیا حتیٰ کہ گھبراہٹ کی کیفیت جاتی رہی، اب آپ مُنالِیم نے حضرت خدیجہ وہ اللہ کوساری صورتحال بتلائی اور کہا:

( لَقَدُ خَشِيْتُ عَلَى نَفُسِيُ فَقَالَتُ لَهُ خَدِيْجَةُ : كَلَّا وَاللَّهِ ! مَا يَحُزُنُكَ اللَّهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَ تَقُرِى الضَّيُفَ وَ تَعُينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ » الضَّيُفَ وَ تَعُينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ »

" مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے۔" اس پر حضرت خدیجہ شائل نے کہا:" ہر گر نہیں! اللہ کی فتم! اللہ آپ کو کبھی پریٹان نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ در ماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے وسیلہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خدمت و تکریم کرتے ہیں اور ظالم و زور آور غاصبوں کے دباؤ کے باوجود آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔"

اب حضرت خدیجہ وہ ان نوفل بن اسلام کے بیا ہے۔ اسلام کی اور اپنے بچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل بن اسلاکے پاس کے گئیں۔ ورقہ وہ مخص تھے جھوں نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ عبرانی زبان کے کا تب تھے، چنانچہ بتو فیق اللی انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اب بوڑھے اور نابینا تھے۔ حضرت خدیجہ وہا نے ان سے کہا:

"اے چھاکے بیٹے! ذرااپے بھینچ کی بات سننا۔"

ورقد نے اللہ کے رسول ناٹیٹی سے کہا: ''اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ نے جو دیکھا وہ بتلا ہے۔'' اللہ کے رسول ناٹیٹی نے جو دیکھا تھا وہ سارا بتلا دیا۔ اب ورقد آپ ناٹیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگا: ''یہ تو وہی ناموں (خیر کا رازدان) ہے جس کو اللہ نے مویٰ (مالیہ) پر اتارا تھا۔ کاش! میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت (جب آپ ناٹیٹی نبی ہوں گے) جوان

ہوتا۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔'
آپ مُنْ اُلِمَّ نے یہ من کر تعجب سے پوچھا:'' کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ( حالانکہ میں تو
ان میں معزز، سپا اور اما نتدار معروف ہوں )؟'ورقہ نے کہا:'' ہاں! ایسا ہی ہوگا کیونکہ جو شخص
مجھی آپ من اللہ تھی کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ
دور (جس میں لوگ آپ کے دشمن بنیں گے ) مل گیا تو میں ہر طرح سے آپ کی مدرکروں گا۔'' پھر
تھوڑے ہی دن گزرے مجھے کہ ورقہ فوت ہوگئے اور پچھ عرصہ کے لیے وقی کا سلسلہ بھی رکارہا۔''

#### حضرت جريل ملينا فضامين كرى يرتشريف فرما هو كنا:

حضرت جابر بن عبدالله انصاری والتناس مردی ہے کہ جب وی کا وقفہ ہوا تو وقفے کے حالات اللہ کے رسول مُؤلِیّا نے بیان کرتے ہوئے ہمیں بتلایا:

"ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچا تک میں نے آسان کی طرف سے ایک آواز سی، میں نے آسان کی طرف سے ایک آواز سی، میں نے اپنا سرآسان کی جانب اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس فار حرامیں آیا تھا، وہ آسان اور زمین کے درمیان فضا میں ایک کری پرتشریف فرما ہے۔ میں اس سے دہشت زدہ ہو کر گھر لوٹ آیا اور کہا:" مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، نے بہ آسین نازل کیں:

﴿ يَأَيُّهَا الْمُثَّاثِدُ أَنْ قُمُونَا لَذِرْ أَنْ وَرَبَّكَ فَكَيْرِ أَنْ وَثِيَّابِكَ فَطَقِرْ أَ وَالرُّجْزَفَا هُجُرْ أَنَّ ﴾

[المدثر: ١/٧٣ تاه]

"اے (محمر!) جو کمبل اوڑ معے سورہ ہو، اٹھے اور ڈرائے اور اپ رب کی برائی بیان کیجے اور اپنے رب کی برائی بیان کیجے اور اپنے کیڑے ہاں کہ بیان کیجے اور اپنے کیڑے ہا

[بخارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى ..... الخ: ٤]

#### سخت سردی میں بیشانی مبارک نسینے سے شرابور:

حضرت عائشہ بھٹا سے مروی ہے کہ حادث بن ہشام نے اللہ کے رسول مُلَقِمْ سے بوجھا: "اے اللہ کے رسول! مُلَقِيْمُ آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے؟" آپ مَلَقَمْ نے بتلایا:



"وحی نازل ہوتے وقت کہی مجھ کو تھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی سید کیفیت مجھ پر بردی شاق ہوتی ہے، جب سے کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر (جبریل کے ذریعے سے) نازل شدہ وحی محفوظ ہوجاتی ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔"

حضرت عائشہ بھی ہیں: '' میں نے سخت سردی میں اللہ کے رسول مُلَّالِيَّا کو دیکھا آپ مُلَّالِيًّا کی پیشانی سے مُلَّالِیًا پر وی نازل ہوئی اور جب اس کا سلسلہ موتوف ہوا تو آپ مُلَّالِیًا کی پیشانی سے پینا سے لگ گیا۔''

[ بخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي .... الخ: ٢]

#### سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے:

حضرت ممار والنفؤ بيان كرتے ہيں:

﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمُسَةُ أَعُبُدٍ وَ امْرَأْتَان وَ أَبُوبَكُرِ ﴾

ر بخارى، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ باب قول النبيﷺ ﴿ لُو كَنت متخذا خليلا ﴾: ٣٦٦٠.

"میں نے رسول الله مالیونی کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ (ایمان لانے والول میں صرف) پانچ غلاموں، دوعورتوں اور ابو بکر (الاثان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔"

حضرت عبرالله بن مسعود ولاتينؤ فرماتے ہیں:

'' سب سے پہلے سات آ دمیوں نے اسلام کا اظہار کیا:

رسول الله عَلَيْظُ الله الويكر ثلاثظ العمار بن ياسر ثلثظ السميه ام عمار ثلثظا

@ صهبيب دلانفذ ۞ بلال زلانفذ ۞ مقداد بن اسود والنفذ ''

[ مصنف ابن أبي شيبة : ٣٣٨/٧، ح : ٣٦٥٨٢ إسناده حسن لذاته ] حضرت عبدالله بن عماس والنيمة فرمات بين :

﴿ أُوَّالُ مَنْ صَلَّى مِنَ النَّاسِ بَعُدَ خَدِيْحَةَ عَلِيٌّ ﴾

"حضرت خدیجے بعدسب سے مبلے علی نے نماز ادا ک\_"

[ طبقات ابن سعد: ١٩/٥ اإسناده حسن لذاته \_ مسند أحمد: ٣٣١/١ ٣٣٢، ح:

٣٠٦٢ و إسناده حسن لذاته ابوبلج صدوق حسن الحديث، وثقه الحمهور]

بعض علماء نے ان مختلف ولائل میں یوں تطبیق دی ہے کہ بروں میں سب سے پہلے

ابو بر رائن الله معلام تبول كيا، لؤكول ميں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول كيا وہ جناب

ابوہر تفاقظ میں اور عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ جاتا ہا۔ علی نظافظ میں اور عورتوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ جاتھا

میں اور غلاموں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ جناب زید بن حارث والتی میں۔ [ ترمذی، کتاب مناقب، باب (أول من صلی علی .... الخ)، قبل ح: ٣٧٣٥ البداية

والنهاية: ٣٣/٣]

#### کوه صفا پر چڑھ کراعلانیہ دعوت :

حضرت عبدالله بن عباس والنفياس مروى ہے كه جب بيآيت نازل مولى:

﴿ وَٱنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤/٢]

''اوراپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔''

﴿ أُرَأَيْتُمُ إِنْ أَخَبَرُتُكُمُ أَنَّ خَيُلًا تَخُرُجُ مِنُ سَفَحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمُ مُصَدِّقِيَّ؟))

''لوگو! تمھارا کیا خیال ہے اگر میں شمھیں یہ خبردوں کہ گھوڑوں کا ایک لشکر اس پہاڑ کے پیچھے سے نکلنے والا ہے تو کیاتم مجھے سچا جانو گے؟'' سب نے کہا:

«مًا جَرَّبُنَا عَلَيُكَ كَذِبًا»

" مارا تجربه بيب كه بم في آپ كو بهى جموانبيس پايا-"

یہ جواب س کرآپ مُناتیز نے فرمایا: ''پھر میں شمصیں سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔'' یہ س کر ابولہب کھڑا ہو کر کہنے لگا: '' تیری تباہی ہو! کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟'' تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی:

﴿ تَبَتُ يَدَا آيَ لَهِ وَتَبَ أَمَا أَغَنَى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ سَيَصْلَى نَارًا وَاتَ لَهِ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

( يَا مَعُشَرَ قُرَيْشٍ ! اَوُ كَلِمَةً نَحُوهَا \_ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمُ لَا أُغُنِى عَنُكُمُ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ مِنَ اللهِ شَيْئًا. يَا عَبَّاسُ بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ لَا أُغُنِى عَنُكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَ يَا صَفِيَّةُ ! عَمَّةَ رَسُولِ بُنَ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ لَا أُغُنِى عَنُكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا. وَ يَا فَاطِمَةُ بِنُتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ! سَلِيْنِى مَا شِئْتِ مِنُ مَّالِى لَا أُغُنِى عَنُكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

[ بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿ و أنذر عشيرتك ......): ١٧٧١]

''اے قریش کے لوگو! اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ، (اگرتم کفروشرک سے باز نہ آئے تو) اللہ کے ہاں میں تمھارے کسی کام نہ آؤں گا۔اے عبد مناف کی اولاد! اللہ کے ہاں میں تمھارے لیے کچھ نہ کرسکوں گا۔ اے عباس بن عبدالمطلب! الله کی بارگاہ میں .....میں تمھارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔
اے الله کے رسول کی بھوچھی، صفیہ! میں الله کے بہاں شمھیں کچھ فائدہ نہ پہنچا
سکول گا۔ اے محد (مُنَافِیْم) کی بینی فاطمہ! میرے مال میں سے جو کچھ چاہو مجھ سے
لے لولیکن الله کی جناب میں میں شمھیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔'

# توحيد كى دعوت سے باز ندآؤل كا چاہے سورج كاكوئى شعله لے آؤ:

حضرت عقیل بن ابوطالب نگانیا سے مروی ہے، فرماتے ہیں: "قریش کے لوگ میرے باپ ابوطالب کے پاس آئے۔ انھوں نے کہا: "تیرے بھائی کے بیٹے نے ہماری مجلسوں میں اور کعبہ میں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے لہذا وہ جوہمیں دعوت دیتا ہے اسے اس سے روک لو۔" ابوطالب نے اپنے بیٹے سے کہا: "اے عقیل! جاؤ اور محمد (منگیلی اگو بلا کر لاؤ۔" اب میں وہاں سے نکلا اور آپ (منگیلی کو بحت گری میں ظہر کے وقت لے آیا۔ آپ میرے بھیج اسے نکلا اور آپ (منگیلی کو بحت گری میں ظہر کے وقت لے آیا۔ آپ میرے بھیج اسیرے ان آئے تو جناب ابوطالب نے آپ منگیلی سے مخاطب ہو کر کہا: "اے میرے بھیج اسیرے ان کے تکیف آپ زاد بھائیوں کا خیال ہے کہ آپ ان کی مجلسوں اور ان کی عبادت گاہوں میں ان کو تکلیف پہنچاتے ہو لہذا اس سے رک جاؤ۔" اس پر اللہ کے رسول (منگیلی ) نے اپنی تکامیں آسان کی طرف اٹھا کیں اور کہا:" اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟" قریش نے کہا:" ہاں!" تب آپ (منگیلی )

( مَا أَنَا بِاَقَدَرَ أَنُ أَدَعَ لَكُمُ ذَلِكَ عَلَى أَنُ تَسُتَشُعِلُوا لِي مِنْهَا شُعُلَةً )) ' مَسْ تَسُعَلُ اللهِ عَلَى أَنُ تَسُتَشُعِلُوا لِي مِنْهَا شُعُلَةً ) ' 'مِيل شَحِيل بدووت دينے سے رک جاؤل، اس كا تو جھے اختيار ،ى نہيں، خواہ تم ميرے ليے سورج كا ايك شعلدروش كردو۔''

اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح میں :

﴿ وَاللَّهِ ! مَا أَنَا بِأَقْدَرَ أَنُ أَدَعَ مَا بُعِثُتُ بِهِ مِنُ أَنْ يَّشُتَعِلَ اَحَدُ كُمُ مِّنُ هذِهِ الشَّمُس شُعُلَةً مِنُ نَارٍ﴾

[ طبراني أوسط : ٢٥٢/٨، ٢٥٣، ح : ٨٥٥٣ و إسناده حسن لذاته، ابراهيم ابن أبي



سويد من ثقات المسلمين (الحرح والتعديل: ٢٠٧١، ٣٧٧

د جس دعوت توحید کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے میں اس سے باز آ جاؤں، اللہ کی مقتم ! مجھے تو اس کا اختیار ہی نہیں، خواہ کوئی اس سورج کی آگ سے کوئی شعلہ روشن کروے۔''

جناب رسالت مآب من الله کے اس دو ٹوک اعلان پر ابو طالب قریش مکہ سے کہنے لگے: "جم اینے بھینچے کوئیس چھوڑیں گے لہذاتم واپس چلے جاؤ۔"

[ مسند أبی یعلی : ۳۹/۲- : ۲۷۷۱ و إسناده حسن لذاته\_ التاریخ الکبیر للبخاری : ۳۲۱/۳ ، ۳۲۱، ۲۰۲۰ ح : ۹۰۵۷ طبرانی کبیر : ۱۷٤/۱۷، ح : ۵۱۱\_ طبرانی أوسط : ۲۵۲/۸ ، ۲۵۳، ۲۰۳۰ ح : ۸۵۵۳ و إسناده حسن لذاته ]

# لا الدالا الله كي بدولت عرب وعجم كي فتح:

حضرت عبداللہ بن عباس خافیا ہے مروی ہے کہ جب جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو قریش ان کے پاس آئے اور اللہ کے رسول خافیج بھی جناب ابو طالب کے پاس عیادت کو آئے۔ ابو طالب کے سرکے قریب ایک نشست تھی چنانچہ ابوجہل آیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھے ہی جناب ابو طالب سے کہا: ''کیا آپ نے اپنے بھینے کو نہیں ویکھا کہ ممارے مشکل کشاؤں کی تو بین سے باز آتا ہی نہیں۔'اس پر جناب ابو طالب نے رسول ممارے مشکل کشاؤں کی تو بین سے باز آتا ہی نہیں۔'اس پر جناب ابو طالب نے رسول کریم خافیج کے کہا: ''میرے بھائی کے بیٹے! تیرا اپنی قوم سے کیا مطالبہ ہے؟'' آپ شافیج نے قرمایا:

﴿ إِنِّي أُرِيَدُ مِنْهُمُ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَ تُؤَدِّى الْعَحَمُ إِلَيْهِمُ الْحِزْيَةَ »

"میں ان سے صرف ایک کلے کا تقاضا کرتا ہوں، اگر بیا سے سلیم کر لیں تو سارا عرب ان کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا اور عجم ان کی خدمت میں (مفتوح ہوکر) جزید لے کر حاضر ہوگا۔"

انھوں نے پوچھا: ''صرف ایک ہی کلمہ ہے؟'' آپ تَالَّیْنُ نے فرمایا:''ہاں! صرف ایک

کلمہ ہے۔'' بھر آپ مُنَاثِیُّا نے فرمایا:''اے چچا! تم سب کہہ دو: ﴿ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾''اس پر قریش کے لوگ کہنے گئے:'' کیا سارے مشکل کشاؤں کی بجائے صرف ایک ہی مشکل کشا؟'' اس پر الله تعالیٰ نے بیہ آیتیں نازل فرمائیں:

﴾ ﴿ صَ وَالْقُرْانِ ذِى الذِّكْرِ أَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي عِزَةٍ قَشِقَاقٍ ۞ كُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ قِنْ قَرْنٍ فَنَّادَوْا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ۞ وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ قِبْهُمْ وَقَالَ الْلَهْرُونَ هٰذَا الْحِرْ كُذَا الْحِصْ أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اِلْهَا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هٰذَا لَشَنَى ءٌ عُبَابُ۞ ﴾

رص: ۱۳۸ اناه

''ص، قرآن کی قتم! جوسراسر نصیحت ہے، بلکہ یہ کافرتو تکبر اور خالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے قبل ہم کئ قومیں ہلاک کر چکے ہیں پھرایا ہوا کہ (عذاب کے وقت) وہ پکارنے گئے، حالانکہ وہ نجات کا وقت نہ تھا۔ کا فرمتجب ہیں کہ انھی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے اور کافر کہنے گئے کہ یہ تو ساح ہے براا جمونا، اس نے تو سب الٰہوں کو ایک ہی اللہ بنا ڈالا، یہ کسی عجیب بات ہے۔''

[ مصنف ابن أبى شيبة : ٣٣٣/٧، ح : ٣٦٥٥٣ و إسناده حسن لذاته مسند أحمد : ٢٦٨٦، ٢٢٧، ح : ٢٠٠٨ و إسناده حسن لذاته ابن حبان : ٦٦٨٦ إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم : ٢٣٢/٢، ح : ٣٦١٧ السنن الكبرى للنسائى : ٢٣٥٧، ح : ٢٢٥٧، ح : ٢٢٥٧ و إسناده حسن لذاته ]

الله کے رسول ٹاٹیٹی نے واضح کر دیا کہ''لا الہ الا اللہ'' کا کلمہ دعوت و جملیغ بھی ہے اور تلوار اور جہاد بھی ہے۔

چنانچہ مشرکین مکہ تو حید کی وعوت ہے بھی خائف تنے ادر اس بات ہے بھی ڈررہے تنے کہ اگر یہ وعوت بھی ڈررہے تنے کہ اگر یہ وعوت بھی گئی تو اسلام کی حکمرانی قائم ہو جائے گی ادر ہماری چودھراہٹ ملیامیٹ ہو جائے گی کیونکہ محمد (مُثَاثِیْم) تو ابھی سے عرب وعجم فتح کرنے کی باتیں کررہے ہیں۔ قریشیو! سن لو! میں شمصیں ذریح کرنے آیا ہوں :

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والثن كہتے ہيں: '' كعبہ كے پاس قرليش كے بوے بوے بور سردار جمع سے۔ میں بھی ان كے پاس وہاں موجود تھا۔ انھوں نے اللہ كے رسول مَالَيْدَامُ كى باتيں



شروع کر دیں۔ کہنے گگے: ''اس محف نے ہمیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں اور ہم نے نہیں دیکھا کہ ان تکلیفوں پر جس قدر ہم نے مہرکیا کسی اور نے بھی بھی کیا ہو یہ مخف ہمارے دانشوروں کو بے عقل کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب جوئی کرتا ہے، ہمارے دین میں عیب جوئی کرتا ہے، ہمارے اتحاد میں اس نے تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہمارے مشکل کشاؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں تو اس مخف نے ایک بہت بڑی مصیبت سے دو چار کر دیا ہے۔''

یہ لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے کہ کعبہ میں ان کے پاس اللہ کے رسول سُلُیْلِ بھی آگئے۔ آپ سُلُیْلِ سیدھے چلنے لگے حتیٰ کہ آپ سُلُیْلِ نے جر اسودکو ہاتھ لگایا اور کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ طواف کرتے ہوئے جب آپ سُلُیْلِ ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے آپ سُلُیْلِ کی طرف دیکھ کر ازراہ نماق باہم آنکھوں سے اشارے کیے۔ اس حرکت کا جو رومل اللہ کے رسول مُلُیْلِ کے چرہ مبارک پر ہوا، اسے بھی ان لوگوں نے دیکھ لیا۔ آپ سُلُیْلِ دوسری بار بھی گزر گئے مگر جب آپ سُلُیْلِ تیسری بارگزرے اور انھوں نے وہی حرکت کی تو آپ سُلُیْلِ نے فرمایا:

﴿ أَتَسُمَعُونَ يَا مَعُشَرَ قُرَيُشٍ! أَمَا وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَقَدُ جِئْتُكُمُ بِالذَّبُحِ»

"أے قریش کے لوگو! کیا تم سنتے نہیں، اس رب کی قتم، جس کے ہاتھ میں محد ( مُلَاثِمٌ ) کی جان ہے! میں محد ( مُلَاثِمٌ ) کی جان ہے! میں شمیس ذرئ کرنے کے لیے آیا ہوں۔"

یہ جملہ قریثی سرداروں پر الیا تازیانہ ثابت ہوا کہ وہ سب یوں ساکت و جامہ ہوگئے جیسے
ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، حتیٰ کہ صورتحال بیٹھی کہ ان سرداروں میں سے جو سب
سے زیادہ اللہ کے رسول سَلِیْنِ کَو تکلیف پہنچا تا تھا، وہ اللہ کے رسول سَلِیْنِ کو دعا کیں دینے لگا،
نری اور اطمینان سے با تیں کرنے لگا اور آخر میں کہنے لگا: ''اے ابو القاسم (سَلِیْنِ )! آپ کوئی
نادان تھوڑے ہی ہیں، آپ تو بھلائی والے ہیں لہذا ان کوچھوڑ دیجے۔''

اللہ کے رسول مُناتِیْلِ نے ان کو چھوڑ دیا حتی کہ جب اگلا دن ہوا تو بیر قریشی سردار پھر وہیں

جمع ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا تو اب بدایک دوسرے سے کہنے گئے: ''ذراکل کا منظر یاد کرو جو تم نے محمد ( مُنْائِم ) کے ساتھ کیا اور محمد ( مُنْائِم ) نے تسمیں جو جواب دیا ۔۔۔۔ اور یاد کرو بھر جب تمھاری درگت بی تو تم نے محمد ( مُنْائِم ) کو چھوڑ دیا۔' الغرض، وہ یہی با تیں کر رہے تھے کہ جناب رسول کریم مُنائِم اُشریف لے آئے، اب آپ مُنائِم کو دیکھتے ہی سارے مل کر آپ مُنائِم کی طرف لیکے۔ آپ مُنائِم کے گردگھرا ڈال لیا اور کہنے لگے: ''تو ہی وہ شخص من کر آپ منائِم کی طرف لیکے۔ آپ منائِم کے گردگھرا ڈال لیا اور کہنے لگے: ''تو ہی وہ شخص ہے نا جس نے یہ بات کہی اور بول بھی کہا، مشکل کشاؤں کی عیب چینی کی اور ہمارے دین میں بھی کیڑے نکا لے؟'' آپ مُنائِم نے یہ من کر کہا: ''ہاں! میں ہی وہ شخص ہوں جو یہ کہتا ہے۔'' چنانچہ میں نے اس وقت ایک شخص ( عقبہ بن الی معیل ) کو دیکھا کہ وہ اپنی چا در پکڑے ہے۔ بہت کہ میں کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس خطرناک صورتحال میں ابو بکر صدیق بی باتھ آپ مُنائِم کے مہدرے تھے قریب کھڑے وہ رہ دو رہے تھے اور قریش سرداروں کو مخاطب کر کے کہدرے تھے قریب کھڑے وہ دوروے دوروے تھے اور قریش سرداروں کو مخاطب کر کے کہدرے تھے قریب کھڑے وہ دوروے تھے اور قریش سرداروں کو مخاطب کر کے کہدرے تھے تھے اور قریش سرداروں کو مخاطب کر کے کہدرے تھے تھے تھی تھی میں گھرے وہ دوروے تھے اور قریش سرداروں کو مخاطب کر کے کہدرے تھے۔

( أَتَقُتُلُونَ رَجُلًا اَنُ يَّقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ؟))

''کیاتم اس آدمی کواس جرم میں قبل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟'' اس پر وہ لوگ آپ نگافیئم سے پیچھے ہٹ گئے۔ بیتھاوہ بخت منظر جس کا مشاہدہ میں نے کیا۔'' [ مسند احمد : ۲۱۸۷۲، ح : ۳۶۰۷ و إسنادہ حسن لذاته۔ ابن حبان : ۲۰۶۷ و إسنادۂ حسن لذاته ]

سیح بخاری (۳۱۷۸، ۳۸۱۵) کی ایک روایت میں ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بد بخت نے اللہ کے رسول منافیاً کے گلے میں چاور ڈالی جس سے آپ کا گلا مبارک گھٹ کر رہ گیا۔اتنے میں حضرت ابو بکر دوائیا آگئے اور اس بد بخت کو دفع کیا اور قریش کو مخاطب کر کے مندرجہ بالا الفاظ کیے۔

# حضرت على ولانتُؤاورايك اجنبي برديسي :

حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ نے بیان کیا کہ جب جناب ابوذر ڈاٹھ کو رسول اللہ ٹاٹھ ہم ہوئے۔ کی نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو انھوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا: '' مکہ جانے کے ' لیے سواری تیار کرواور اس شخص کے متعلق میرے لیے خبریں حاصل کر کے لاؤ، جو نبی ہونے کا



مری ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے۔ اس کی باتوں کو خود غور سے سننا اور پھر میرے پاس آنا۔' ان کے بھائی اپنے علاقے سے روانہ ہوئے، مکہ حاضر ہو کر رسول کریم مُنَافِیْنِ کی باتیں خود سنیں پھر واپس جیا کر انھوں نے ابو ذر رٹافیٰ کو آگاہ کرتے ہوئے بتلایا:'' میں نے انھیں خود دیکھا، وہ لوگوں کو ایستھے اخلاق کا حکم کرتے ہیں اور میں نے ان سے جو کلام سنا وہ شعر نہیں۔' اس پر ابو ذر رٹافیٰ نے کہا:''جس مقصد کے لیے میں نے تمصیں بھیجا تھا جمجھے اس پر بوری طرح تشفی نہیں ہوئی۔''

آخر انھوں نے خود توشہ باندھا، یانی ہے بھرا ہوا ایک برانا مشکیزہ ساتھ لیا اور مکہ آ گئے، مبعد الحرام میں حاضری دی اور بہاں نبی کریم سائیٹ کو حلاش کیا۔ ابوذر والنز رسول کریم نائیٹ کو میانة نہیں تھے انھوں نے کس سے آپ مالھ کے متعلق بوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کچھ رات گزر گئی ..... وہ لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی ٹٹاٹٹا نے ان کو اس حالت میں دیکھا اور سمجھ من كي كدكوني مسافر ب حفرت على والله في الله في ان سے كها: "آپ ميرے كر چل كر آرام كيجيـ" ابو ذر دالنوان کے چھے چھے چلے لیکن کی نے ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں گی۔ جب صبح موئى تو ابوذر رفاظ نے اپنامشكيزه اور لوشه اتھايا اور مسجد الحرام ميں آگئے۔ يه ون مجى **یونمی گزر گیا اور وہ نبی کریم مُٹائیز ہم کو نہ دیکھ سکے۔ شام ہوئی تو سونے کی تیاری کرنے لگے۔** علی نگاتنا پھر وہاں ہے گزرے اور سمجھ گئے کہ ابھی اپنے ٹھکانے پر جانے کا وفت اس شخص پرنہیں آیا، وہ آخیں وہاں سے پھراینے ساتھ لے آئے اور آج کے دن بھی کسی نے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں گی۔ جب تیسرا دن ہوا اور علی ڈاٹٹؤ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا اور اپنے ساتھ لے گئے تو ان سے پوچھا:'' کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟'' ابو ذر ر النفظ نے کہا: '' اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کر الو کہ میری راہ نمائی کرو گے تو میں تم کوسب کچھ بتادوں گا۔'' علی دفائلۂ نے وعدہ کر لیا تو انھوں نے انھیں اینے خیالات کی خبر دی علی جمالیہ ا فرمایا:''بلاشبہ وہ حق پر ہیں اور اللہ کے سیحے رسول (مُنْاتِیْمٌ) ہیں۔اچھا! صبح تم میرے چھیے پیھیے میرے ساتھ چلنا، اگر میں (راہتے میں) کو فی الی بات دیکھوں جس سے مجھے تمھارے بارے میں کوئی خطرہ ہوتو میں کھڑا ہوجاؤں گا (کسی دیوار کے قریب) گویا مجھے پیٹاب کرنا ہے، اس وقت تم میرا انظار نہ کرنا اور جب میں پھر چلنے لگوں تو میرے پیچھے آ جانا تا کہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ بیدونوں اکتھے ہیں اور اس طرح جس گھر میں میں داخل ہواتم بھی داخل ہوجاتا۔'' انھوں نے ایسا ہی کیا اور پیچھے پیچھے چلے یہاں تک کہ علی ڈٹاٹیز کے ساتھ وہ نبی کریم ٹاٹیز کم کے خدمت میں پہنچ گئے۔ خدمت میں پہنچ گئے۔

ابوذر والنوائي في آپ ماني كى باتيسنين اور وہين اسلام لے آئے چر رسول كريم مانيكم نے ان سے فرمایا: ''اب اپنی قوم غفار میں واپس جاؤ اور انھیں میرے بارے میں بتاؤیہاں تک کہ جب ہمارے غلبے کا علم تم کو ہو جائے (تو پھر ہمارے پاس آ جانا)" ابوذر رہائٹنا نے عرض کیا: ''اس ذات کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں ان قریشیوں کے مجمع میں يكار كركلميرتوحيد كا اعلان كرول كا-' چنانچه جناب ابوذر الثانيّة يبال سے واپس معجد حرام ميں آئے اور بلند آواز سے کہا: ''میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (مَثَافِیّل) الله کے رسول ہیں۔'' یہ سنتے ہی سارا مجمع آپ پر ٹوٹ بڑا، ظالموں نے اتنا مارا کہ آپ کو ز مین برلٹا دیا۔ اتنے میں عباس ( دلاٹھا) آ گئے۔ انھوں نے ابوذر ڈلٹھا کے اوپر اپنے آپ کو جھکا كر قريش سے كہا: "افسوس! كياشميس معلوم نہيں كه بيخص قبيله غفار سے ب اور شام جانے والے تمھارے تاجروں کا راستہ ادھر ہی سے جاتا ہے۔ "اس طرح انھوں نے مشرکین کے ہاتھوں سے ان کو بچایا۔ جناب ابوذر والنَّذ نے دوسرے دن دوبارہ کعبہ میں آ کر پھراپنے اسلام كا اظهاركيا\_لوگ برى طرح ان يرثوث يرك \_اس دن بھى عباس النفوان ير جھك كے (اور

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب اسلام أبى ذر رضى الله عنه: ٣٨٦١ مصنف ابن أبى شيبة: ٣٣٩/٧، ٣٤، ح: ٣٦٥٨٧ إسناده حبس لذاته ابن حبان: ٧١٣٣ صحيح]

حكيم ضادمحد كريم تأثيث كاعلاج كرف آيا مر .....؟

حضرت عبداللہ بن عباس بھائٹیا سے روایت ہے کہ ضاد مکہ آیا۔ اس کا تعلق ''از دشنوء ق' قبیلے سے فعا اور وہ جنات کے آسیب کا علاج کیا کرتا تھا۔ مکہ کے احمق مشرک ضاد از دی سے کہنے گئا: '' میں اس بندے گئے: '' ہے شک محمد (مُناٹِیْزُم) مجنوں ہے۔'' اس پر ضاد از دی کہنے لگا: ''اگر میں اس بندے



(محرط النظم) کو دیکھ لوں تو شاید اسے اللہ تعالی میرے ہاتھ سے شفا دے دے۔ '' چنانچہ صاد ازدی اللہ کے رسول طاقی اس اور کہنے لگا: ''اے محم! (طاقی اس جنات کا دم کرتا ہوں اور اللہ جنے جا ہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، اگر آپ بھی رغبت رکھتے ہیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں۔'' اس پر اللہ کے رسول طاقی نے یہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا:

(إِنَّ الْحَمُدَ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسُتَعِيْنُهُ ، مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَ أَشَهُدُ أَنُ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ. أَمَّا بَعُدُ !» مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ. أَمَّا بَعُدُ !»

"بلاشبہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم ای کی تعریف کرتے ہیں اوراس سے مدد طلب کرتے ہیں اوراس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ اللہ جس کو ہدایت دے دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکٹا اور جس کو (اس کی کرتو توں کی وجہ سے) گمراہ کردے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محد ( مناشق ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔"

حضرت عبدالله بن عباس ناته سم بیس بیس کر ضاد از دی الله کے رسول مُناتیا ہے کہنے الله است سائے تو وہ کہنے اسے دوسری بار بیکلمات سنائے تو وہ کہنے اللہ استانے تو وہ کہنے اسے دوسری بار بیکلمات سنائے تو وہ کہنے لگا: "میس نے کا ہنوں کا کلام بھی سنا، جادوگروں اور شاعروں کا کلام بھی سنا مگراے محمد! (سَاتیا الله علی میں نے کا ہنوں کا کلام بھی سنا، جادوگروں اور شاعروں کا کلام بھی سنا مگراے محمد! (سَاتیا الله کا م آج کہ الیوں تک نہیں سنا۔ بیکلمات تو بلاغت کے سمندر کی گہرائیوں تک پہنے گئے ہیں۔" پھر کہنے لگا:

« هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسُلَامِ »

"اپنا ہاتھ نکالیے، میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں۔"

الله کے رسول مُنْ الله نے ہاتھ نکالا تو ضاد ازدی نے آپ مُنْ الله کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت بھی ہوگئ؟' ضاد ازدی اسلام کی بیعت بھی ہوگئ؟' ضاد ازدی نے کہا:''جی ہاں! میری قوم کی بیعت بھی ہوگئ۔' (یوں وقت گزرتا رہا پھر جب اللہ کے

رسول مُنَافِيَّةً مدیند آگئے) تو آپ مُنافِیْل، نے کہیں لشکر روانہ فرمایا، وہ لشکر ضاد ازدی کی قوم کے پاس سے بھی گزرا۔ لشکر کے کمانڈر نے اپ لشکر سے پوچھا: ''آپ لوگوں نے (مال غنیمت کے طور پر) ان لوگوں (ضاد ازدی کی قوم) سے تو کوئی چیز نہیں لی ؟'' ایک شخص نے کہا: ''میں نے ان لوگوں سے ایک لوٹا لیا ہے۔'' کمانڈر نے کہا: ''لوٹا واپس لوٹاؤ، بیضاد کی قوم کے لوگ ہیں۔''

[ مسلم، كتاب الحمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة :٨٦٨ \_ ابن حبان : ٦٥٦٨ و إسناده صحيح ]

# عورت اور دولت کے ڈھیر کی پیشکش:

حضرت جابر بن عبدالله والله علات میں کہ ایک روز قریش مکہ نے باہم مجلس کا انعقاد کیا تا کہ محمد (مُنَاتِیْمٌ) کا کوئی بندوبست سوچیں۔ گفتگو کے دوران قریشی کہنے لگے:'' کوئی ایسا شخص تلاش کرو جوتم سب سے بڑھ کر جادو جاننے والاءتم سب سے زیادہ کہانت سے واقف اورتم سب سے زیادہ شاعری سے آگاہ ہو البذا اس حقیقت کو سامنے رکھ کر کوئی ایبا ماہر مخص محر ( الله مل على جائے اور اسے باور كرائے كة ب ان جارى جعيت اور اتحاد ختم كر والا ہے۔ ہمارے گھرول کے معاملات کو بکھیر کے رکھ دیا ہے اور ہمارے دین میں عیب اور نکتہ چینی كرنے كى انتہا كر ڈالى ہے۔ پھر ہمارا وہ نمائندہ محمد ( ٹاٹیٹم) سے مزید گفتگو كرے اور پھر دیکھیے كدال كى گفتگو كا محمد ( مَالِيَّيْمُ ) كيا جواب ديتا ہے؟ " اس تجويز كونسليم كرتے ہوئے سب كہنے لگے: ''عتبہ بن رہیداس مقصد کے لیے زبر دست دانشور ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس سے بوھ كركوني ال مهم كا اہل ہو۔' لہذا سب اتفاق كرتے ہوئے عتبہ بن رسيمہ سے كہنے لگے ''اے ابو ولید! تو بی اس کا اہل ہے۔" اب ابو ولید عتبہ بن رہید ..... الله کے رسول گرامی جناب محمد كريم تلافيظ كے ياس چلا آيا اور پھر نبي منافيظ اور اس كے درميان يول گفتگو ہوئى: عتب 'اے محدا (سَعَقِظ) آپ بہتر ہیں یا آپ کے والدمحتر معبداللہ بہتر ہیں؟" (آپ مَالِقًا خاموش رہے۔)

عتبہ:''اچھا! تو پھر یہ بتلاؤ کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبدالمطلب؟''



(آپ مَالِيًّا خَامُونُ رہے۔)

عتبہ: ''اے محمہ! (عُلِيمٌ) اگر تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ سارے لوگ آپ ہے بہتر ہیں تو پھر من لیجے! ان لوگوں نے ان بزرگ مشکل کشاؤں کی غلامی کی ہے جن پر آپ نکتہ چینی اور تنقید كرتے ہيں۔اس كے برتكس اگرآپ كاخيال يہ ہے كه آپ ان سے بہتر ہيں تو پھراس ير مُعْتَلُوكر ليجي، تاكه بم بهي آب كي مُعْتَلُوت آكاه بوجاكين باتى اح محد إ ( الله على الله كي فتم! بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسا پیدا ہونے والانہیں و یکھا کہ آب (مَالَّافِيمُ) سے برو مرجس سے اس کے گھر والوں نے محبت کی ہو۔ ای طرح آپ سے بڑھ کر ہم نے ایسا بھی کوئی نہیں دیکھا کہ جو اپنی قوم کے لیے اتنامنحوں ثابت ہوا ہو۔ آپ ( تُلَقِيم ) نے ہماری اجماعیت کو یارہ یارہ کرویا، ہمارے معاملات کومنتشر کرویا، ہمارے ندہب کو نکتہ چینی کا محور بنا دیا۔ ہمیں ساری عرب دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا حتی کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگئ کر قریش میں ایک بہت بڑا جادوگر اور کا بن ہے۔ اب ہماری قوم کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ جس طرح حاملہ عورت کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو گھر کا ہر فرد منتظر ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی چیخ نظے گی اور وہ بچیکوجنم دے ڈالے گی ..... یہی حال ہماری قوم کا ہوچکا ہے کہ بیاوگ آپس میں ایک دوسرے پر کسی بھی وقت تکواریں سونت لیں گے حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اے تحد! (مُلَیّمًا) آپ نے ملاحظہ کیا کہ تمھارے عمل سے ہماری قوم کس قدر خطرناک صورت حال سے دوجار ہو چکی ہے؟ لبذا میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو ہم آپ کے لیے دولت اکھی کرتے ہیں، اتن دولت کہ آپ سارے قریش کے لوگوں سے بڑھ کر امیر ہو جائیں گے۔اگر آپ کو شادی کی ضرورت ہے تو قریش کی عورتوں میں سے کسی کی طرف اشارہ سیجیے ہم اس جیسی دس دوشیزاؤل کا نکاح آپ ہے کر دیں گے۔''

الله ك بى ئالله في بيرارى كفتگون كرعتب كها: "كوئى بات ره تونبيس كى، كيا آپ في الله ك بي الله ك بيرا كائي كفتگو كمل كرلى ہے ؟ "عتب في كها: "بها! بين في الله كر الله كرديا اور سورة حم السجده كى بيلى تيرة آيات الله كرديا اور سورة حم السجده كى بيلى تيرة آيات

تلاوت فرمائيں۔

قرآن من كر عتبه كينه لكا: "ا محد! (مَثَافَيْمُ) بيه جو تيرك پاس تقابية ميس نے من ليا، اس كے علاوہ كچھاور بھى آپ كہيں گے۔" آپ مَثَافِيْمُ نے جواب ديا: "بالكل نہيں۔"

اب عتبہ یہاں سے اٹھا اور سیدھا قریش کی مجلس میں جا پہنچا۔ اہل مجلس نے عتبہ سے

پوچھا: ''کیسی رہی بات چیت اور کیا جواب لایا ہے؟''عتبہ کہنے لگا: ''با تیں تو میں نے بھی وہی

کی ہیں جوتم محمد (مُنْائِنِم) سے کیا کرتے ہو، کوئی نئی بات تو نہیں گی۔'' اہل مجلس بولے:''اچھا پھر

یہ بتلا کہ محمد (مُنْائِنِم) نے تجھے کیا جواب ویا؟'' عتبہ کہنے لگا: ''اللّٰہ کی قتم! میری سمجھ میں تو پچھ

نہیں آیا جو محمد (مُنْائِنِم) کہتا رہا، ہاں البتہ اتنا سمجھ میں آیا کہ جب محمد (مُنَائِنِم) نے یہ کہا:

﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صِعِقَةً مِّثْلَ صِعِقَةِ عَادٍ وَتُكُودُ ﴾ [خم السحدة: ١٣/٤١]

''میں شمھیں اس زبردست چنگھاڑ والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جس طرح کے عذاب کا شکار قوم عاد اور شمود ہوئے تھے''

اللمجلس عتبہ ہے کہنے لگے:

﴿ وَيُلَكَ يُكَلِّمُكَ رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا تَدُرِي مَا قَالَ ﴾

'' تیراستیاناس! ایک شخص تجھ سے عربی میں بانٹیں کرتا رہا اور تحقیے معلوم ہی نہ ہوسکا کہ وہ کیا کہتا رہا؟''

عتبہ کہنے لگا: اللہ کی نتم! بالکل نہیں، محمد (مَنْ اللّٰهِمُ) نے جو کہا مجھے ماسوائے''صاعقہ' کے پچھے سمجھ میں نہیں آیا۔

[ مصنف ابن أبى شيبة : ٣٣١/٧، ٣٣٢، ح : ٣٦٥٩٩ إسناده حسن لذاته\_ مسند أبى يعلى : ٢٠٤/٢، ٢٠٤ ح : ١٨١٢ إسناده حسن لذاته\_ مستدرك حاكم: ٢٥٣/٢، ٢٥٤، ح : ٣٠٠٢ إسناده حسن لذاته\_ الذيال بن حرملة الأسدى صدوق حسن الحديث وثقه ابن حبان والحاكم والذهبي بتصحيح حديثه ]

قارئین کرام! اللہ کے نبی مُنَافِظِ نے عتبہ کی بات کو پوری طرح سنا، جب وہ سنا چکا تو پھر بھی پوچھا کہ اللہ کہ خاطب یا مخالف کی بات بھی پوچھا کہ اگرکوئی بات رہ گئی ہے تو کر لے۔ اس سے سبق بید ملا کہ مخاطب یا مخالف کی بات پوری طرح سننا چاہیے۔ بعض لوگ جلدی کرتے ہوئے درمیان ہی میں بولنا شروع کر دیتے

ہیں، چر بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور نتیجہ بچھ بھی نہیں نکلاً۔ رسول کریم سکھٹا کا اسوہ آپ نے ملاحظہ کیا، دراصل مخاطب یا مخالف اپنے اندر جو مواد بحرے ہوئے ہے وہ اگل دے تو پھر اس کفتگو کی روشن میں اسے سمجھانا آسان ہوجاتا ہے اور اپنی بات زیادہ بہتر انداز سے بیان کی جاسکتی ہے۔ نیزاس طرح مخالف کو چپ کرایا جا سکتا ہے اور وہ بھی آ رام سے بیٹھ کرسنتا ہے۔ اب وہ اس مصیبت سے دوجار نہیں ہوتا کہ میری تو بات پوری ہی نہیں ہوئی، اگر اس کی بات پوری نہیں ہوئی، اگر اس کی بات پوری نہیں جوئی، اگر اس کی بات پوری نہیں جوئی تھی کہ حضرت بول پڑے۔ اللہ تعالی اپنے بیارے رسول مخالئی کی سرت کے ہر پہلو پر عمل کی تو فیت عطافر مائے۔ (آ مین!)

### جنوں نے قر آن سنا اورمسلمان ہو گئے :

حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اسے مردی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ اللہ نہ نہ تو جنوں کے سامنے قرآن پڑھا اور نہ انھیں دیکھا۔ ہوا اس طرح کہ اللہ کے رسول گرای محمد کریم اللہ انہا نہ نہ حجابہ میں سے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ "عکاظ منڈی" میں جانے کا ادادہ کیا ( جو کمہ اور طائف کے درمیان واقع تھی، یہاں میدان میں عربوں کا میلالگا تھا) شیطان جو آسان کی خبریں چرائے سے دوک دیا گیا تھا۔ وہ جرنی کوئی خبریں چرائے سے دوک دیا گیا تھا۔ وہ جونی کوئی خبر چرانے کی کوشش کرتے تو ان پر شہاب چھوڑے جاتے۔ جب وہ جن اپنی قوم کے باس بیس بیٹ کرآئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے بوچھا: "تمھادا آسان کا دورہ کیا رہا؟" باس بیٹ کرآئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے بوچھا: "تمھادا آسان کا دورہ کیا رہا؟" باس بیٹ کرآئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے بوچھا: "تمھادا آسان کا دورہ کیا رہا؟" باس بیٹ کرآئے تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان سے بوچھا: "تمھادا آسان کا دورہ کیا ہے اور ہم پر باس جھوڑے گئے ہیں۔"

انھوں نے کہا: ''میہ جو غیر معمولی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، یہ ایسے بی پیدانہیں ہوئی بلکہ محسوں ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ رونما ہو چکا ہے، لہذا اے قوم کے لوگو! زمین کے مشرقوں میں بھی جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا خاص واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ میں بھی جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا خاص واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں آسان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے۔'' چنانچہ وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی جانب نکل کھڑے ہوئے ہوئے سے روک دیا گیا ہے۔'' چنانچہ وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی جانب نکل کھڑے ہوئے ہوئے سے راک میں معرف بھی

آلکا۔ عکاظ منڈی کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم اس وادی ' نتخلہ'' میں تفہرے ہوئے تخلہ و اور کے گروہ نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب وہ پورے انہاک سے سننے لگ گئے تو انھوں نے کہا: '' یہ ہے وہ شخص (محمد کریم مُلَّاثِیْم) جس کی وجہ سے آسان کی خبریں (فرشتوں کی باتیں) سننے سے ہمیں روکا گیا ہے۔'' اب وہ اپنی قوم کی طرف بلیا گئے اور وہاں جا کر کہنے گئے: ''اے ہاری قوم کے لوگو!

﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْأَنَّا عَبَا ۞ تَهْدِئَ إِلَى الرُّهُدِ فَأَمْنَا بِهِ \* وَكَنْ تُشْرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴾

[الحن: ٢٠١/٧٢]

"ہم نے ایک عجب قرآن ساہ، وہ بھلائی کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔اب بات یہ ہے کہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ کی کوشریک نہیں بنا کیں گے۔"

حضرت عبدالله بن عباس والمنجائ بتلانے کے مطابق اس واقعہ کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی طالبی کو دی ہے ذریعہ با خبر فرمایا اور اللہ نے محمد کریم طالبی کو دیں مخاطب کیا:

﴿ قُلْ أُوْ مِی اِلْکَ اَللّٰهُ اللّٰمُ مَعْ لَفُوْ مِنَ الْمِینَ فَقَالُوْ اِلنّاسِمِ فَنَا قُوْلُنَا عَبَا ﴾ [المعن: ١٧٧٦]

"(میرے نبی!) لوگوں کو بتلادو کہ مجھے دی کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گردہ نے قرآن کوغور سے ساتو وہ لکارا مے کہ جم نے تو برا عجب قرآن سا ہے۔"
ایک گردہ نے قرآن کوغور سے ساتو وہ لکارا مے کہ جم نے تو برا عجب قرآن سا ہے۔"
[بعاری، کتاب النفسیر، سورہ ﴿ قل أو حی البی ﴾ [باب]: ١٩٤١]

قارئین! سورہُ جن کے علاوہ سورہُ احقاف میں بھی جنوں کے قرآن سننے کا ذکر موجود ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی مُلاَثِیْمُ کو جنات کے قرآن سننے، مسلمان ہونے اور پھر اپنی قوم کو عذاب سے ڈرانے کی خبرسے یوں آگاہ فرماتے ہیں:

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْهِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَٰانَ ۚ فَلَتَا حَفَرُوهُ قَالُواۤ أَنْصِتُوا ۗ فَلَتَا قُضِي وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِينَ ﴾ [الاحماف: ٢٩/٤٦]

''میرے نمی! یاد کرد دہ دفت کہ جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کا رخ بدلا اور اس جماعت کوتمھارے پاس لے آئے، وہ قرآن کو بڑی توجہ سے من رہے تھے۔



جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے خاموثی ہے۔ سنو۔ پھر جب (قرآن سنے سانے کا منظر) اختقام کو پہنچا تو یہ جن (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والوں کی حثیت سے اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔'' تیرے لیے سونے کامحل ہوتو ایمان لائیں گے:

﴿ وَقَالُوْا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغُجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَثْنُوْعًا ﴿ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةً قِنْ نَخِيْلٍ وَعِنْبٍ فَتُغَقِّرَ الْأَنْهَرَ خِلْلَهَا تَغْجِيرًا ﴿ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِمَنَّا اَوْ تَأْنِي بِاللهِ وَالْمَلْمِكَةِ فَبِيلًا ﴿ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ رُخْرُفِ اَوْ تَرَقَى فِي السَّمَاءِ وَكُنْ نُؤْمِنَ لِرُوْتِكَ حَتَّى ثَنَدِّلَ عَلَيْنَا كِتِبًا لَقَرْزُونُ \* قُلْ سُبْحَنَ رَبِيْ هَلْ كُنْتُ اللّهَ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنْهُ النَّاسَ اَنْ بُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَى اللّهَ اَنْ قَالُوا اَبْعَتَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَثُلُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْكِلَةً يَتَشُونَ مُطْهَرِيِّيْنَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٩٠/١٧ تا ٩٠]

"اور کنے گئے ہم آپ پر ایمان نہ لا کیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کا مجوروں اور انگوروں کا باغ ہوتو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسان کو کلا ہے کلاے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آکیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسان میں چڑھ جا کیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے حیٰ کہ آپ ہم پر کتاب اتار لا کیں جس کو ہم پڑھ لیں۔ (میرے رسول!) آئیں ہلا دو! پاک ہے میرا رب، میں تو محض آیک انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا۔ (حقیقت یہ ہے کہ) لوگوں کے پاس ہدایت آجانے کے بعد آئیں ایمان لانے سے صرف یہی بات روک ربی کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر سے ہوتے تو ہم جیجا ہے؟ آگاہ کر دیجیے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر جیجے۔"

## روح كياهي:

حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹجا سے مروی ہے کہ قریش کے لوگوں نے یہودیوں سے کہا: ''جمیں کوئی سوال بتلا وَ جو ہم محمہ( ٹاٹٹٹے) سے کریں۔'' انھوں نے کہا: ''محمہ ( ٹاٹٹٹے) سے روح کے بارے میں سوال کرو۔'' اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی:

﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الرُّونِيمِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّنْ وَمَا أَوْتِنْتُورْمِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

[الإسراء:١٧١٥٨]

''لوگ آپ سے روح کے متعلق بوچھتے ہیں، آگاہ کر دو! روح میرے رب کا حکم ہے اور تھیں تو بس تھوڑا ساعلم دیا گیاہے۔''

اس پر یبودی کہنے گئے: ' جمیں بہت تھوڑاعلم دیا گیا ہے؟ حالانکہ ہمیں تو تورات دی گئ ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اور جس کو تورات دی گئی اسے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔''

يهود كاس تبرك برالله تعالى في قرآن كابيه مقام الني نبى المُعْلِم برنازل فرمايا: ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْعَرُ مِدَادًا لِيَكِلْتِ رَبِّ لَنَوْدَ الْعَرُ قَبْلَ أَنْ يَنْفَدَ كَلِلْتُ رَبِيْ وَكُوْجِنْنَا فَا لَكُو كُلُو جِنْنَا لَهُ مُنَا الْعَرُ قَبْلُ أَنْ يَنْفَدَ كَلِلْتُ رَبِيْ وَكُوْجِنْنَا فَا مِنْ الْعَرْفَ مِنْ الْعَرْفَ مِنْ الْعَرْفَ مِنْ الْعَرْفَ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ

بِيْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩/١٨]

"کہد دیجے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیابی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہوجائے گا خواہ اتن ہی اور سیابی لائی جائے۔"

[ ترمذی، کتاب تفسیر، القرآن (باب) و من سورة بنی إسرائیل: ۳۱٤۰ و إسناده صحیح مسند أحمد: ۲۰۰۸، ح: ۲۳۰۹ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: ۳۹۲/۲، ح: ۳۹۲۰ ابن حبان: ۹۹ وإسناده حسن لذاته ]

قارئین کرام! اللہ تعالی یہود کو باور کرا رہے ہیں کہ تمھاری سوچ انتہائی محدود ہے۔ تورات اپنی جگہ تمھاری ہدایت کے لیے خیر کثیر ہے لیکن اللہ نے یہ جو کا نئات بنا رکھی ہے اور اس میں بے شار مخلوقات کو آباد کر رکھا ہے تو ان میں کار فرما اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی قدر توں، حکمتوں اور عجائبات کو صبط تحریر میں لانا شروع کر دیا جائے تو وہ کھے نہ جاسکیں جیسا کہ سورہ



اقمان میں بھی آگاہ کیا گیا کہ زمین پر موجود تمام درخت قامیں بن جا کیں اور زمین پر موجود سمندر کے علاوہ سات مزید سمندر سیابی بن جا کیں پھر ان سے اللہ کی قدرتیں اور خاصا جائے تو قامیں تھس تھس کھس کھٹ ہو جا کیں، سیابیاں تا پید ہو جا کیں گر اللہ کی قدرتیں اور حکسیں ختم نہ ہوں۔
آج نت نے انکشافات کی بنا پر سائنس کی اقسام میں متواتر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اتنی ترقیوں اور سائنس کے بہت سارے نے علوم کے باوجود سائنس دان کہتے ہیں کہ کی علم کا ایک پردہ منکشف ہوتا ہے تو آگے بے شار پردے ختار ہوتے ہیں، یوں ہم تو ابھی کا نکات میں موجود قدرتوں اور بجا نبات کے آغاز ہی کو تکتے ہوئے کو چرت ہیں۔

# چاند دو ککڑے ہو گیا:

#### وہ آگ کا گڑھا اور پروں والے:

حضرت ابوہریرہ ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ ابوجہل اپنے لوگوں سے پوچھنے لگا: ''کیا محمد(سُٹٹٹِ ) تم لوگوں کی موجودگی میں بجدہ کرتا اور اپنا چیرہ مٹی پر رکھتا ہے؟'' لوگوں نے کہا: ''ہاں!'' اس پر ابوجہل کہنے لگا: ''لات اور عزیٰ کی قتم! اگر میں نے محمد(سُٹٹٹٹِ) کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کچل ڈالوں گا، یا اس کا چیرہ مٹی میں لت بت کر دوں گا۔''

چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے رسول اللظ آ کر نماز پڑھنے گئے تو ابوجہل نے تجدے میں آپ ناٹیل کی گردن مبارک کو کپلنا چاہا، وہ آگے بڑھا چرالئے پاؤں چیچے مٹنے لگا اور ساتھ بی وہ دونوں ہاتھ چرے پر رکھے اپنا چرہ بچا رہا تھا۔ لوگوں نے ابوجہل سے بوچھا: " تھے کیا

ہوا؟ "وہ کہنے لگا:''میرے اور محمد ( مُکافِیم ) کے ورمیان آگ کا گڑھا، خوف اور پروں والے حائل ہو گئے۔''اس پراللہ کے نبی مُکافِیم نے فرمایا:

« لَو دَنَا مِنِينُ لَاخَتَطَفَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ عُضُوًّا عُضُوًّا عُضُوًّا »

[ مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب قوله (( إن الإنسان ليطغى أن رآهُ استغلى »: ٢٧٩٧\_ مسند أحمد: ٣٣٩/١٠ ح: ٨٨١٧ السنن الكبرئ للنسائي : ٢٧٠٧٠ م

ح: ١١٦١٩ \_ ابن حيان: ٢٥٧١ إسناده صحيح]

''اگر وہ میرے قریب بھی آتا تو فرشتے ال پر جھپٹ پڑتے اور اسے نکڑے نکڑے کر دیتے۔''

## توحيد كا وعظ اور ابولهب كى كمينگى :

حعنرت طارق بن عبدالله المحار في والتنظ بيان كرت بين كه مين في رسول الله مَا أَيْمُ كُوسر خ لباس يہنے ذوالمجاز كے بازار ميں ويكھا جب كه آپ مُلَيْظُ فرمار ہے تھے: " لوگو! لا الله الله كهو، كامياب موجاؤك\_" أيك مخص آب كالألم كي يجهي پقر برسار با تقا، جس نے آپ كاللم كي ایر اور شخے لہولہان کر دیے، وہ کہ رہاتھا: '' لوگو! اس جھوٹے کی بات نہ مانو۔'' میں نے يوچها: ''ير خفس كون هيج " مجه بتايا كيا: ''يه بنوعبدالمطلب كاجوان هيه من في يوجها: '' یہ بیچھے سے پھر مارنے والا شخص کون ہے؟'' مجھے بتایا گیا:'' یہ عبدالعزیٰ ابولہب ہے۔'' وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو ہم اپنے علاقے سے فکے اور مدیند منورہ کے قریب تھہرے جب کہ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کی ایک عورت بھی تھی۔ ایک دفعہ ہم بیٹے ہوئے تھے کہ سفید لباس میں ملبوس ایک شخص نے ہمیں سلام کہنے کے بعد یو جھا: "كہال سے تشريف لائے ہو؟" ہم نے بتايا: "ہم ربذہ مقام سے آئے ہيں۔" ہمارے ياس ایک اونٹ تھا، اس نے سوال کیا: '' کیائم بداونٹ بیچو گے؟'' ہم نے اثبات میں جواب دیا تو اس نے کہا: ''کتنی قیمت کا دو گے؟'' ہم نے کہا: '' محجور کے اتنے صاع کا بیجیں گے۔''اس نے ہم سے قیمت کی کی کا مطالبہ کے بغیر اون لے لیا اور بولا: " میں نے یہ اون خرید لیا ہے۔''اس کے بعد وہ مدینہ کی گھاٹیوں میں حجب گیا۔ ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے گئے کہتم نے ایک اجنبی مخص کو اونٹ فروخت کر دیا ہے۔ ہمارے قافلے میں شامل



ایک عورت نے کہا '' آپی میں طامت نہ کرو کیونکہ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، یہ مصص ذلیل نہیں کرے گا، میں نے اس کے چہرے سے بڑھ کرکوئی چیز چودھویں رات کے چاند کے مشابہ نہیں دیکھی۔'' وہ بیان کرتے ہیں کہ سہ پہر کے وقت ایک شخص نے ہمارے پاس آ کرسلام کہا اور بتایا:'' میں رسول اللہ نافیا کا اپنی ہوں، آپ نافیا کا پیغام ہے کہ تم سیر ہوکر مجوریں کھا دُ اور ماپ کر قیمت کا پوراحق وصول کرو۔'' محالی کہتے ہیں:''ہم نے سیر ہوکر مجوریں کھا کی اور کھوریں ماپ کر قیمت کا پوراحق وصول کرو۔''

[ ابن حبان: ٢٥٦٢ إسناده صحيح مستدرك حاكم: ١٥/١ ح: ٣٩ إسناده حسن لذاته مصنف ابن ابي شببة: ٣٣٣/٧ ح: ٣٦٥٥٤ إسناده صحيح ]

## فاطمه والله كا باب كى كمرے او جعرى مثانا:

حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم کاٹھ بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے ہتے اور ابوجہل اور اس کے ساتھی قریب بی بیٹے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے بی اونوں کی قربانی ہوئی تھی۔ ابوجہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا: "تم میں سے کون ہے جو اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد ( کاٹھ ) سجدے میں جائے تو وہ ان کے کدھوں پر اوجری رکھ دے؟ " ایک بد بخت اٹھا، اونٹ کی اوجری لایا اور جب اللہ کے رسول گرامی کاٹھ کی اوجوری لایا اور جب اللہ کے رسول گرامی کاٹھ کی سجدے میں مسئے تو اس نے اوجری کو آپ کاٹھ کی دونوں کدھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس سجدے میں مسئے تو اس کے ساتھی بننے اور ایک دوسرے کو ہنانے گئے۔

عبدالله بن مسعود دالله كت ميں : "ميں كھڑا يہ منظر د كيور ہاتھا، دل ميں كهدر ہاتھا كه كاش!

مجھ ميں ہمت ہوتى تو ميں الله كے رسول الله في كمر مبارك سے اس اوجھڑى كو ہٹا ديتا۔ الله كے رسول الله في كي كمر مبارك سے اس اوجھڑى كو ہٹا ديتا۔ الله كے رسول الله في كيفيت يہ تھى كہ آپ الله في ہدى سنور المجد سے ميں پڑے ہے ہے۔ آپ الله في ابنا سر الما دہ سنے حتی كہ ايك محض جلدى سے كيا اور اس نے جا كر حضرت فاطمہ في كا الله اس وقت معزت فاطمہ في ايك كم عمر بي تھيں، وہ دور تی ہوئى آئيں، انموں نے آت بنا الله اس وقت معزت فاطمہ في ايك كم عمر بي تھيں، وہ دور تی ہوئى آئيں، انموں نے آت بى ابنا الله الله الله الله الله الله كهروه ابوجهل اور اس كے ساتھيوں كى طرف متوجہ ہوكر ان كو برا بملا كہ قائيں، چمر جب الله كے رسول الكافي نے اپنى نماز پورى كر لى تو آپ ما في الوجهل برا بملا كہ قائيس، چمر جب الله كے رسول الكافي نے اپنى نماز پورى كر لى تو آپ ما في الوجهل

اور اس كى ساتھيوں كو بد دعا دين كى۔ آپ ئائل كى آواز او فى ہوگى۔ آپ ئائل كى اور اس كى ساتھيوں كو بد دعا دين كائل كى اور جب اپنے رب سے ماتكتے تو تين بار ماكتے۔ جنائي آپ ئائل نے تين بار مرتے اور جب اپنے رب سے ماتكتے تو تين بار مرتے ہوئے بد دعا كى :

( اَللَّهُمَّ عَلَيُكَ بِقُرَيْشٍ )) "اے اللہ! قریش سے نبٹ۔"

ابوجہل اور اس كے ساتھيوں نے جب رسول كريم سُلَيْم كى آواز كو سنا تو ان كى بنى عائب موكى اور وہ آپ سُلِم كى بددعات درنے لكے۔اب آپ سُلَمْمَ نے سب كا نام لے كربددعاكى:

﴿ أَلَلْهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ وَعُتُبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَ شَيْبَةَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتُبَةَ وَ أَبُىّ بُنِ خَلَفٍ وَ عُتُبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ﴾

"اے اللہ! ابوجہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعه شیبہ بن ربیعه، ولید بن عتبه، الى بن خلف اور عتبہ بن الى معيط كو ہلاك كر!"

آپ سُلَقِیْ نے ساتویں کا بھی نام لیا، وہ نام سیح بخاری (۵۲۰) بیل یول ہے، اے اللہ!
عمار بن ولیدکو پکڑ! حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹھی کہتے ہیں: "اس رب کی قتم، جس نے
محد کریم سُلُقِیْ کوحن وے کر بھیجا! اللہ کے رسول ٹاٹھی نے جن لوگوں کے نام لیے بیل نے اپنی
آئھوں سے دیکھا، وہ بدر کے میدان میں لاشیں بے پڑے تھے، پھر یہ سب تھسیٹ کر بدر
کے کویں میں، جس کا نام" قلیب" تھا، مچھینک دیے گئے۔

[ بخاري، كتاب الحهاد والسير، باب الدعاء على المشركين ..... الخ : ٢٩٣٤،

. ٢٤٠ طيراني أوسط: ٢٣٢/١، ح: ٧٦٧ حسن]

قارئین کرام! بیٹیوں کا باپ سے پھھ زیادہ ہی بیار ہوتا ہے، ای محبت میں دوڑتی ہوئی معزت فاطمہ چائی کے اب ای محبت میں دوڑتی ہوئی معزت فاطمہ چائی نے اپنے ابو جان کے کدھوں سے او جھڑی کو ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول بالڈیل کی بد دعا کا نتیجہ مولا کریم نے جہاد و قال کے میدان میں دکھلایا اور عبداللہ بن مسعود چائی جو او جھڑی رکھے جانے کے واقعہ کے گواہ تھے، وہ اس وقت تو ایک برب سے بس لؤکے تھے، آج عرش والے رب نے دولؤکوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں ابو جہل کو



مروایا اور جب اسے ذبح کرنے کا وقت آیا تو عبداللہ بن مسعود ہو اللہ البہ جہل کی چھاتی پہ بیٹھ گئے۔ اس وقت ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ نے تاوار کے ساتھ ابوجہل کی گردن کو ذرا نیچ سے کاٹا اور مغرور گردن کو کندھوں سے جدا کر دیا، مبارک کندھوں پر اوجھڑی رکھنے کا یہ کیا خوب بدلہ تھا، ہاں رب نے اپنے نبی مُلَاثِمُ کی بددعا کا بتیجہ بے شک کی سال بعد دکھایالیکن جہاد کے میدان میں مجاہدین کے ہاتھوں سے۔

# جس جس بر كنكر كرا وه ميدان بدر مين مردار موا:

حصرت عبداللہ بن عباس دی تھناروایت کرتے ہیں کہ قریش کے سردار حجر لیعن حطیم (وہ جگہ جو کعب تقیر کرتے ہوئے کعب کی عمارت میں شامل نہ کی جاسکی) میں اکتھے ہوئے۔ انھوں نے لات، عزى ، منات اور اساف و نائله كے بتول كى قتميں كھائيں اور عبدكيا كه اگر ہم نے محد (الليظ) كود كيدايا تو جم سارے لوگ اكشے موكر محد (الليظ) يريك بارگ جيشيل مے اور ہم فاطمه على كو چلاتو وه روكراين ا باجان سے كہنے لكيس : "قريش كے ان سرداروں نے آپ کے خلاف عہد کیا ہے کہ وہ آپ مُلاَثِمُ کو جونمی دیکھیں گے، قتل کر دیں گے، ان میں سے ہر آدى آپ تَالَيْكُم كا خون بهانے من ابنا حصد والے كا-رسول كريم مَالَيْكُم نے اپني بيلى كى زبان سے می خبر سی تو ان سے یانی منگوا کر وضو کیا اور پھر بیت الله شریف میں داخل ہو گئے، سرداران قریش نے آپ ناٹیز کو دیکھا تو کہا: ''یبی ہیں وہ'' اس کے ساتھ ہی ان کی آئکھیں جمک كئيں، ان كى محور ياں ان كے سينوں سے جا لكيں، وہ جس جگه مجلس جما كے بيٹھے تھے وہيں مارے خوف کے کا بینے گئے۔ نہ تو ان میں سے کسی نے نگاہ اٹھا کر رسول کریم اللہ کا کی طرف دیکھا اور نہ کوئی آپ ناٹیم کی طرف بوسے کو کھڑا ہوا۔ اس کے برنکس ہوا ہدکہ جناب رسول كريم كَاللَّهُم چل كران كے ياس كئے اوران كے سرول يہ جا كھڑے ہوئے۔آپ كُلُّم في منى كومتى ميں ليا اور بلندآ واز ہے كہا:

« شَاهَتِ الْوُجُوٰهُ »

" چېرول کا ستياناس-"

اور یہ کنکروں بھری مٹی کی مٹھی ان پر دے ماری۔ان کنکروں میں ہے جس جس کو بھی کوئی کنکر لگا وہ بدر کے دن کفر کی حالت برقل ہوگیا۔

[ مسند أحمد : ٣٠٣/١، ٣٠٣٨م : ٢٧٦٥ إسناده حسن لذاته، ح : ٣٤٨٤ و إسناده صحيح \_ ابن حبان :٢٠٥٢ صحيح \_ مستدرك حاكم : ١٦٣/١ ح : ٥٨٣ ]

لوہے كالباس اور دهوب مربال ولائن كى زبان براحد، احد:

حضرت عبدالله بن مسعود والتنظ بيان كرت بيل : "وه يهك لوك جضول في اعلانيه كها كه بم

مسلمان ہیں، وہ سات تھے:

- (1) رسول كريم ظ
- (٢) حضرت ابوبكر ثاثثة
- (۳) عمارین یاسر نطانظ
- (۴) حضرت ممار کی والده محترّ مه حضرت سمید تافقهٔ
  - (۵) حفرت صهيب تأثينا
    - (۲) حضرت مقداد دلالله
    - (2) حفرت بال عظر

جہاں تک رسول کریم مان کے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انھیں ان کے چھا ابوطالب کی حمایت کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ای طرح اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر دائ ڈوان کی قوم کی وجہ سے حفاظت میں رکھا۔ باتی جومسلمان تھے انھیں مشرکوں نے پکڑا، لو ہے کے لباس پہنائے اور تھی ریت پر دھوپ میں ڈال کرسخت اذیت سے دو چار کیا۔ حضرت بلال انٹائیڈ پر معیبتوں کے پہاڑ توڑنے کی انتہا کر دی گئی۔ مشرکین نے ان کی ابانت کے لیے دولڑکوں کو ان کے ساتھ لگا دیا، پہاڑ تو ڑنے کی انتہا کر دی گئی۔ مشرکین نے ان کی ابانت کے لیے دولڑکوں کو ان کے ساتھ لگا دیا، وہ حضرت بلال انٹائلہ کو مکہ کی گھاٹیوں میں گھماتے (تا کہ لوگ ان کا حشر دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کے اقراد کا انجام کیا ہے؟) مگر حضرت بلال انٹائلہ دیا تھود احد ، احد کا اعلان کرتے جاتے۔''

[ مصنف ابن ابی شیبة : ۳۳۸۷۷ ح : ۳۹۰۸۷ إسناده حسن لذاته ابن حبان : ۲۸۵۸ باسناده حسن ۲۸۵۷ إسناده حسن لذاته عسن لذاته عسن لذاته عسن لذاته ]



### مشرک نے موحد کو آرے سے چیر کر دو مکڑے کر دیا:

حضرت خباب بن ارت رہ اللہ ہیں کہ ہم اللہ کے رسول طالع کے پاس آئے تو آپ تالی کے باس آئے تو آپ تالی کے باس آئے تو آپ تالی کے سائے میں جادر لیلے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول! تالی اللہ تارک و تعالی کے حضور ہمارے لیے وعا تیجے اور مدد کی درخواست تیجیے۔'' اللہ کے رسول تالی کے جرے کا رنگ بدل گیا، آپ تالی نے فرمایا:

"م سے پہلے ایسے لوگ بھی ہوگر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گر ما کھودا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس میں گاڑ دیاجاتا، پھر آرا لایا جاتا اور اس اس گاڑ دیاجاتا۔ مصیبت کا یہ بہاڑ بھی اس تو حید دالے کو تو حید سے برگشتہ نہ کرسکتا۔ ایسا بھی ہوتا کہ لو ہے کی تنگھیوں کے ساتھ گوشت کو ادھیر دیاجاتا، نیجے بڑیاں نظر آنا شروع ہوجا تیں گر اہل تو حید پھر بھی دین نہ جھوڑتے۔"

اس کے بعد آپ مالیا نے فرمایا:

(﴿ وَاللّٰهِ ! لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هَذَا الْاَمُرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنُ صَنَعَاءَ إلى حَضَرَ مَوْتَ لَا يَحَافَ إِلَّا اللّٰهَ أَوِ الدِّقْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَ لَكِنَّكُمْ تَسُتَعُجِلُونَ ﴾ مَوْتَ لَا يَحَالِ المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٣٦١٢، ٣٨٥٢] د بعادی، کتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٣٦١٢، ٣٨٥٢] د الله تارك وتعالى اس دين كو ضرور لوراكرك كاحتى كديد وقت بهى آئ كاكرك فل سوار صنعاء سے لے كر حضر موت تك سفر كرے كا تو اسے سوائ الله كے كى كا دُر نہ ہوگا اور اسے اپنى بھيروں پر بھير ہے كا خطرة نہ ہوگا ليكن تمارا حال يہ ہے كه تم جلدى كر رہے ہو۔ ''

قارئین! یادرہ! جب اسلام اللہ کی زمین پر ممل طور پر غالب ہوتا ہے، اللہ کی حدود کا نظام قائم ہوتا ہے، اللہ کی حدود کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے نتیج میں امن اور سکون معاشرے کا مقدر بنآ ہے۔ چوروں، دا کوؤں اور راہزوں کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ جاہے کوئی تجارت کے لیے سونے سے مجری

اشرفیوں کی بوری ہمراہ لیے دور دراز کا سفر کرے۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا صحابہ پر جب ظلم کی انتہا ہوگی تو اس دوران افریقہ کے ایک ملک حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نیک دل اور خدا ترس تھا، آیئے! ہجرت حبشہ کے حالات ملاحظہ کرتے ہیں۔

#### حبشه کی طرف ہجرت:

(إِنَّ أُولِيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوُا عَلَى قَبُرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ بِلُكَ الصَّورَ فَأُولِيْكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقيامَةِ » وَصَوَّرُوا فِيهِ بِلُكَ الصَّورَ فَأُولِيْكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقيامَةِ » وَصَورَ مِنْ المعاهلة ……الخ: ٢٧٤] بيتارى، كتاب الصلوة، باب هل تنبش قبور مشركى المعاهلية ……الخ: ٢٧٤] في ان لوگول كا حال بيتا كه جب ان ميل كوئى نيك آدى فوت بوجاتا توبياس كى قبر برمعجد بنا ديت پهروبال الى تصورين بنا ديتا واليه لوگ قيامت كه دن الله كهال سارى مخلوق ميل شريرترين بول كها.

قارئین کرام! آپ نے جشہ میں ایک منظر ملاحظہ کرلیا، جے اللہ کے رسول تاہی کی دو بول اور ہماری روحانی ماؤں نے دیکھا، اس پر اللہ کے رسول تاہی کی کا تبعرہ بھی ملاحظہ کرلیا جو اپنے اندر سخت ترین وعید لیے ہوئے ہے۔ ہجرت حبشہ کے باقی مناظر حدیث کی دیگر کتب میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، حضرت ام سلمہ وہ با بتلاتی ہیں کہ مشرکین مکہ نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر مہا جرین حبشہ کو واپس لانے کی کوشش کی مگر نجاشی نے جب اپنے دربار میں مشرکوں کے مشرکوں



والے کرنے ہے انکار کر دیا۔ حضرت جعفر طیار ڈوائٹو نے مسلمانوں کا موقف پیش کیا اور واضح کیا کہ ہم تو حید کو ماننے والے ہیں۔ بیسیٰ علیا اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ الغرض ، مسلمان ایجھے طریقے سے وہاں رہتے رہے تا آئکہ اللہ کے رسول مُلُائوًا ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبوت کے پانچویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اس میں بارہ مرد اور چارعور تیں تھیں۔ اس اولین قافلہ ہجرت کے امیر حضرت عثمان دولئو تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محتر مدحضرت رقیہ بھی تھیں یہ اللہ کے حضرت عثمان دولئو تھیں۔ مہاجرین کا یہ گروہ بحراحمر کی بندرگاہ شعیبہ سے دوکشتیوں کے ذریعے مبشہ میں واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبیں واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن واخل ہوا۔ یہ مقام جدہ کے قریب تھا۔ دوسری دفعہ مکہ سے جولوگ ہجرت کر کے حبشہ عبن کا میں ای افراد تھے۔

يمن كے رہنے والے حضرت ابوموىٰ اشعرى دائلاً وہاں كيے بنيے؟ ان كا تذكره امام بخاری وطلف نے کتاب المغازی (۲۳۳۰،۳۲۵،۳۸۷ مس اس طرح کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعری واٹھ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول سالیظ ( مکہ سے ہجرت کر کے مدیند منورہ) جانے گئے ہیں تو اس وقت ہم یمن میں تھے۔ ہم بھی جرت کی نیت سے اللہ کے رسول طافی کی جانب لکل کھڑے ہوئے۔ قافلے میں میں اور میرے دو بھائی بھی موجود تھے۔ میں دونوں سے چھوٹا تھا۔میرے ایک بھائی کا نام ابو درداءتھا اور دوسرے کا ابورہم تھا جاری تعداد بچاس سے اور تھی، باون یا ترین ہول گے۔ میری قوم کے لوگ بھی اس قافلے میں تھے۔ ہم کشتی برسوار ہو گئے لیکن ( اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ججاز کی بندرگاہ کی بجائے) ہماری کشتی نے ہمیں نجاش کے ملک حبشہ میں لا پھینکا، وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب و ٹائٹ اور ان کے ساتھیوں سے ہوگئی۔ انھوں نے کہا ہمارے ساتھ ہی تھہر جاؤ چنانچہ ہم اتھی کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے اور پھر ہم سارے اکٹھے ہی واپس ( مدینہ منورہ) میں آئے، جب ہم اللہ کے رسول علی کی خدمت میں پنیج تو آپ علی فیم کر

محکمم دلائل ویرایین سے مزین متنج و و و کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

### محد (تلك) كا انكار كرو، تب قرض لوثا ؤں گا:

حضرت خباب بن ارت و الله اقعه بتلاتے ہیں: "میں لوہاروں والله کام کرتا تھا، عاص بن وائل نے میرا قرض مانگا۔ عاص بن بن وائل نے میرا قرض مانگا۔ عالی بن وائل مجھ سے کہنے لگا: "تو محد (مُن الله علی اللہ علی اللہ کہ سے کہنے لگا: "تو محد (مُن الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ کہ تیں تیں تو آپ مُن اللہ کا انکار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو مرحائے اور تجھے دوبارہ اٹھایا جائے۔"

عاص بن وائل (فداق کرتے ہوئے) کہنے لگا: ''کیا مرنے کے بعد بھی میں زندہ کرکے اضایا جاؤں گا؟ اچھا! تو تو پھر انظار کر، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے مال اور اولاد کی طرف لوٹوں گا تو تب تجھے تیرا قرض دوں گا۔'' اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما ئیں:
﴿ اَفَرَ ءَیْتَ الَّذِی کُفَر بِالْیَتَا وَقَالَ لَا وُتَیَنَ مَالَا وَوَلَدًا ﴾ اظلَمَ الْفَیْبَ آمِراتَّخَذَ عِنْدَ الرّحٰمِنِ عَهْدًا ﴾ وَرَبَعْ اللّهُ مُنَا يَعُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَتَوَلَّدُ اللّهُ مَا يَعُولُ وَرَبُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَتَوَلَّدُ مَا يَعُولُ وَرَبُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَتَوَلِّدُ مَا يَعُولُ وَرَبُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَتَوَلِّدُ مَا يَعُولُ وَرَبُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ وربم: ۲۷۷۷ تا ۸۰]

" بھلا آپ نے اس شخص پر بھی غور کیا جو ہماری آیات کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ جھے مال اور اولا د ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتا چل گیا ہے، یا اس نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ الیا ہم گز نہ ہوگا۔ جو پچھ سے کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیس گے اور اس کا عذاب بڑھا دیں گے اور جس (مال و اولاد) کی سے بات کرتا ہے اس کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔"

[بحارى، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ أَفْرَأَيْتَ الذَى كَفْرَ ..... الله : ٢٧٩٠] مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب سؤال اليهود ..... الخ: ٢٧٩٥]

قار کین کرام! مسلمانوں کو جہال جسمانی نقصان پینچایا جارہا تھا وہاں مالی نقصان سے بھی دو چار کیا جارہا تھا، جس طرح کہ عاص بن واکل مشرک نے کیا۔ اس نے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کے عقیدے کا غماق اڑایا اور کہا کہ اچھا تو پھر جب میں زندہ ہو جاؤں گا تو قرض کے پینے دے دوں گا۔ اللہ کے دین کی وجہ ہے آج تک اہل دین کو مالی نقصان سے دوچار کیا جا



رہا ہے، بھی اکاؤنٹ مجمد، بھی اٹائے ضبط اور بھی ان کی مالی امداد پر پابندی لیکن اللہ والے نہ بہلے بھی بازآئے تھے، ندآج آرہے ہیں اور ندقیامت تک آئیں گے۔

### مم بتول كوغلاظت مين لت بت كردية:

حضرت علی واللہ کہتے ہیں: ''اسامہ بن زید اور میں، ہم دونوں کعبہ کے گرد رکھے ہوئے قریش کے بتوں کے بتوں کے باس قریش کے بتوں کے باس قریش کے بتوں کے باس جاتے اور ان بتوں کو غلاظت سے لت بت کر دیتے۔ قریش مکہ یہ دیکھ کرتی پا ہو جاتے اور کہتے: ﴿ مَنْ فَعَلَ بِالْهَتِنَا ؟ ﴾

[ المطالب العالية: ٩٠٧/٩، ح: ٩٦٩٥، إسناده صحيح، قاله الحافظ ابن حمر ] "مارے مشکل کشاؤں کے ساتھ بیکس نے کیا؟"

پھروہ ان مشکل کشاؤں کو دودھ اور یانی سے دھوکر صاف کرتے۔''

قارئین کرام! جب کفار نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا تو حضرت علی اور حضرت اسامہ دی تھی جیسے بہادروں نے اپنے فدکورہ عمل سے مشرکوں کو باور کرایا کہ جن کی وجہ سے تم لوگ مسلمانوں کا جینا حرام کیے ہوئے ہو وہ تمھارے مشکل کشا تو اس قدر بے بس جیں کہ ہم ان کے مونہوں پر گندگی ملتے ہیں اور وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ، چلو یہ نہیں تو وہ شمیں اتنا تو بتلا دیتے کہ علی اور اسامہ ( دائے ہی) ہمارے ساتھ زیادتی کر گئے ہیں، گر وہ تو اتنا بتلانے سے بھی قاصر ہیں تو پھریہ:

- 🛈 حاجت روا کیے ہوئے کہ جن کے مونہوں پر غلاظت مل دی گئی؟
  - 🛈 مشکل کشا کیے کہ جوانی ہی مشکل دور نہ کر سکے؟

رسول الله مَا يَيْمُ اور حضرت على جِالنَّهُ كَى بت شكني:

حضرت علی بن ابی طالب رہ اللہ ایان کرتے ہیں: ''میں اور اللہ کے رسول مُناہِمُ اللہ اور چلتے ہوئے کعبہ کے پاس آئے۔ مجھے اللہ کے رسول مُناہِمُ نے کہا:

" بیٹھ جا!" اور پھرآپ تالیک میرے کندھول پرچڑھ گئے۔ اب میں آپ تالیک کو لے کر

ا تُضِ لگا تو اٹھ نہ سکا۔ آپ نگافیا نے محسوں کیا کہ میں کمزور آ دی ہوں، اب آپ نگافیا میرے کندھوں سے اترے، خود نیچ بیٹھ گئے اور مجھے تھم دیا: ''تو میرے کندھوں پر چڑھ جا!'' میں آپ نگافیا کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ آپ نگافیا مجھے لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

آپ مَالِیْنَا کے کندھوں پر چڑھ کر میراتصور یہ کہدرہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسان کے افق پہنچوں، بہر حال! اب میں خانہ کعبہ پر چڑھ گیا، وہاں پیتل اور تا نبے وغیرہ کے بت رکھے ہوئے تھے، میں نے انھیں اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اکٹھا کرکے ایک جگہ ڈھیر لگا لیا۔ اب مجھے اللہ کے رسول مُناٹیزا نے کہا: ''ان کو نیچ پھینک۔''

چنانچہ میں نے انھیں ینچ دے مارا۔ وہ ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح کر چی کر چی ہوگئے۔ تب میں ینچے اتر آیا۔ اب میں بھی اور اللہ کے رسول مُنْ اِیْنَا بھی دوڑنے لگے حتیٰ کہ ہم آبادی میں جھپ گئے۔ ڈراس بات کا تھا کہ مشرکوں میں سے کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔

براركي روايت مين اس قدراضافه مي كداس كے بعد كعبه كي حجيت پر بت تبين ركھے گئے۔

[ مسند أحمد: ٨٤/١، ح: ٢٤٦ إسناده حسن لذاته مصنف ابن أبي شيبة: ٢٨٧ كان ٤٠٠ مسند أبي يعلى: ١٥٥/١، ح: ٢٨٧ إسناده حسن لذاته السنن الكبرئ للنسائي: ١٤٢/٥، ١٤٣ إسناده حسن لذاته كشف الأستار عن زوائد البزار: ١٢٨/٣، ١٢١، ح: ٢٤٠١ إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: ٥٠/٣، ح: ٢٢٥، و إسناده حسن لذاته إ

قار مین کرام! حضرت ابراہیم علیظ نے کھیہ کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی زمین پراللہ کی عبادت کا یہ پہلا گھر ہے۔ بنو جرہم یہاں آباد ہوئے۔ حضرت اساعیل علیظ اللہ کے نبی ہے اور یوں یہ معاشرہ اللہ کی توحید پر قائم تھا۔ مدتوں بعد جس شخص نے یہاں شرک کا ارتکاب کیا وہ عمر و بن کمی الخزاعی ہے۔ بیشخص شام سے مکہ میں بت لایا اور اس نے لوگوں کو ان کی عبادت پر لگا دیا۔ صبح بخاری (۲۲۳۳) میں ہے کہ اللہ کے رسول منافیظ نے دیکھا کہ بیشخص جہنم میں اپنی انتزیوں کو گھیدٹ رہا ہے۔ اللہ کے آخری رسول منافیظ اب دوبارہ مکہ اور سرز مین عرب کو اس طرح تو حید کا گہوارہ بنا دینا چاہتے تھے جس طرح کہ حضرت اساعیل علیظ کے دور میں تھا۔

قارئين كرام! يدالله ك رسول مَنْ فَيْمُ كا اعجاز تها كدالله في اين رسول مَنْ فَيْمُ ك باتهون



ے بھیکے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیا مالاتکہ وہ تانے اور پیل کے تھے وہ تو یوں کر چی کرچی ہو گئے جس طرح شیشہ ہوتا ہے۔

سنت ہی ہے کہ ایسائل وسیع بیانے پر اس وقت کیا جائے جب حکومت اور اختیار موجود ہوں تو ہو جود ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو کہ سے موقع پر کیا۔ جب مسلمان کمزور اور محکوم ہوں تو حکمت کا تقاضا بہی ہے کہ دعوت کا کام کریں اور ایسے عمل سے بچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عمل سے کمزور مسلمانوں کو نقصان سے دو چار ہوتا پڑجائے۔

بہر حال حن تدبیر ضروری ہے جمعے حالات کو مد نظر رکھ کر حکمت و دانائی سے بروئے کار لانا جا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول تائی نے کیا۔

اے اللہ! الوجهل ياعمر بن خطاب من سے الك كومسلمان كردے:

حضرت عبدالله بن عمر فاثنه سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول تالیج نے اللہ کے حضور دعاکی:

''اے اللہ! ان دو بندول ابوجهل اور عمر بن خطاب میں سے جو تحقیے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کوقوت وعزت عطا فرما دے۔''

[ ترمذى، كتاب المناقب، (باب فى) مناقب أبى حقص عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ٣٦٨١ وإسناده حسن لذاته عسن لداته عسن لذاته عسن لداته عسن لذاته عسن لداته عسن لذاته عسن لداته عسن لذات

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول الله تا الله علی نے فرمایا:

﴿ اَللَّهُمَّ ! أَعِزَّ الْإِسُلامَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ حَاصَّةً ﴾

[ مستلوك حاكم: ۸۳/۳، ح: ٤٤٨٥ إسناده حسن للاتم ابن حبان: ٦٨٨٢ حسن ] " أے الله! عمر بن الخطاب ك ذريع اسلام كوخصوصى عزت بخش دے."

## حضرت عمر الثنَّة كاميدُ يا كواستعال كرنا:

 "قریش میں سے کون ایسا آدی ہے جو بات کوسب سے زیادہ پھیلانے کا ملکہ رکھتا ہو؟"
حضرت عمر شاہنو کو بتلایا گیا کہ وہ جمیل بن معرجمی ہے۔ اب حضرت عمر شاہنواس کے پاس جا پہنچے۔ عبداللہ بن عمر شاہنو کہتے ہیں کہ ہیں بھی اپنے باپ کے پیچھے پہلے پڑا کہ ویکھوں والدگرامی کیا کرتے ہیں۔ ہیں ان دنوں لڑکین میں تھا لیکن جو دیکھتا تھا اسے بیجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ الغرض، جب والدمحرم جمیل کے پاس آئے تو اسے کہنے گئے:"اے جمیل! کیا تھے معلوم ہے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد (شاہنی کیا کہتے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے اور محمد (شاہنی کی کے دین میں داخل ہوگیا ہوں۔" عبداللہ بن عمر شاہن کہتے ہیں کہ اللہ کی تسم! جمیل نے میرے باپ کوکوئی جواب نہ دیا، کھڑا ہوگیا اور اپنی چاور گھیٹی ہوا چل پڑا۔ اب میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا حتی کہ جمیل چل ہوا کھیہ کے گردا پی اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے تھے۔ جمیل کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچا۔ قریش کے لوگ کعبہ کے گردا پی اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے تھے۔ جمیل کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا اور زور دار آوازے چیخا چنگھاڑتا ہوا کہنے لگا:

"اے قریش کے لوگو! خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔" حضرت عمر بن خطاب والله جو اس کے بیچھے تھے، کہنے گئے:"اس نے جھوٹ بولا ہے، میں نے تو اسلام قبول کیا ہے اور میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میر کہ محمد ( مُنَّ اللہ کے سول میں۔"

یہ سننا تھا کہ قریش حضرت عمر دی تی کی طرف دوڑے۔ حضرت عمر دی تی ان سے الانے لگے۔
ادر قریش حضرت عمر دی تی کے ان ای کرنے لگے۔ یہ ہاتھا پائی اور دھول دھیا جاری رہا حتی کہ سورج سر پر آگیا۔ اب حضرت عمر دی تی تھ گئے اور قریش سردار آپ کے اردگرد کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر دی تی کہنے گئے : ''تم سے جو ہوسکتا ہے کر لو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم تین سوآ دی ہوتے تو دو کا موں میں سے ایک ضرور ہوجاتا، یا تو ہم کہ چھوڑ کر نکل جاتے، یا چرتم اس شہر کوچھوڑ جاتے اور کمہ ہمارے قبضہ میں آ جاتا۔''

یے گر ما گرم گفتگو جاری تھی کہ قریش کا ایک بڑا سردار نمودار ہوا۔ اس پر ایک ایسا جبہ تھا کہ جس کے حاشیے پر مین کی خوبصورت کڑھائی تھی جبکہ اس کے کرتے پر رکیٹی گوٹہ لگا ہوا تھا، وہ اس مجلس میں آکر کھڑا ہوگیا اور پوچھنے لگا: ''ارے بھی! تم لوگوں کو کیا ہوا؟'' لوگ کہنے لگا: '



"عمر نے اپنا وین چھوڑ دیا ہے۔" بیس کر سردار کہنے لگا "ارے! بیتم کیا بات کرتے ہو، ایک هخص نے اپنی ذات کے لیے ایک چیز کو پہند کیا ہے، اب تم کیا چاہے ہو؟ تمھارا کیا خیال ہے، بنوعدی قبیلے کے لوگ اس شخص کو یونمی تمھارے حوالے کیے رکھیں گے کہ تم جو چاہواس کے ساتھ کرو؟ چلو، بھا گواور اس شخص کا راستہ جھوڑ و۔"

عبدالله بن عمر الله الله كيت بيل كه الله كافتم! اب وه مجمع اليه چها جيد اليك كيرًا تها جو والد كرا مي كو وجود س الركيا و بيم ايك مدت كے بعد كه جب والد كرا مي نے مدينه كي طرف بجرت كرلى، ميں نے بوچها: "اے ابا جان! جس دن آپ نے اسلام قبول كيا اور وہ لوگ آپ سے الوائى كررہ سے تھے تو وہ كون آ دى تھا جس نے ان سب كو گرجدار آ واز سے جھڑكا تھا؟" حضرت عمر المائي كر وب واب ديا: "بينا! وه شخص عاص بن وائل سمبى تھا۔"

[ سيرة ابن هشام: ١ / ٣٧٤، ٣٧٥ إسناده حسن لذاته\_ البداية والنهاية : ٨٩/٢/٣ إسناده حسن لذاته ] إسناده حسن لذاته ]

قارئین کرام! حضرت عمر قاردتی نگافتا کس قدر دانا اور دانشمند سے کہ قبول اسلام کے بعد اضیں ایسا شخص درکارتھا جوان کے اسلام کی خبر کا ڈھنڈورہ پیٹے، چنانچہ انھوں نے اس دور میں کفر کے میڈیا کا جو جرنگسٹ تھا، اسے تلاش کیا۔ اس جرنگسٹ کا نام جمیل تھا، حضرت عمر دائلؤ نے اسے خبر دی اور ایسی جگہ کاسٹ کیا جو سارے مکہ کا نے اس خبر کو فورا کاسٹ کر دیا اور ایسی جگہ کاسٹ کیا جو سارے مکہ کا مرکز تھا یعنی کھیے کہ جہاں قریش اپنی مجلسیں جماکر بیشتے تھے، چنانچہ یہاں خبر نشر ہوئی اور سارے مکہ میں بھیل گئی اور باہمی لڑائی بھڑائی نے اس خبر کو مزید چارچا ندلگا دیے۔ اب مکہ اور سارے مکہ میں بھیل گئی اور باہمی لڑائی بھڑائی نے اس خبر کو مزید چارچا ندلگا دیے۔ اب مکہ اور سال کے نواح میں ہر جانب ایک ہی خبر کردش کر رہی تھی کہ عمر نے اسلام قبول کرلیا۔

اس واقعہ کی دوسری دانشورانہ بات کا اندازہ اس سے لگائے کہ قبول اسلام کے پہلے ہی دن حضرت عمر دانشورانہ بات کا اندازہ اس سے لگائے کہ قبول اسلام کے پہلے ہی دن حضرت عمر دانشؤ نے قریش سے یہ بات کہہ دی کہ اگر ہم تین سو ہو گئے تو پھر یا تو ہمیں مکہ چھوڑ تا ہوگا۔ یہ بات اس طرح ثابت ہوئی کہ جب مسلمانوں کی تعداد ذرا بڑھی تو انھیں مکہ چھوڑ تا بڑا، پھر تین سو تیرہ نے بدر کا معرکہ لڑا، اس کے بعد آخر کار قریش کو مغلوب ہوتا بڑا اور مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت عمر ثلاثن کے قبول اسلام کے واقعہ سے دو باتیں سامنے آئیں کہ حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ کس قدر دور رس تھی، دوسرا یہ کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے پہلے دن بی اس دور کے مروج میڈیا کو کس شاندار طریقے سے استعمال کیا اور اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔ شعب الی طالب کی صعوبتیں :

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹو کہتے ہیں:''جب ہم (جج کے دوران) منی میں تھے تو ہمیں اللہ کے رسول ٹائٹو نے فرمایا:''کل ہم ہو کنانہ کے علاقے خیف میں ہوں گے جہاں انھوں نے کفر پرفشمیں کھائی تھیں۔''

حعرت ابو ہریرہ فاتن کہتے ہیں ''بیاس وقت ہوا تھا جب قریش اور بنو کنانہ کے قبیلوں نے بنوہاشم اور بنوعبدالمطلب قبیلوں کے خلاف اس بات پر حلف اٹھایا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب سے نہ تو رشتے ناتے جوڑیں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے رسول تاکیج کو ان کے سپر دنہ کر دیں۔ بیر معاہدہ انھوں نے وادی محصب میں کیا۔''

[ بخارى، كتاب الحج، باب نزول النبي تَنَظَّ مكة : ١٩٥٠ مسلم، كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب الخ : ١٣١٤]

قار کین کرام! سرت کی مختف کتب میں جو تفصیلات موجود ہیں، ان کے مطابق یہ بات قابل ذکر ہے کہ بائیکاٹ کے معاہدہ کے مطابق نبی بنائی اور آپ کے مسلمان ساتھوں کے ساتھ ساتھ قبیلے کے ان لوگوں کو بھی آز مائش سے دو چار کر دیا گیا جو مسلمان نہیں تھے۔ محض اس لیے کہ وہ محمد کریم بنائی کو ان کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ تا کہ قریش محمد کریم بنائی کو شہید کر دیں۔ بائیکاٹ شہید کر دیں۔ بائیکاٹ کے معاہدے کو بیت اللہ شریف کے دروازے پر لاکا دیا گیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیج میں اللہ کے رسول بنائی اور آپ کا خاندان تین سال تک شعب الی طالب یعنی ابوطالب والی گھائی میں محصور ہو کر رہ گیا۔ کتب احادیث سے اشار فا معلوم ہوتا ہے کہ بیدن سخت بھوک اور شدید فاقوں سے گزرے، دیکھیے:

[ مسند أحمد : ۱۲۰/۳، ح : ۱۲۲۱۹ إسناده حسن لذاته ـ ابن حبان : ۲۰۲۰ إسناده حسن لذاته ـ ۲۰۲۰ إسناده حسن لذاته ـ ترمذى : ۲۲۷۷ إسناده حسن لذاته ـ ترمذى : ۲۲۷۷ إسناده حسن لذاته ]

## نداق کرنے والوں کے لیے دنیا ہی میں عبرت تاک سزائیں:

حضرت عبدالله بن عباس فانتهانے قرآن كريم كى بيآيت برهمي

﴿ إِنَّا لَغَيْنُكَ الْمُسْتَغْزِءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥/١٥]

" (میرے نبی!) جولوگ تھے نداق کرتے ہیں انھیں سزادینے کے لیے ہم کافی ہیں۔"

اور فرايا " ني الله كا غال الرائ والي يدلوك تع:

- 🛈 وليد بن مغيره
- اسود بن عبد یغوث ز ہری
  - ابوزمعهاسود بن مطلب
    - حارث بن عیطل سهی
      - @ عاص بين واكل

حفرت جریل ملی جناب رسول کریم تکالی کے پاس آئے تو اللہ کے نی تکالی نے نمال اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے دونوں کی شکارت جریل ملی سے کی۔ حفرت جریل ملی نے اللہ کے رسول تکالی کے سامنے ولیدکو کر دیا اور اس کی بغل میں ایک رگ کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول تکالی نے حضرت جریل سے یو چھا ''آپ نے (ولید کے ساتھ) کیا کیا؟''

جریل ایس نے بعد جریل الله نے اس کو سزا دے دی۔ ' اس کے بعد جریل الله نے اسود کو الله کے رسول الله کے اس کے بارے میں بھی حضرت جریل الله سے بوچھا: '' آپ نے (اس اسود کا) کیا کیا؟'' حضرت جریل الله نے کہا: '' میں نے اس سے نبٹ لیا۔''

پھر حضرت جبریل علیا نے ابو زمعہ کو اللہ کے رسول تالیا کے سامنے کیا اور اس کے سرکی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول تالیا نے جبریل علیا سے کہا: ''آپ نے اس کا کیا بندو بست کیا؟'' حضرت جبریل علیا نے کہا: ''میں نے اس سے بھی بدلہ لے لیا۔''

اس کے بعد جریل ملیا نے حارث کو اللہ کے رسول من کی کے سامنے کیا اور اس کے سریا پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا: ''میں نے اس سے بھی انقام لے لیا۔'' ای طرح عاص کا گزر ہوا تو حضرت جریل طینا نے اس کے پاؤل کے تکوے کی جانب اشارہ کیا اور کہا: "میں نے اس کو بھی و بوج لیا۔"

- ولید کو سزا اس طرح ملی که خزاعه قبیلے کا ایک شخص جو اپنے تیروں کو ترتیب دے رہا تھا، اس
   پاس سے ولید کا گزر ہوا تو ایک تیراس کی بغل کے نیچے رگ پہ جا لگا اور اس نے رگ کو
   کاٹ دیا۔
  - اسود بن مطلب اندها ہوگیا۔
- اسود بن عبد یغوث سے انتقام اس طرح لیا گیا کہ اس کے سر میں زخم ہو گئے جن کی وجہ سے
   وہ مرگیا۔
- ⊙ حارث سے انتقام اس طرح لیا گیا کہ زرد پانی نے حارث کو گیر لیا، وہ اس کے پیٹ میں داخل
   ہوگیا اور صورت حال ہے ہوگئ کہ اس کا پاخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا پھر وہ اس سے مرگیا۔
- ⊙ عاص کو مزااس طرح ملی کی اس کے سر میں اس طرح کا پھوڈا نکلا جس طرح کا ایک کانٹے دار پودا جہاز کے ریگتان میں اگما ہے، اس کانٹے دار جہازی پودے کی طرح کا پھوڈا اس کے سر میں نکلا، سارے سر میں پھیل گیا اور وہ اس سے مرگیا۔ عاص کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوکر طاکف کی طرف نکلا، گدھا کودا، اس نے اس کو کانٹوں پر گرا دیا، کا نااس کے یاؤں کے تلوے میں پوست ہوگیا اور وہ ای سے مرگیا۔''

[ دلائل النبوة للبيهقي: ٣١٨ تا ٣١٨ و إسناده حسن لذاته و السنن الكبري له:

٨/٩ ح: ٧٧٣١ و إسناده حسن لذاته.]

## عاص کاممسخر کہ کیا اللہ اس کو زندہ کرے گا؟

حفزت عبداللہ بن عباس بڑا ٹھ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل نے بطی کے علاقے سے ایک بوسیدہ ہڈی کو پکڑا اور اسے ہتھلی پر رکھ کرمسل دیا، پھر اللہ کے رسول ٹڑاٹیٹا سے کہنے لگا:

«يَا مُحَمَّدُ! أَيْبَعَثُ اللَّهُ هِذَا بَعُدَ مَا أَرَمَ؟»

"اے محمہ! ( مَنْ اللَّهُ الله اس كواس قدر بوسيدگى كے بعد زندہ كرے گا؟"

آپ مُلَقِظُ نے فورا جواب دیا:

﴿ نَعَمُ يَبَعَثُ اللّٰهُ هَذَا يُمِينَكَ ثُمَّ يُحْيِيكَ ثُمَّ يُدُحِلُكَ نَارَ حَهَنَّمَ ﴾ "إل الله اسے زندہ كرے گا، وہ تجھے مارے كا پھر تجھے زندہ كرے گا پھر تجھے جہم كى آگ ميں واخل كرے گا۔"

فرمایا: پھر بيآيات نازل ہوئيں:

"کیا انسان و یکی نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھڑالو بن گیا۔ وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بوئیدہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر تخلیق جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمھارے لیے سرسبر ورخت سے آگ پیدا کر دی کہ جس سے تم آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات، جس نے ارض و ساوات کو پیدا کیا، اس پر قادر نہیں کہ وہ ﴿ دوسرے ) ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں! وہی سب پیدا کرنے والا اور سب جانے والا ہے۔ اس کا کم تو صرف ہے کہ جب وہ کی چیز کا ادادہ کرتا ہے تو صرف اسے فرما تا ہے کہ "ہوجا" تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی خومت ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔"

[ يَس: ۲۳/۷۲ تا ۸۳]

[ مستدرك حاكم: ٢٩٢٦، ٢٠٦٥، ٣٦٠ إسناده حسن لذاته \_ تفسير ابن كثير: ٣٠٦/٤ إسناده حسن لذاته ]

# الله في ايك نابيغ مخص كى خاطر بورى سورت نازل كردى

رے تھے: ''میں جودور وے رہا ہوں اس میں مجھے کیا خرابی نظر آتی ہے؟'' چنانچداس واقعہ کے بارے میں سورؤ عیس نازل ہوئی۔''

[ مسند أبى يعلى : ٢٥٢/٤، ٢٥٢، ح ٤٨٢٩ إسناده صحيح ترمذى، كتاب تفسير القرآن، (باب) و من سورة عبس : ٣٣٣١ إسناده صحيح مستدرك حاكم : ٢٨٤١٥، ح: ٢٨٩٦ صحيح ابن حبان : ٥٣٥ إسناده حسن لذاته ]

قار کمن کرام! اللہ کے نی تُلَقِیْ کا ادادہ میں تھا کہ مشرک سرداد اسلام پر آجائے جبکہ ای دوران عبدالله این ام مکتوم آگئے۔ اللہ کے رسول تُلَقیٰ اس سے اس لیے اعراض کرتے رہے کہ یہ تو اپنا ساتھی و صحابی ہے، مومن ہے، اس کے ساتھ پر بھی بات ہو سکتی ہے، پہلے اس مشرک کو تو سمجھالیا جائے۔ اللہ تعالی کو اپنے رسول ناتی کی کہ انداز بند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالی مشرک کو تو سمجھالیا جائے۔ اللہ تعالی کو اپنے رسول ناتی کی کہ انداز بند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالی فی اصلاح کے لیے پوری سورت نازل فرما دی۔

ای سورت نے قیامت تک کے لیے ان معرضین کا بھی مند بند کر دیا جو یہ کہتے تھے کہ قرآن کو محمد (مُنْقِیْم) نے خود بنایا ہے۔ ویگر بے شار دلائل میں سے مندرجہ بالا سورت بھی ایک دلیل ہے کہ اگر محمد کریم مُنْقِیْم نے یہ قرآن خود بنایا ہوتا تو اس قرآن میں یہ سورت موجود نہ ہوتی، چنانچہ اس سورت کی موجود کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے محمد کریم مُنْقِیْم پر نازل کیا گیا ہے اور جو پیغام بھی وتی کی صورت میں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، آپ مُنْقِیْم نے بلا کم وکاست اسے آگے پہنچا دیا۔

قار کین کرام! قرآن کے آخری پارے میں اس سورت کو پڑھیے اور قرآن کے کلام اللی ہونے پر جھوم جھوم جائے۔

# ملمانوں كى خوائش كەعيسائى مجوسيوں پرغالب آجائين

حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ سے مروی ہے کہ روی عیمائیوں کو ایرانی مجوسیوں کے مقابلے میں شکست پر شکست ہوتی چلی گئی۔ اس پرمشرکین مکہ نے بہت خوشیاں منائیں، اس لیے کہ جس طرح کے یہ بت پرست تھے ویسے ہی فارس کے مجوی تھ، جبکہ مسلمانوں کی چاہت یہ تھی کہ روی فتح حاصل کریں، اس لیے کہ کم از کم وہ اہل کتاب تو تھے، چنانچہ ابو بکر صدیق واللہ کتاب تو تھے، چنانچہ ابو بکر صدیق واللہ محدمہ دلائل و وراہین سے مزین متنوع و منفر دی کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



نے اس صورتحال کا تذکرہ اللہ کے رسول تھا کے سامنے کیا تو آپ تھی نے فرمایا:

« إِنَّهُمُ سَيَغُلِبُونَ»

''روی عنقریب غالب آجا کیں گے۔''

اب صدیق اکبر دائو نے مشرکین کمہ کوآگاہ کر دیا کہ عنقریب ردی عیسائی غالب آجائیں سے۔ اس پر مشرکین نے کہا: "اس پر شرط بھی بائدھ لوادر مدت بھی مقرر کر لو، اگر اس مت میں ہم جیت گئے تو ہم تم کو آئی مقدار میں مال دیں ہم جیت گئے تو ہم تم کو آئی مقدار میں مال دیں گے۔" اب پانچ سال کی مدت کا تعین ہوا۔ جب بیدمت پوری ہوگئ اور روی غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر ٹائٹو نے اللہ کے رسول ٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہو کر پر بیٹانی کا اظہار کیا۔ اس پر آپ ٹائٹو نے فرمایا: "تم نے نو سال کی مدت کیوں نہ مقرر کی؟" حضرت سعید بن جبیر ٹائٹو کی فرمت میں کہ قرآن مجید میں بیٹ میں پیشو کی اور اس لفظ کا اطلاق دی سے کم تعداد پر ہوتا ہے، چنانچہ یہی ہوا کہ نو سال کے اندر اندر روی غالب آگئے اور قرآن مجید نے جو پیش گوئی کے تھی ، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کے تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی، وہ پوری ہوگئے۔ قرآن مجید کی پیشگوئی بیش گوئی کی تھی،

﴿ الْمَرْنَّ عَٰلِيتِ الرَّوْمُ فِي آدُنِّى الْأَرْضِ وَهُمُ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِئُونَ فِي فِي مِشْعِ سِنِيْنَ الْمِيْلُولُولُا مُرُّمِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَهِنِ لِتَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ فَي بِنَصْرِ اللهِ \* يَنْصُرُمَنْ يَتَمَا عُ \* وَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيْمُ ﴾ [روم: ١٧٣٠ تا ٥]

"الم، روی مغلوب ہو گئے، قریب کی سرز مین میں، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں پھر غالب آجا کیں سرز مین میں، تاہم وہ مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں پھر غالب آجا کیں گے۔اس ( فیکست ) سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چاتا تھا اور بعد میں بھی اس کا چلے گا اور (جب رومیوں کو فتح ہوگی تو) اس دن مسلمان خوشیاں منا کیں گے۔ انھیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ جے چاہے نصرت بخشا ہے اور وہ سب پر غالب، رحم کرنے والا ہے۔"

[ مستدرك حاكم: ٢٠٧١، ٢٤٠ عن ٣٥٤٠ حسن مسند أحمد: ٢٧٦/١، ٣٠٤ ع: ٥ مستدرك حاكم: ٢٧٦٠ عن ١٠٥٠ عن ١٠٥٠ عن ٢٠١٥ عن ٢٠٧٠ عن ٢٠١٥ عن ١٩٣٠ عن ٢٧٧٠ عن عن ١٩٣٠ عن ٢١٠٣٠ عن ١٩٣٠ عن ٢٣١، ٣٣٠ عن ١٩٣٠ عن ٢٣١، ٣٣٠ عن ١٩٣٠ عن ٢٠٢٠ عن ١٩٣١ عن ٢٠٠٢ عن ١٩٣١ عن ١٩٣١ عن ١٩٣٤ عن ١٩٣١ عن ١٩٣٠ عن ١٩٣١ عن ١٩٣١ عن ١٩٣١ عن ١٩٣١ عن ١٩٣١ عن ١٩٣٠ عن ١

قار کین کرام! جب ایرانیوں نے فتح حاصل کی اور مشرکین کمہ خوش ہوئے تو اس وقت مور ہ روم کی مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔ اس پرصدیق اکبر ٹائٹو اور مشرکین کے درمیان مکالمہ ہوا اور شرط باندھی گئی اس وقت ابھی شرط کے حرام ہونے کا تھم نہیں آیا تھا اور شرط میں مال .....او نٹیول کی شکل میں تھا۔ جب صدیق اکبر ٹائٹو نے جناب رسول کریم ٹائٹو ہی مال .....او نٹیول کی شکل میں تھا۔ جب صدیق اکبر ٹائٹو نے جناب رسول کریم ٹائٹو ہی ہوایت کے چیش نظر ''یوضع '' کے قرآنی لفظ کے مطابق مت میں اضافہ کروایا تھا تو مشرکین کے کہنے پر او نٹیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرلیا تھا۔ پہلے دی او نٹیوں کی شرط تھی، اب سوکی ہوگئی، چنانچہ رومیوں کا بادشاہ ہول جو مجوسیوں کے بادشاہ کے ہاتھوں اپنے پایتہ تخت قسط نفیہ (استبول) میں محصور ہوگیا تھا، بالآخر محاصرہ تو ڈکر لکلا اور پھر اس نے کہری ایران کو فکست دے دی۔ اس مہم پر نو سال کا عرصہ لگا، جب رومی فتح یاب ہوئے تو مسلمان اس روز خوش ہوئے اور قرآن مجید کی چیش گوئی پوری ہوگئے۔ یوں صدیق آکبر ٹائٹو نے مسلمان اس روز خوش ہوئے اور قرآن مجید کی چیش گوئی پوری ہوگئے۔ یوں صدیق آکبر ٹائٹو نے شرط جیت کی اور جیتی ہوئی شرط کی اور نٹیاں صدقہ کر دیں۔

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس روز رومی فتح یاب ہوئے اس روز بہت سے مشرکین ایمان لے آئے کہ قرآن ایک سی کتاب ہے،جس کی کھی ہوئی پیش گوئی مقررہ مدت کے اندر اندر لودنی ہوگئی۔

# جناب ابوطالب كى لا الدالا الله عروم:

حضرت میتب الآثان ہے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آگیا تو اللہ کے رسول محمد کریم مُلَاثِیْم ان کے پاس آئے۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابوجہل بھی جیٹھا تھا، عبداللہ بن ابوامیہ بن مغیرہ بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ کے رسول مُلَاثِیْم نے ابو طالب کو مخاطب کر کہ ان

« يَا عَمِّ ! قُلُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشُهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ »

" يجا جان ! لا اله الا الله كهه ديجي، من الله ك حضور آب كحق من اس كلم كى

رائی رول گا۔'' محممہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بين كرابوجهل اورعبدالله بن ابواميه كمني لكي:

« يَا أَبَا طَالِبِ! أَتَرُغَبُ عَنُ مِّلَّةِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ»

"اے ابوطالب! کیا تو عبدالمطلب کی ملت سے روگردانی کرے گا؟"

چنانچ رسول کریم طائع متواتر ابوطالب کولا الدالا الله کہنے پر زور دیتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے، حتی کہ ابوطالب نے ان سے جو آخری بات کمی وہ "دونوں اپنی بات دہراتے رہے، حتی کہ ابوطالب نے ان سے جو آخری بات کمی اور لا الدالا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں اللہ کے نی تاتی فرمانے گئے:

( أَمَا وَاللَّهِ ! لَأَسْتَغَفِرَكَ لَكَ مَا لَمُ أَنَّهَ عَنُكَ »

"(چپاجان! صورتحال تو یمی ہے کہ آپ لا الد الا الله نہیں کہد رہے، اس کے باوجود) الله کی شم! میں بہرصورت آپ کے لیے اس وقت تک بخشش مانگنا رہوں گا جب تک کہ جھے آپ کے بارے میں ایسا کرنے سے مع نہیں کر دیا جاتا۔"
پھراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوْا آنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِي قُرْلِ مِنْ بَعْدٍ

مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْعُبُ الْجَعِيْمِ ﴾ [التوبة: ١١٣/٩]

"نى اور ايمان والول كے ليے بيد مناسب نہيں كه وہ مشركول كے ليے بخشش طلب كريں، خواہ وہ ان كے قريبى رشتہ دار ہى كيول نه ہول جبكه ان پر بيد بات واضح ہو يكي كريں، خواہ وہ ان كے قريبى رشتہ دار ہى كيول نه ہول جبكم ان پر بيد بات واضح ہو يكي

[ بخاری، کتاب الحنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت سن الخ: ١٣٦٠ ] حضرت الوهريره رئيميني بتلات ميل كريم مَنَّ فَيْمَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِلْ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ

« قُلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشُهَدُ لَكَ بِهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ»

" پچا جان! لا الد الا الله كهدو يجيد، مين آپ ك ليد قيامت كدن بيكمد كهنه كل ميادت دون كار"

اس برابوطالب رسول كريم مَنْ أَيْمَ عَلَيْمَ مَن اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى :

﴿ لَوُلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ ـ يَقُولُونَ : إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ ـ لَأَقُرَرُتُ بِهَا عَيُنَكَ ﴾

'' بھیتے! اگر مجھے قریش کی طعنہ زنی کا ڈرنہ ہوتا کہ وہ کہیں گے کہ گھبراہٹ نے ابوطالب کولا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور کر دیا تو میں میکلمہ کہہ کر تیری آٹھوں کو شنڈا کر دیتا۔'' اس پر اللہ تعالیٰ نے میرآیت نازل فرمائی:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ آخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَتَأَمَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْهُ هَتَدِيثَ ﴾

[القصص: ٢٨٢٥]

"(اے نی!) جے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ بی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کوخوب جانتا ہے۔" [مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی صحة إسلام من حضرہ الموت..... الخ:

۲۵،۷۶۲ ] حضرت علی وٹائٹۂ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول کریم مٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہو کر

کہا:''ابو طالب تو فوت ہو گئے۔'' اس پر آپ مَلَاثِيْمُ نے حضرت علی ڈٹائِیُّۂ ہے کہا:

﴿ اِذُهَبُ فَوَارِهِ ﴾

'' جاؤَ انْھيں دنن کر دو۔''

حضرت على خِلْنَهُ أَكْهَ عِلَى عَلَى خِلْنَهُ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّه

« إِنَّهُ مَاتَ مُشُرِكًا»

''وہ ایک مشرک کی حیثیت سے فوت ہوئے ہیں۔''

آپ مُنْ اللِّهِ إِنْ يَهِر يَهِي فرمايا: "جَاوُ اوران كو وَفَن كر دو-"

کی خدمت میں حاضرا ہوا تو آپ اللظام نے مجھ سے فرمایا "وعنسل کرلو۔"

[ النسائی، كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك: ۱۹۰ إسناده صحيحـ أبوداود: ۲۲۱۶، صحيح \_ مسند أحمد: ۲۳۱، ۱۳۰، ۱۳۱، ح ۸۰۷، إسناده حسن لذاته\_ السدى هوالكبير وهو صدوق حسن الحديث و ثقه الحمهور]



حضرت ابوسعید خدری و و کائٹ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی طائیا کے سامنے آپ کے چیا کا ذکر ہوا تو میں نے آپ کا کا ذکر ہوا تو میں نے آپ طائع کا کو بی فرماتے ہوئے سنا:

'' ممکن ہے انھیں قیامت کے دن میری شفاعت فائدہ پہنچا دے تو انھیں جہنم میں الیم جگہ رکھا جائے جہاں آگ صرف ٹخنوں تک پہنچ پائے۔ یہ آگ جو ٹخنوں تک بہنچ گی تو اس سے ان کا دماغ کھول الشھے گا۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب : ٣٨٨٥]

حفرت عباس بن عبدالمطلب والتي سے مروی ہے كد انھوں نے رسول كريم طاليكم سے سوال كيا كد آپ (طالق) اپنے چا ديوارى بياكد آپ كى حفاظت كے ليے چار ديوارى بن جايا كرتے تھے؟ بن جايا كرتے تھے اور آپ كى وجہ سے آپ كے ستانے والوں پر غضب ناك ہوا كرتے تھے؟ يہن كر اللہ كے رسول طالق أن فرمايا:

﴿ هُوَ فِى ضَحُضَاحٍ مِنُ نَّارٍ وَلَوُ لَا أَنَا لَكَانَ فِى الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ ''وه جنم كى اس جَله بين جهال آگ تخول تك بى ربتى جهادر اگر مين فه بوتا تو ده جنم كى اس جَله بين جهال آگ تخول تك بى ربتى جهادر اگر مين فه بوتا تو ده جنم كے سب سے نيلے حصے مين ہوتے۔''

. [ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب: ٣٨٨٣]

قار کین کرام! ثابت ہوا جہنم کے بھی کئی درجات ہیں اور کفر کی بھی درجہ بندی ہے، جبیا کفر ہوگا ویبا ہی جہنم میں درجہ ہوگا۔

ریبھی ثابت ہوا کہ حق کو بیجاننے کے باوجود بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنی برادری کے طعنوں وغیرہ سے گھبرا کرحق قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔

ابو طالب کو اللہ کے نبی مُناقِظِ سے بڑا پیار تھا اور رسول کریم مُناقِظِ کو بھی اپنے چھا سے بہاہ پیاد تھا۔ اس محبت کا اندازہ دونوں جانب سے بخوبی ہوتا ہے۔ ابوطالب کومعلوم تھا کہ محمد کریم مُناقِظِ خوش اس بات سے ہوں گے کہ میں لا الدالا اللہ کہہ کر ان کی آئکھیں مُصندُی کروں اور رسول کریم مُناقِظِ چھا جان کے انکار کے باوجود فرماتے ہیں کہ جب تک میرا اللہ مجھے منع نہ کردے میں چھا کے میناللہ اللہ مجھے منع نہ کردے میں چھا کے لیے مغفرت کی دعا جاری رکھوں گا، گران ساری محبول میں ''لا الدالا اللہ''

مائل ہوگیا، یعنی ایمان نہ ہوگا، تو حید بلے نہ ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ اللہ اپنے فیصلوں میں خوب عدل کرنے والا، بے بروا ہے۔

قار کین کرام! آیے! اب طاکف کا دلفگار منظر ملاحظہ کرتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول مَلْقِظُمُ تَو حید کی دعوت دینے گئے تھے۔

### الله ك رسول مَثَاثِيمً طا نَف كي كھا أَي مِين:

ام المونین حضرت عائشہ نگانا بیان فرماتی ہیں کہ انھوں نے اللہ کے رسول مُلَاثِمْ ہے پوچھا:

"کیا احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟" آپ سُلُٹِمْ نے جواب دیا:
عائشہ! تمھاری قوم قریش نے مجھ پرمصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ گرائے ہیں لیکن سب سے بڑی
مصیبت کی جو چٹان مجھ پر گری دہ ان لوگوں کی جانب سے طائف کی گھائی میں اس وقت گری
حب میں نے (وہاں کے سردار کنانہ) بن عبدیالیل بن عبدکلال کے ہاں اسپنے آپ کو پیش کیا
تھا، لیکن میں نے جس ارادے کا اظہار کیا اس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ میں وہاں
سے رنجیدہ ہوکر جدھر کو میرا رخ تھا ادھر ہی کو چل دیا، چر بر جب مجھے کچھ قرار آیا تو میں" قرن
الثعالب" کے مقام پر تھا وہاں کیا دیکھا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، میں نے
سراٹھاتے ہوئے نظر دوڑ ائی تو اس میں سے جناب جبر میل نمودار ہوئے، انھوں نے مجھے آ داز

﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَمِعَ قَوُلَ قَوُمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوُا عَلَيُكَ وَ قَدُ بَعَثَ اللَّهُ اِلْيُكَ مَلَكَ الْحِبَالِ لِتَامُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمُ ﴾

"آپ(الله فرائع) کی قوم نے جناب کو جو جو کہا اور آپ سے جوسلوک کیا، اللہ نے وہ سبب کچھ ک لیا ہاللہ نے وہ سبب کچھ ک لیا ہار آپ ہے اب آپ (الله فیا ہے کہ جیجا ہے تاکہ آپ (الله فیا ہیں، اس کا حکم پہاڑوں کے فرشتے کو کر دیں۔"

کے فرشتے کو کر دیں۔"

﴿ فَنَادَانِي مَلَكُ الْحِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَى ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ ذَلِكَ فِيمًا

شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطُبِقَ عَلَيْهِمُ الْآخُشَبَيْنِ)

"اب بہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دیتے ہوئے سلام کیا اور کہا:"اے محمد! (اللَّهُمُّمُ)
آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، اگر آپ (اللّٰهُمُّمُ) پند فرما ئیں تو میں مکہ کے دو پہاڑ
(ابوقبیں اور قیقعان) کے درمیان اہل طائف کو ( چکی کے دو پاٹوں کے درمیان
آٹے کی طرح) پیں کر رکھ دوں۔"

اس پراللہ کے بی ناتی نے بہاڑوں کے فرشتے کو جواب دیا:

﴿ بَلُ اَرُجُو اَنُ يُتَحْرِجَ اللَّهُ مِنُ اَصِلاَبِهِمْ مَنَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ لَا يُشُرِكُ بهِ شَيْئًا﴾

'دنہیں، بلکہ میں تو امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی تسلوں سے ایسے لوگوں کو بیدا کرے گا جو صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔''

اس کے بعد اللہ کے رسول مُؤَلِّم یہاں سے نکلے'' قرن العالب' میں پنچے تو وہاں حضرت جبریل ملی المی محدورار ہوئے اور اہل طائف کو تباہ کرنے کی پیشکش ہوئی مگر قربان جاؤں رسول رحمت مُؤَلِّم پر کہ پھر کھا کر بھی آپ مُؤلِّم نے دعا کمیں دیں۔ ان دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقیف قبیلے کے لوگ بالاً خرمسلمان ہو مجئے اور اسلام کے بازوئے ششیرزن بن مجئے۔ جاج بن بوسف ای قبیلے کا تھا جس نے محمد بن قاسم تعفی کوسندھ میں راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا، چنانچہ سندھ فتح ہوا آور ہندوستان کی فتو حات کے دروازے کھل گئے۔ بیسب اللہ کے رسول سکھیں اللہ کے رسول سکھیں کے حلم، حوصلے اور دعاؤں کی برکت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ آج کے علاء، مبلغین اور داعیوں کو بھی ایسے ہی حلم اور حوصلے عطا فرمائے۔ (آمین!)

#### حضرت عائشه اور مضرت سوده والثباس نكاح:

ثقة تا بعی عروه بن زبیر بیان کرتے ہیں "درید کی جانب ہجرت کرنے ہے تین سال قبل رسول کریم تاثیم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ جانب ہجرت کرنے ہیں۔ اللہ کے بی تاثیم نے ان کی وفات کے بعد دو سال بلددوسال کے قریب قریب عرصے میں کوئی شادی نہیں گی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فات کا کی کی جب (مدینہ میں) حضرت عائشہ فات کی رضتی ہوئی تو ان کی عمر نوسال تھی۔"

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي مُكللة عائشة .... المخ: ٣٨٩٦]

حضرت عائشہ ڈیٹھا سے مروی ہے کہ جب حضرت خدیجہ ڈیٹھا فوٹ ہو کئیں (اور تقریباً وو سال کا عرصہ گزر گیا) تو حضرت خولہ بنت تحکیم ڈاٹھا، جو حضرت عثان بن مظعون ڈاٹھا کی بیوی تھیں، نے جناب رسول کریم مُاٹھا کھا سے کہا:

«يَا رُسُولَ اللَّهِ ] أَلَا تُزَوِّ جُ ؟ »

"اے اللہ کے رسول! ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللّل

آپ مُلَقِمْ نے جواب دیا: ''کس ہے؟' حضرت خولہ رہ الله نے جواب دیا: ''ایک رشتہ کنواری کا ہے اور ایک بوہ کا، کنواری ایسے خف کی بیٹی ہے جس کا باب الله کی ساری مخلوق میں ہے آپ (مُلَقِمُ ) کوسب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس رشتے سے میری مراد عاکشہ ہے اور بیوہ سے مراد زمعہ کی بیٹی سودہ ہے۔''

[ مسند أحمد: ۲۱۱۱۲۱۰۷۱ ، ۲۷۹۰۲۱ بسناده حسن، قاله محققو مسند أحمد (۵۶/۶۲) و استاده عسن الدر ۲۱۱۲۱ و استاده عسن لذاته ۲ مسن لذاته ۲ مسن لذاته ۲ مسنون ۲ مسن



حضرت عائشہ ﷺ ہی ہے ایک دوسری روایت میں اگلا قصہ یوں ہے کہ اللہ کے رسول کریم مُلَّیْمُ نے حضرت خولہ بنت حکیم ﷺ سے کہا: ''پھر جاؤ اور میرے لیے یہ دونوں رشتے مانگو۔''

چنانچہ حضرت خولہ بڑ مخات ابو بکر دلائلا کے گھر چلی گئیں اور پھر ان کی بیوی ہے کہا:
"اے ام رومان! کیا نصیع ہیں تمھارے کہ اللہ نے تم پر خیر و برکت کی برکھا برسادی ہے۔"
ام رومان بڑ اللہ نے کہا: "وہ خیر و برکت کیا ہے؟" حضرت خولہ بڑ اللہ نے جواب دیا: "مجھے اللہ کے رسول گرامی مُاٹھ نے کہا: "مے اللہ کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔" حضرت ام رومان بڑ اللہ نے کہا: "تھوڑی دیرا نظار کر لے، ابو بکر کو آلینے دے۔"

اب ابو بكر و النوائي بهى آگے۔ وہ آئے تو خولہ و النائے ان سے كہا: "اے ابو بكر! كيا خوش بختی ہے آپ كى كہ اللہ كريم نے آپ پر بھلائى اور بركت كى بارش نازل كر دى ہے۔ " جناب ابو بكر و النوائي نے بوچھا: "وہ بھلائى اور بركت كيا ہے؟" حضرت خولہ و الله نے جواب و يا: " جھے اللہ كے رسول مؤلی نے نے بھیجا ہے كہ میں ان كے ليے عائشہ كا رشتہ ما گلوں۔ " حضرت ابو بكر و النوائی اللہ كے رسول مؤلی کے ليے ورست بھى ہے؟ كونكہ عائشہ نے جواب و يا: " كيا بير رشتہ اللہ كے رسول مؤلی کے ليے ورست بھى ہے؟ كونكہ عائشہ محمد كريم (مؤلین كى بينى ہے۔ "

اب حضرت خولہ وہ اللہ کے رسول خالی کی طرف لوٹ کئیں اور آپ خالی کے سامنے وہ بات رکھی جو حضرت ابو بکر وہ اللہ نے رسول خالی نے حضرت ابو بکر وہ اللہ نے رسول خالی نے حضرت ابو بکر وہ اللہ نے رسول خالی نے حضرت خولہ رہا تھا ہے کہا: '' واپس ابو بکر کے پاس جاو اور جا کر انھیں میری طرف سے سے کہو: ''میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں (کین حقی نہیں کہ جس سے بھیتی اپنے بچا پر حرام ہوتی ہے بلکہ) ہم اسلامی بھائی ہیں، لہذا آپ کی بیٹی میرے لیے جائز ہے۔''

اب حضرت خولہ رہ اللہ جناب الوبمر صدیق رہ اللہ کے طرف کئیں اور انھیں جاکر اللہ کے رسول مُلَّاتِّم کی بات ہے آگاہ کیا، چنانچہ صدیق اکبر رہ اللہ حضرت خولہ رہ اللہ سے آگاہ کیا، چنانچہ صدیق اکبر رہ اللہ عضرت خولہ رہ گائے اس دوران ام رومان رہ اللہ عضرت خولہ رہ اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ عل

رشتے كا تذكرہ ايك بارائے بينے كے ليے كيا تھا اور ابو بكر دائل كا معاملہ يہ ہے كم الله كالمم انھوں نے جو بھی وعدہ کیا، اس کی مجھی خلاف ورزی نہیں گی۔'

دوسری جانب حضرت ابوبكر والني سيد هي مطعم بن عدى كر تشريف لے گئے۔ اس وقت مطعم بن عدی کے پاس اس کی بیوی بھی موجودتھی، امکان ہے کہ اس کا بیٹا بھی موجود ہوگا۔ وہ خاتون حضرت ابو بكر دلائن ہے كہنے كئى: "اگر تمھارے ساتھ رشتہ دارى ہوگئى تو لگتا ہے تم میرے میاں کو بھی بے دین بنا کر اپنے اس دین میں داخل کر لو کے کہ جس دین کوتم نے اختيار كرركها ب-"

یان کر حضرت ابو بکر ڈاٹھٹا نے مطعم بن عدی سے کہا: '' بیعورت جو کہد رہی ہے بالکل ٹھیک کہدرہی ہے؟''مطعم بن عدی نے فورا جواب دیا:''ہاں! وہ تو پھر یہی کہدرہی ہے۔'' یہ جواب سنتے ہی حضرت الوبكر والنظان كے كھر سے نكل آئے اور وہ بات جو جناب الوبكر والنظ کے دل میں تھی کہ انھوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، اے اللہ نے حضرت ابو بکر ڈکاٹیؤ کے دل سے اڑا دیا۔ اب حضرت ابوبکر رٹائٹۂ (مطعم بن عدی اور اس کی بیوی کا جواب س کرسیدھے ) اپنے گھر آئے اور حفرت خولہ علی سے کہنے لگے :"جائے اور اللہ کے رسول تلکی کو میری طرف سے " إن" كرويجيي" چنانجيد حفزت خوله وللها حكي اور جناب رسول كريم مَنْ الله أي كو بلا لا كيس-اب حضرت ابو بكر وللفؤن آپ كا فكاح حضرت عائشه وللها سے كر ديا جبكه عائشه وللها كى عمراس وقت چەسال تقى ( ئكاح ہوگيالىكن حفرت عائشە چەڭچا كى زھىتى مەيينە جا كر ہوئى )-

حضرت خولہ وہ کا ایک کام ممل کرنے کے بعد اب دوسرے کے لیے نکل کھڑی ہو کیں اور سودہ بنت زمعہ چھٹا کے پاس جا پنجیں۔ وہاں جا کر بھی انھوں نے وہی جملہ دہرایا کہ اللہ نے تم پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے ہیں۔حضرت سودہ پڑھا نے پوچھا ''کون سے خیر و برکت کے دروازے؟ " حضرت خولہ نگانے کہا: " مجھے اللہ کے رسول نگھا نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو شادی کا پیغام دول۔'' حضرت سودہ فاتھا کہنے لگیں:'' مجھے تو یہ پیند ہے مگرتم میرے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو۔' ان کے باپ اس قدر بوڑھے اور ضعیف تھے کہ وہ جج سے بھی پیچھے رہ گئے تھے، چنانچہ حضرت خولہ رہ ان کے پاس گئیں اور انھیں وہ

سلام كها جودور جالجيت بيل مروج تقار بوڙه بيررگ زمعه پوچيف گي: "يورت كون ہے؟"
حضرت سوده ن في نے اپ باپ كو بتلايا كه يه عكيم كى بيني خوله بيں۔ اب زمعه پوچيف گي :
"كس مقصد كے ليے آنا ہوا؟" حضرت خوله في ن از بيجيم كى بيني خوله بين عبدالله ( الله في الله الله ) ن بيجيم بين سوده في كا رشته ما كول " زمعه كمنے لك : "وه تو لطف و كرم كى عمده مثال بين، تيرى يه بيلى (سوده) كيا كهتى ہے؟" خوله في ان كها: "اس تو يه پند ہے۔" اب زمعه كمنے لك : "سوده كو ذرا ميرے پاس بلا۔" حضرت خوله نے آئيس آواز دى۔ وه آئيس تو زمعه اپنى بينى سے كہنے لكے : "سوده كو ذرا ميرے پاس بلا۔" حضرت خوله نے آئيس آواز دى۔ وه آئيس تو زمعه اپنى بينى ہے كہنے لكے : "سوده كو ذرا ميرے پاس بلا۔"

"بینی! یه خوله کهه رای ہے کہ محمد (مُنْاقِیْم) بن عبدالله بن عبدالمطلب نے آخیں بھیجا ہے که وہ تیرا رشتہ ما نگ رہے ہیں، محمد (مُنْاقِیْم) لطف و کرم کی عمدہ مثال ہیں، کیا تجھے یہ بات پند ہے کہ میں تیری شادی ان سے کر دول؟" حضرت سودہ وی ایک نیز کہا: "جی ہاں!" اب زمعہ کہنے گئے: "محمد مُنْاقِیْم کو بلا لایئے۔" چنانچہ رسول کریم مُنْاقِیْم تشریف لے آئے اور زمعہ نے سودہ وی شادی آپ مادی آپ مادی آپ میں تاریکی سودہ وی کہ مادی آپ میں ایک کے دی۔

[ مسند أحمد: ۲۱،۲۱۰، ۲۱۱، ح: ۲۹۲۸۸ طبرانی کبیر: ۲۳/۲۳، ۲۶، ح: ۷۷-۲۳/۲۴ کا ۲۰ م

## ائی بناہ این پاس رکھو، مجھے اللہ کی بناہ کافی ہے:

حضرت عائشہ بی آئی ہیں : "میں نے ہوش سنجالا تو اپنے ماں باپ کو اسلام پر پایا۔
کوئی دن ایمانہیں گزرا کہ رسول کریم مالی ہی ہورے گھر نہ آئے ہوں۔ آپ منح وشام تشریف
لاتے ، پھر جب مسلمان آزمائشوں میں گھر گئے تو جناب ابو بمرصد بی بی بی ہجرت کرتے ہوئے
سرزمین حبشہ کی طرف نکلے۔ جب آپ یمن کے علاقے "برك العماد" میں پنچ تو وہاں
این دغنہ سے ملاقات ہوگی۔ ابن وغنہ عرب کا سردار تھا۔ اس نے جناب صدیق اکبر ہی تی ان پوچھا: "ابو بمرا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ "آپ بی تی واب ورا نے جواب دیا: "میری قوم نے مجھے نکال
دیا ہے، اب ارادہ یمی ہے کہ اللہ کی زمین میں چلول پھروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔"
ابن دغنہ کئے لگا: "ابو بمر! آپ جیسے انسان کو نہ تو اپنے علاقے سے لکانا جاہے اور نہ
محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نکالنا چاہیے۔آپ تو ایسے محض ہیں جو بے وسیلہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی تکریم کرتے ہیں اور مشکلات کے باوجود حق کی بات کرتے ہیں۔ آیے! میں آپ کو پناہ مہیا کرتا ہوں، آپ اپ شہر میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کریں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر ڈاٹھ والیس بلٹ آئے۔اب بکہ شہر میں ابن دغنہ حضرت ابو بکر ڈاٹھ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوگیا۔

ابن دغنه عشاء کے وقت قریش کے سرداروں کے پاس جا جا کر اعلان کرتا رہا: ''ابوبکر رہ اللہ جسیا آ دمی یبال سے نکل کرنہیں جائے گا نہ آھیں نکالا جا سکتا ہے۔ کیا تم ایسے آ دمی کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہو جو معاشرے کے بے بس لوگوں کو کما کر دیتا ہے، رشتہ نا تا جوڑ کے رکھتا ہے، نکالنا چاہتے ہو جو معاشرے کے بیال کو عزت و مدارات کرتا ہے اور حالات خواہ کیے ہوں، بات حق کی کرتا ہے۔''

قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کوچیلئے نہیں کیا، البتہ ابن دغنہ سے بیہ کہا '' ابو بکر کو ہیہ کہہ دے کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں رہ کر کرے، وہیں نماز پڑھے اور گھر میں جو چاہے پڑھے گر ان عبادتوں کو سرعام ادا کر کے ہمیں مصیبت میں نہ ڈالے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب بیعلی الاعلان نماز اور قرآن پڑھتا ہے تو ہماری عورتیں اور بیجے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔' یہ با تیں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر دائش سے کہہ دیں کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں، چنا نچہ ابو بکر دائش اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نماز اعلانیہ ادا کرنے سے پنانچہ ابو بکر دائر آن مجید بھی اپنے گھر کے علاوہ کی اور جگہ پڑھنے سے رہے رہے۔

 ے گھبرا اٹھے۔ان سب نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔

ابن دغندان کی مجلس میں آیا تو ان سرداران قریش نے اس سے کہا: 'آپ نے ابو بمر ( اللہ فلا)
کو جو پناہ دی تھی تو ہم نے اس پناہ کو اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے
گر میں کریں کے لیکن انھوں نے اس حد سے تجاوز کر لیا اور اپنے گھر کے صحن میں مجد بنا
ڈ الی۔ اس مجد میں اعلانیہ نماز اور سرعام قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہمیں خوف بیدا ہوگیا
ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور ہماری اولا دوں کو فقتے میں ڈال دے گا، لہذا آپ ابو بمر ( اللہ فلا) کو
اس سے منع کر دیجے اور کہے کہ اگر آپ اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت
اس سے منع کر دیجے اور کہے کہ اگر آپ اس بات پر قائم رہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت
اب سے منا کر سے اور ہمیں تو بے شک کریں لیکن اگر وہ انکار کریں کہ وہ اعلانیہ کریں گو تو پھر
ان سے صاف صاف کہ دیجے کہ وہ آپ کا ذمہ آپ کو واپس لوٹا دیں۔ اے ابن دغنہ! اگر
آپ ایسا نہ کر سے تو ہمیں مجورا آپ کا ذمہ تو ژنا پڑے گا۔ یادر کھے! ابو بکر ( دہائی ) اعلانیہ ایسا
کرتا رہے، ہم ایسانہیں ہونے دیں گے۔'

حضرت ابو بکر و النُوئ نے جواب دیا: ''میں تمھاری پناہ شمھیں واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ پر خوش ہوں، جو بڑی عزت اور جلال کا مالک ہے۔''

[ بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبی الله و أصحابه إلى المدینة : ۲۱۱۶۶ مناف ۱۹۸۰، ۲۱۱۶۶ و إسناده صحیح مسئله أحمد: ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، ۲۱۱۶۶ و إسناده صحیح مسئله أحمد: ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، و إسناده صحیح ]

قارئین کرام! ماحول کس قدر بھی جاہلانہ اور دین کے لیے ناموافق کیوں نہ ہو، اس سب کھھ کے باوجود بھی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس ماحول میں رہنے والے قدرے سلیم الفطرت لوگ اہل حق کے مدوگار اور معاون بن جاکیں، البتہ اہل حق اور دعوت وینے والوں کا محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردار بہت صاف ستحرا اور اجلا ہوتا جا ہیں۔ صدیق اکبر دائٹا کے واقعہ سے یہی درس ملتا ہے اور آج کے دور میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔

دوسری اہم بات سے ہے کہ صدیق اکر رہ اللہ نظافہ نے جوعہد کیا تھا وہ اس پر قائم رہے۔ انھوں نے جو بچھ بھی پروگرام بنایا وہ اپ گھر کے اندو بی بنایا، باہر نہیں بنایا، لیکن جب مشرکین نے گھر کے حض سے وعوت تو حید پھیلی دیکھی تو وہ برداشت نہ کر سکے اور پھر ابن دغنہ بھی مشرک سرداروں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا، چنا نچہ اس کے بعد صدیق اکبر رہ اللہ نے حلیف کی منت ساجت نہیں کی بلکہ انتہائی وقار کے ساتھ اپنا معاملہ اللہ کے سپردکر دیا، لیکن جب تک ابن دغنہ کی حمایت میسروی اسے خواہ نخواہ ترک بھی نہیں کیا بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا اور ساتھ ساتھ دغنہ کی حمایت میسروی اسے خواہ نخواہ ترک بھی نہیں کیا بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا اور ساتھ ساتھ ساتھ سے دغنہ کی حمایت میں مالات کا شکار ہو جائے اپنے دین کی اشاعت کا راستہ بھی نکالا۔ اگر کوئی داعی اور مبلغ ایسے بی حالات مدیق المیر دائے ہے حدیق المیر دائے کے حدیق المیر دائے کا کردار مشعل راہ ہے۔





# ﷺ آسانوں کی سراور مکہ چھوٹنے کی تیاریاں ﷺ

#### محمد مَنْ فَيْمُ : ذي وقار ، سفيد براق كيسوار :

حضرت ما لک بن صصعہ ٹٹاٹھئے ہے مردی ہے کہ اللہ کے نبی ٹاٹھٹا نے اسراء (بیت المقدس کی سیر ) والی رات کا ذکر کرتے ہوئے انھیں بتایا:

"بیت اللہ کی وہ جگہ جے حطیم کہا جاتا ہے (اے الحجر بھی کہاجاتا ہے) میں وہاں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا (جریل) میرے پاس آیا، اس نے بہاں سے بہاں تک (بقول راوی سینے کے مرے یعنی مطلے کی ابھری ہوئی ہڈی سے لے کر یچے تک جہاں بالوں کی لائن ختم ہوتی ہے) چیر دیا پھر جبریل نے میرے ول کو نکال لیا، پھر سونے کی ایک رکابی لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی، جبریل نے میرے ول کو راس سے) دھویا۔ پھر دل کو اس کی جگہ رکھ دیا اور سینے کو اس طرح کر دیا جس طرح جرے جانے سے پہلے تھا۔ پھر ایک جانور پیش کیا گیا جو نچر سے ذرا کم اور گدھے سے بڑا تھا، اس کا رنگ سفید تھا۔"

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ٣٨٨٧ \_ مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسمان، الله عَلَيْ ..... النح: ١٦٢ \_ مسند أحمد: ٢٠٧/٤ تا

٢٠٩، ح: ٧٩٨٧، ١٧٩٨٨ و إسناده صحيح]

حضرت انس جھائے مروی ہے کہ آپ ملکھ نے مزید بتلایا: "براق لایا گیا، بدایا جانور تھا جو بہت زیادہ سفید تھا، گدھے سے ذرا لمبا اور فجر سے کم تھا۔ جہاں اس کی نگاہ پرتی وہاں وہ اپنا قدم رکھتا (بینی رفتار تصور سے بالاتھی) میں اس براق پرسوار ہوگیا اور بیت المقدل پہنے گیا، چر میں نے اسے (بیت المقدس کی مجد کے وروازے پر واقع) ایک طلتے (کنڈے)

کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہاء (اس) باندھا کرتے تھے۔ اب میں مجد کے ساتھ باندھ اور سے تھے۔ اب میں مجد کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں میں نے دو رکعت نماز اوا کی چر میں یہاں سے لکلا تو جر میل (علیلاً) شراب اور دودھ کے جام لے کر میرے پاس آگئے۔ میں نے دودھ کا جام پند کیا۔ اس پر جر میل (علیلاً) نے کہا: "آپ نے فطرت (اسلام) کو پند کیا۔ "

المسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول الله شائلے .... النہ : ١٦٢

قار کین کرام! بیت المقدل کی معجد میں اللہ کے رسول مَنْ اللهِ فَ تمام انبیاء کی امامت کروائی اور نسائی شریف کی صحح الا سناو صدیث (۱۵۵) کے مطابق حضرت جریل ملیفا نے آپ مَنْ اللهُ کو مصلی پر کھڑا کیا، یوں آپ کا لقب ''امام الانبیاء' ہوا۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور بھی کی انبیاء نے براق پر سواری کی اور جب بھی کوئی رسول براق پر سوار ہوکر یہال میت المقدس آیا تو اس نے اس طقے کے ساتھ براق کو باندھا۔ باندھا جس کے ساتھ حضرت محد کریم مَن ﷺ نے باندھا۔

مفسرین، محدثین اورسیرت نگارول نے مکہ کی معجد حرام سے بیت المقدی تک کے سفر کو "اسرا" کہا ہے اور اگلے سفر کو جوآسانی سفر ہے، اسے "معراج" کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام" الله سراء " بھی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں الله کریم نے ایٹ تحری رسول مُن الله کی کے سفر اور اس کے مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ سُبُطْنَ الَّذِي آسُوى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْسَيْعِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْسَيْعِدِ الْآفْصَا الَّذِي ل لِرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ الْيَتِنَا ﴿ إِلَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ [الإسراء: ١٧١٧]

"پاک ہے وہ ذات، جس نے راتوں رات اپنے بندے کومبحد الحرام سے لے کر مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصلی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دے رکھی ہے، تا کہ ہم اینے بندے کو اپنی بعض نشانیاں وکھلائیں، بلاشبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔"

## براق کی اگلی پرواز، آسان کے بعد آسان:

رب العالمين كے خصوصى مہمان سركار دو جہان ٹُلَيُّيَّمُ اپنے اگلے سفر كا واقعہ، جس كے راوى حصرت انس بِثَلِثَةُ مِين، بيان كرتے ہوئے فرماتے ميں :



'' مجھے براق پرسوار کرا دیا گیا۔ جبریل (طَائِنا) مجھے لے کرمحو پرواز ہوئے۔ جب ہم آسان دنیا پر آئے تو جبریل (عَائِنا) نے دروازہ کھولنے کو کہا (وہاں دروازے پر، دربان اور جبریل عَائِنا کے درمیان جو مکالمہ ہوا، وہ یوں ہے):

دربان: ''کون؟''

جریل: ''جریل ہے۔''

دربان: "آپ كے ساتھ كون ہے؟"

جريل: "محد (الله على) بين-"

دربان: "كيا أنهيس مدعوكيا كيابيج"

جريل: "جي ٻان!"

دربان نوش آمدید! کیا بات ہے ان کی جن کولایا گیا ہے اور وہ تشریف کے آئے ہیں۔'' پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (آسان دنیا میں کیے جانے والے استقبال وغیرہ)

ے فارغ ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ وہاں آ دم (ملیقا) موجود ہیں۔ جریل (ملیقا) نے مجھے بتایا:

"يآب ك باب آوم (عليفا) بين، ان كوسلام كيجي-"

میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا تو انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا:

"نيك بيش اورنيك نى كوخوش آمديد-"

اب جریل (ملینه) مجھے لے کر اگل پرواز کے لیے روانہ ہوگئے، جب ہم دوسرے آسان

پرآئے تو جریل (ملیفا) نے دستک دی۔

دربان: ''پيرکون ہے؟''

جریل: "جریل ہے۔"

دربان: "آپ كے ساتھ كون ہے؟"

جريل: "محد (عَلَيْمٌ) بين-"

در بان: "كيا أنيس بلايا كيا بي؟"

جريل: "جي إل!"

دربان: "محمركيم (مَنْ اللهُمُ ) كوخوش آمديد، كيا خوب هان كالايا جانا اور وه آچكے!"

اب دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں (حسب سابق) فارغ ہوا تو دہاں کی (طیعاً) اور عیلیٰ (طیعاً) اور عیلیٰ (طیعاً) اور عیلیٰ (طیعاً) سے جھے بتلایا کہ یہ کی (طیعاً) اور عیلیٰ (طیعاً) میں، انھیں سلام کیجے، چنانچہ میں نے انھیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا اور کہا:''نیک نی اور صالح بھائی کوخش آندید!''

اب جریل (مینیم) مجھے لے کر تیسرے آسان کی طرف روانہ ہوگئے۔ وہاں جا کر انھوں نے دروازہ کھنکھٹایا۔

دربان: "كون؟"

جريل: "جريل ہے۔"

وربان: "آپ كے بمراه كون ہے؟"

جريل: "محر(مَرَّهُ) بن-"

دربان: '' کیا انھیں بلایا گیاہے؟''

جريل: "جي بان!"

وربان: " ورود بالمسعود ہے، جناب تشریف لا میکے!"

چنانچہ دردازہ کھول دیا گیا، پھر جب میں (اس آسان کی سیر سے) فارغ ہوا تو وہاں پوسف الیُقا تھے۔ جبر مِل (عَلِیْقا) نے مجھ سے کہا:''یہ پوسف(عَلِیْقا) ہیں، انھیں سلام کہیے!'' میں نے انھیں سلام کیا، انھوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا:'' نیکو کار بھائی اور صالح پیغیبر کو مرحبا!''

اس کے بعد جریل (مایٹا) مجھے لے کر چوتھے آسان کی طرف جل پڑے۔ جب منزل پر پہنچ گئے تو انھوں نے درواز ہ کھنگھٹایا۔

ربان: "كون؟"

جريل: "جريل ہے۔"

در بان: "آپ کی معیت می کون ہے؟"
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع

حکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع <del>رمیشرہ</del> کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

َ جَرِيلِ: "محد(اللهُ) ہیں۔"

دربان: "كياان كوبلايا گيا ہے؟"

جريل: "جي ٻان!"

وربان: مرحبا! وه آ چکے، ان کی تشریف آوری کی کیابات ہے!"

پھر دروازہ کھول دیا گیا اور جب میں یہاں سے فارغ ہوا تو وہاں ادرایس (علیا) تھے۔ جریل (علیا) نے مجھے کہا: ''یہ ادرایس علیا ہیں، ان کو سلام کیجیے۔'' میں نے انھیں سلام کہا، انھوں نے جواب دیا اور کہا:''نیک بھائی اور صالح رسول مُگالیا کم کومرحبا۔''

جبریل (مالیلا) مجھے لے کر پھراو پر کی طرف جڑھے، وہ چڑھتے رہے حتیٰ کہ پانچواں آسان آگیا۔انھوں نے دروازے پر دستک دی۔

دربان: '' کون؟''

جريل: "جريل(مايها)-"

دربان: ''آپ کے ساتھ کون ہے؟''

جريل: "محد(مثل)!"

دربان: '' کیا انھیں مدعو کیا گیا ہے؟''

جريل: "جي ٻال!"

وربان: " وخوش آمديد! كيابات إن كى جن كولايا كيا اور وه تشريف لے آئے بين ـ "

چنانچه دروازه کھول دیا گیا۔ جب میں (پانچویں آسان کی سیرسے) فارغ ہوا تو وہاں ہارون (علیقا) تھے۔ جبریل (علیقا) نے مجھے آگاہ کیا کہ یہ حضرت ہارون (علیقا) ہیں، ان کوسلام کہیے۔ میں نے ان کوسلام کہا۔ انھوں نے جواب دیا اور کہا:''صالح بھائی اور نیک نبی کے لیے مرحبا!'' پھر جبریل (علیقا) مجھے لے کر چھٹے آسان کی طرف گئے اور دستک دی۔

دربان: ''بيكون ہے؟''

جريل: "جريل ہوں-"

وربان: "آپ كے مراه كون ہے؟"

جريل: ''محمد(مَّالَيْظُ) ہيں۔''

دربان: ''کیا وہ بلائے گئے ہیں؟''

جريل: "جي بان!"

دربان: "مرحبا! كيابات إن كى جن كولايا كيا اور وه تشريف لے آئے ہيں!"

چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، پھر جب میں (چھٹے آسان کی سیر وسیاحت ہے) فارغ ہوگیا تو وہاں مویٰ(ملیلہ) تھے۔ جبریل(ملیلہ) نے مجھے بتلایا کہ بیہ مویٰ(ملیلہ) ہیں، انھیں سلام کہیے۔ میں نے سلام کہا۔ انھوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا:"مرحبا! کیا اچھا بھائی ہے اور کیا اچھانی ہے و''

اس کے بعد جونبی میں آگے بڑھا تو موکی علیظا رونے گھے۔ ان سے بوچھا گیا: ''آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟'' وہ کہنے لگے: ''میں رواس لیے رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد نبی بنا، وہ جنت میں اپنی ایسی امت لے کر داخل ہوگا، جو میری امت ہے کہیں بڑی ہوگی۔''

اس کے بعد جریل (مالیہ) مجھے لے کر ساتویں (اور آخری) آسان پر جا پہنچ۔ جبریل (مالیہ) نے دروازے پر دستک دی:

دربان: ''کون ہے؟''

جریل: "جریل ہے۔"

دربان: ''آپ کس متی کواپنے ساتھ لائے ہیں؟''

جبريل: "محمد (مَالَيْظِ) كو-"

دربان: ''کیا وہ بلائے گئے ہیں۔''

جريل: "جي ٻاك!"

دربان: " "مرحبا! كيابات بان كى جن كولايا كيا اوروه آچكے ہيں-"

پھر درواز ہ کھول دیا گیا اور جب میں (ساتویں آسان کی بھی سیر وغیرہ ہے) فارغ ہوا تو



وہاں ابراہیم (علیظ) تھے، جبریل (علیظ) نے مجھے تعارف کروایا کہ بیآ پ کے باپ ہیں، انھیں سلام عرض کیجیے۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کیا، انھوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ''نیک بیٹے اور صالح رسول (مَرَاتِیمٌ) کوخوش آ مدید!''

[ بخارى، كتاب مناقب الأقصار، باب المعراج: ٣٨٨٧ \_ مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله يَنْظُ .....الخ: ١٦٤ \_ مسند أحمد: ٢٠٨/٤، ٢٠٩، ح: ٧٩٨٨ و إسناده صحيح ]

حضرت موی نایشا کو جورونا آیا تو اس بات پر کہ ان کی امت کے لوگ جنت میں تھوڑی پر تعداد میں داخل ہوں گے یعنی وہ لوگ زیادہ تر سر کشی، طغیانی اور کفر ہی میں بتلا رہے تو اپنی امت کی بد بختی دکھ کر وہ رو دیے۔ اپنی امت کے لیے حضرت موی نایشا کا یہ درد ہے جس کا اظہار انھوں نے آنسو بہا کر کیا۔

### جنت کی نهر کوژ

حفرت انس والتي الله عروى م كه رسول كريم اللي فرمات بين

"(جب ججھے ساوی معراج کروایا گیا اور اس دوران) میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو وہاں ایک الی نبر دیکھی جس کے دونوں کناروں پر سفید موتوں کے گول محلات بنے ہوئے تھے۔ ہر موتی کو گول محلات بنے ہوئے تھے۔ ہر موتی کو گول محل کی شکل دے دی گئ تھی۔ میں نے پوچھا: "اے جبر بل! اس کا نام کیا ہے؟" جبر بل نے بتایا: "بینبر کوثر ہے، یہ آپ کے رب کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔" میں نے اس نبر کو دیکھا تو اس کی مذکا گارا کستوری تھی۔"

[ بخارى، كتاب الرقاق، باب في الحوض: ٦٥٨١ ]

#### سدرة المنتهى:

حضرت انس جائف سے مروی ہے کہ رسول کریم طافی نے فرمایا:

"(ساتوی آسان کے بعد) پھر مجھے سدرہ المنتھی کی جانب بلند کر کے اس کے قریب کردیا گیا۔ کیا و کھتا ہوں کہ اس درخت کے پھل ہجر (شہر) کے مٹکول جیسے ہیں۔ کہی سدرہ المستھی ہے۔ ہیں اور اس کے بیتے ہتھیوں کے کانوں جیسے ہیں۔ کہی سدرہ المستھی ہے۔

وہاں چار نبریں ہیں، دونہریں باطنی ہیں اور دو ظاہری۔ میں نے کہا:''اے جبریل! یہ دو کیا ہیں؟''جبریل طلِنُا نے جواب دیا:''جہاں تک دو باطنی نہروں کا تعلق ہے وہ تو جنت میں ہیں اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ٢٨٨٧ \_ مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله عَنْ ..... الخ: ١٦٤ \_ مسند أحمد: ١٣٩٠١٢١، ح: ٣١٣ و ١٧٩٨٩ و إسناده صحيح \_ السنن الكبرئ للنسائى: ١٣٩٠١٣٨/١، ح: ٣١٣ و إسناده صحيح ]

صحیح مسلم (۱۷۳) میں حضرت عبدالله بن مسعود والله کی روایت کے مطابق سدرة المنتهی ایسا مقام ہے کہ زمین سے جوعمل بھی اوپر جاتا ہے، اس کا آخری مقام یہی ہے۔ اس طرح سدرہ کے اوپر سے جو تھم نازل ہوتا ہے وہ بھی یہیں آ کر تشہرتا ہے۔

بیری کے درخت کو' سدرہ' کہا جاتا ہے اور المنتھی سے مراد ہے اعمال اور امور کے پیش کیے جانے اور صادر ہونے کا آخری مقام۔ نیا انوار و تجلیات کا منبع ہے۔ اس مرکز کو جناب رسول کریم شائیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا کے مروج الفاظ میں مرکز تجلیات کے مشاہدات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔

باطنی نہریں لینی چھپی ہوئی نہریں کہ جھیں اللہ نے دنیا والوں سے چھپا رکھا ہے، وہ جنت کی نہریں مراد ہو علی ہیں جیسا کہ ایک نہر کا ذکر بھی ہے اور وہ کوثر ہے، جسے نبی مُظَّیْمُ اللہ علیہ اللہ علیہ نبی مُظَیِّمُ کو آگاہ بھی فرمایا ہے: نے جنت میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں اپنے نبی مُظَیِّمُ کو آگاہ بھی فرمایا ہے:
﴿ إِنَّا اَعْطَيْمُنْكَ الْكُوْتُدَ ﴾ '' ہم نے آپ کوکوثر عطا فرمائی ہے۔''

دوسری نہر بھی جنت ہی کی ہوسکتی ہے، اس کا تذکر ہ منداحد اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس نہر کا نام'' بُنِدَ ج'' ہے اور یہ وہ نہر ہے کہ مدینہ کے بارہ مجاہدین جو ایک معرکہ میں شہید ہو گئے تھے، افھیں اللہ کے نبی مُظَافِّرُم کی ایک صحابیہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں باری باری داخل ہوئے۔ ان کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ان برریشی لباس تھے۔ فرشتوں کو تھم ہوا کہ انھیں نہر بیدج پر لے جاؤ۔ وہاں جا کر ان شہداء نے غوطے لگائے تو ان کے چہرے اس طرح روثن ہوگئے جس طرح چودھویں کا جاند جمکتا ہے۔



پھر سونے کی کرسیوں پر بھا کر ان کی ضیافت کی گئی۔ صحابیہ نے یہ خواب اللہ کے نبی عُلَیْم کو مجد نبوی میں سنایا۔ پھر ایک شخص دور سے آیا۔ آکر اللہ کے نبی عُلَیْم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ آپ عُلِیْم نے جو فلاں دستہ روانہ فرمایا تھا اس میں فلاں کا بیٹا اور فلاں فلاں شہید ہوگئے۔ اس نے بارہ شہداء کے نام لیے اور سے بارہ وہی تھے جن کے نام تھوڑی دیر پہلے اس مجاہدہ خاتون نے لیے تھے جس نے ان شہداء کو خواب میں دیکھا تھا۔

[مسند أحمد: ٢٥٧، ١٣٥/، ٢٥٢، ح: ١٢٤١٢، ١٢٧٣ و إسناده صحيح ابن حبان: ٢٠٥٤ و إسناده صحيح مسند أبي يعلى: ١٧١/٠ ح: ٣٧٥ و إسناده صحيح ] باقی جو ظاہر اور عیاں نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ نہر فرات عراق میں واقع ہے۔ د جلہ اور فرات کے دریاؤں کے درمیان عی وہ زرخیز وادی ہے جہال'' اُر' کا شہر ہے۔ وہ شہر جہال حفرت ابراہیم ملیظا پیدا ہوئے تھے۔ دریائے نیل مصریمی ہے۔مصری وہ ملک ہے جس میں پوسف الینا فروخت ہوتے ہوئے بہنچے تھے بھروہ یہاں کے حکران بن گئے اور ان کا سارا غاندان فلسطین سے آ کرمصر میں رہائش پذیر ہوگیا، پھر بنواسرائیل بہاں پھلے پھولے حتی کہوہ وقت بھی آیا جب حضرت موی ملیجہ نے اس نیل کے کنارے فرعون کے کل میں پرورش پائی اور اپی قوم کوفرعون کےظلم سے نجات دلائی۔ یوں دریائے نیل اور دریائے فرات کہ عربی میں دریا کونہر کہا جاتا ہے، یہ دونوں نہریں، ظاہری نہریں ہیں۔ یاد رہے! ان دونوں نہرول کی سرزمین کو یہودی اپن ملیت سجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے اینے آخری رسول ظافی کو این یاس بلا كر گويا واضح اشارہ دے ديا كه ان علاقوں ميں اسلام تفكران ہوگا اور يبال كے لوگ اسلام قبول كرك آپ كائيم كامتى بن جائيں ك\_سورة بن اسرائيل كى پېلى آيت مين "معراج" کا ذکر کر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خرمستوں اور پھران کو دی جانے والی سخت سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس تذکرے سے بہمی واضح کر دیا گیا کدارض فلسطین بی نہیں بلکہ نیل و فرات کے علاقے بھی اسلام کامسکن بنیں گے، چنانچدالیا ہوکررہا۔

یہودی جو اس وقت فلسطین پر قابض ہیں، انھوں نے اپنی پارلیمنٹ کی پیشانی پرلکھ رکھا ہے:''اے اسرائیل! تیری سرحدیں نیل اور فرات تک ہیں۔'' مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر وہ مجاہد بن کرنیل وفرات کے مگہبان نہ بن سکے تو جنت کی نہر کوڑ کا پانی کیے پئیں گے اور جنت کی نہر بیدج میں غوطے کیسے لگا کیں گے؟

﴿جَنَّةُ الْبَأْوَى ﴾ بھی "سدرة المنتهی" کے پاس ہے جیبا کداللہ تعالیٰ نے سورہ تجم کی آیت (۱۴) میں آگاہ فرمایا: ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْبَأُوٰى ﴾ "سدرة المنتهی" کے پاس بی ﴿جَنَّةُ الْبَأُوٰى ﴾ "سدرة المنتهی" کے پاس بی ﴿جَنَّةُ الْبَأُوٰى ﴾ ہے۔"

[ بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى﴾: ٧٥٨٠ ]

### بيت المعمور اورسفيد مشروب:

حضرت انس جھائیڈ ہی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی طائیڈ مفر ماتے ہیں:

'' پھر میرے سامنے بیت المعمور کو بلند کیا گیا۔ اس کے بعد شراب ، دودھ اور شہد سرین شریع کی میں میں میں اس کی اس کا اس کے بعد شراب ، دودھ اور شہد

کے جام پیش کیے گئے۔ میں نے دودھ کا جام لے لیا۔ اس پر جبریل ملیٹھ نے کہا: '' ذات کے میں ادامی میں جس میں اس کا طاقتی کی اور در کا بن میں''

'' یہ فطرت ( دین اسلام ) ہے جس پر آپ اور آپ (مُلَاثِمٌ ) کی امت کاربند ہے۔'' '' یہ فطرت ( دین اسلام ) ہے جس پر آپ اور آپ (مُلَاثِمُ ) کی امت کاربند ہے۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج: ٣٨٨٧]

سیح مسلم کی روایت کے مطابق بیت المعود ساتویں آسان پر ہے۔ اللہ کے رسول مُظَالِمًا اللہ علیہ مسلم کی روایت کے مطابق بیت المعود کے ساتھ طیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہاں بیت المعود میں ہر روزستر ہزار فرشتے (طواف کے لیے) جاتے ہیں مگر جوایک بار گئے ان کی بیت المعود میں ہر روزستر ہزار فرشتے (طواف کے لیے) جاتے ہیں مگر جوایک بار گئے ان کی

باری قیامت تک نہیں آئے گا۔

[ مسلم اكتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله تُنطل الله على ١٦٢ مسند أحمد : ٢٠١٠ مسند أحمد : ٣١٣٠ - ٢٠١٠ ح : ٣١٣

ر إسناده صحيح ]

## یجاس کی بجائے پانچ نمازوں کی فرضیت:

حضرت انس بن مالک خات کی روایت ہے کہ آپ تا اُنا اُنا بال جیں: '' پیمر مجھ پر محمد دلائل ور این سے مذین متنمی و موجود کیا ہے میں محکمہ دلائل ور این سے مذین متنمی و موجود کیا ہے یہ محکمہ دلائل ور این سے مذین متنمی و موجود کیا ہے۔



رات دن میں بچاس نمازیں فرض کر دی گئیں۔ میں واپس پلٹا تو مویٰ(عایقا) کے پاس سے گزر ہوا۔موی (این ) نے یو چھا: ''کیا تھم ملا؟' میں نے موی (این ) کو بتایا: ' مجھے روزانہ پیاس نمازیں اداکرنے کا تھم ملا ہے۔ "موی (علیم) نے کہا: "آپ کی امت روزانہ پیاس نمازیں نہیں ادا کر سکے گی، اللہ کی متم! میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا خوب تجربہ کرلیاہے، بنواسرائیل ک حالت اچھی طرح میرے سامنے ہے، البذا اپنے رب کے پاس واپس جاسے اور اپنی امت کے لیے خصوصی حجوث کی درخواست سیجھے۔'' چنانچہ میں واپس (اینے رب کے پاس) عمیا تو دس کی جھوٹ مل گئی، پھر جب میں مویٰ (علیفا) کے پاس آیا تو انھوں نے پہلے ہی کی طرح کا پھر مشورہ دیا۔ میں بھی اینے رب کے باس جلا گیا اور دس کی حزید جھوٹ مل گئی۔ جب پھر مویٰ (النام) کے یاس سے گزر ہوا تو اب بھی ان کا مشورہ وبی تھا۔ اس برعمل کیا تو اب کے ایک بار پھروس کی جھوٹ مل گئی۔ پھر جب موی ( ولیش) کے باس سے گزرنے لگا تو انھوں نے اب بھی وہی مشورہ ویا۔ میں نے بھی اس برعمل کیا، تو اب دس نماز وں کا تھم دیا حمیا، اب جب موی (علیقا) کے پاس سے گزر ہوا تو موی (علیقا) نے مجروبی مہلے والی بات وہرائی۔ میں بھی واپس (رب کے دربار) میں جا پہنچا تو اب روزانہ پانچ نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا۔

پھر جب مویٰ (عَلِیْهٔ) کے پاس سے گزر ہوا تو انھوں نے کہا: ''کیا تھم ملا؟' ہیں نے بتلایا: ''روزانہ پانچ نمازوں کا تھم ملا ہے۔' مویٰ (علیه) نے کہا: ''آپ کی امت روزانہ پانچ نمازوں کا تھم ملا ہے۔' مویٰ (علیه) نے کہا: ''آپ کی امت روزانہ پانچ نمازیں نہیں اداکر سکے گی، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کرلیا ہے اور بنواسرائیل کی کیفیت میرے سامنے ہے، لہذا ایک بار پھرا ہے دب کے پاس چلے جاو اور اپنی امت کے لیے چھوٹ کی گزارش کر لو۔' اس پر میں نے کہا: ''میں اپنے رب سے اب اتنی بارسوال کر چکا ہوں کہ اب جاتے ہوئے وی کہا توں کہ اب جاتے ہوئے وی اور سرتیلیم خم کرتا ہوں۔' جاتے ہوئے بین : ''جب میں (اس خاص مقام) سے گزر گیا تو ایک آ واز دینے آپ مالی ڈواک کی آواز دینے آپ مالی کے ایک آ واز دینے آپ مالی آ واز دینے آپ مالی آ واز دینے ایک آ واز دینے آپ مالی کی سے گزر گیا تو ایک آ واز دینے آپ مالی مقام) سے گزر گیا تو ایک آ واز دینے

( أَمُضَيتُ فَرِيُضَتِي وَ خَفَّفُتُ عَنُ عِبَادِي)

والے نے آواز دی:

''میں نے اپنے فرض کو جاری کر دیا اور اپنے بندوں کو رعایت دے دی۔''

[ بعارى، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج : ٣٨٨٧\_ مسند أحمد : ٢٠٧/٤،

۲۰۸، ح: ۷۹۸۷ و [سناده صحیح]

### تنين تخفيه:

حفرت عبدالله بن مسعود الله عمروى كم الله كرسول مَاليُّم كوتين تحف عطاكي محك :

ا۔ یائج نمازیں۔

۲۔ سورہ بقرہ کی آخری (دو) آیات۔

۳۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مکاٹیا کی امت میں سے اس شخص کے سب مہلک گناہوں کو بخش دیا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا۔

[ مسلم، كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى: ١٧٣]

صحح روایت کے مطابق سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جناب رسول کریم مُنالِیْظُ کو اس خزانے میں سے دی گئی ہیں جو خزانہ عرش کے نیچے ہے۔

[مستد أحمد: ١٤٧/٤، ح: ١٧٣٢٤صحيح ٥١/٥١، ١٨١، ح: ٢١٣٤٤،

٥٤ ٢١٣٤، ٢٥٦٤، صحيح]

صحیح مسلم میں ہے، ابن عباس والتھ اوپر کی طرف سے ایک آ داز سن، انھوں نے اپنا سر
کے پاس تخریف فرما سے کہ جریل ملی ان اوپر کی طرف سے ایک آ داز سن، انھوں نے اپنا سر
اوپر اٹھایا اور فرمایا: ''یہ آ سان کا دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے، یہ اس سے پہلے بھی نہیں کھلا۔
اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے۔'' پھر فرمایا: '' یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے اور یہ آج سے
پہلے بھی نہیں اترا۔ یہ آپ ملی الم کہتا ہے اور بتلا تا ہے: '' آپ کو دو نوروں کی خوش خبری ہوجو آپ کو عمایت ہوئے ہیں، آپ کے علاوہ کی نبی کوعطانہیں ہوئے، ایک سور ہ فاتحہ
اور دوسرا نورسور ہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، ان کے ایک ایک حرف پڑھنے پر آپ کو نور عطاکیا جائے گا۔''

[مسلم، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، باب فضل الفاتحة وحواتيم ..... الخ: ٨٠٦]



### الله تعالى نے بيت المقدى آپ كے سامنے كرديا:

حفرت جابر بن عبداللد والنباس مروى بكرسول كريم الثانيم في بتلايا:

"جب میں نے لوگوں کے سامنے معراج کے واقعہ کا ذکر کیا اور قریش نے مجھے جھٹا یا تو میں اس وقت حطیم میں کھڑا تھا۔ آب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ وہ جو جونشانیاں مجھ سے پوچھتے جاتے، میں دیکھتا جاتا اور بتائے ماتا تھا۔"

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء: ٣٨٨٦\_ مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال: ١٧١\_ مسند أحمد: ٣٠٩/١، ح: ٢٨٢٠ و إسناده صحيح]

قارئین کرام! قریش کی تکالیف ہی کیا کم تھیں کہ اب اہل طائف نے بھی ستانے کی حد کر دی تھی، چنانچہ اللہ تعالی نے ان تکالیف کا مداوا اس طرح کیا کہ اپنے محبوب تل فیل کو ساتویں آسان پر بلالیا، ساوی سیاحت کرائی اور تھا کف سے نوازا، واپسی پر زندگی کے دوسرے مرطح کا آغاز ہوا، یہ ججرت کا مرحلہ تھا، مدینہ کے حکمران بننے کا مرحلہ تھا۔

حضرت مصعب بن عمير ثافظ مدينه مين انى وعوتى كوششول سے ميدان ہموار كر چكے سے يخ بين ان محاركر چكے سے بين عمير ثافظ مرم طاقع من مبارك زندگى كے دوسرے مرطع كا آغاز ہوتا ہے، آيك ! بلا حظه كريں:

#### عورتول والى بيعت:

حضرت عباده بن صامت ٹاٹھ کہتے ہیں: "میں بھی (مدینہ سے کمہ آنے والے) ان لوگوں میں شامل تھا جو"عقبہ اولی" میں موجود تھے۔ ہم بارہ آدی تھے۔ ہم نے اللہ کے رسول تائی کے ہاتھ پرعورتوں والی بیعت (بیعة النساء) کی۔ بیبیعت جنگ کے فرض ہونے سے سلے کی تھی۔ بیبیعت مندرجہ ذیل امور برتھی:

- 🛈 ''ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھبرا کمیں ھے۔''
  - (م) جوری نبیس کریں گے۔''

- ③ "ہم بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے۔"
  - ۵ " " " " " م اپنی اولا د کوفتل نہیں کریں گے۔"
- 🕲 ''اپی طرف ہے گھڑ کرکسی پر بہتان طرازی نہ کریں گے۔''
- "نیکی کے کاموں میں آپ(ٹائیل) کی نافرمانی ندکریں گے۔"

آپ مَالَّالِيَّا فِي الصاركو مخاطب كرك فرماياً:

"اگرتم نے بیعت کرنے کے عہد کو پورا کیا تو تمحارے لیے جنت ہے اور اگرتم لوگوں نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو تمحارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو شمعیں معاف کر دے۔"

[ بخاری، كتاب مناقب الأنصار، باب وقود الأنصار إلى النبي ﷺ ..... الخ: ٣٢٩٦٠ مسلم: ١٧٠٩ و إسناده حسن لذاته النسائي: ١٧٠٦، ١٦٦ و إسناده حسن لذاته سيرة ابن هشام: ١٦١٨\_ دلائل النبوة للبيهقي: ٣٦٦/٦ و إسناده حسن لذاته ]

مدینہ کے جن خوش قسمت افراد نے جج کے دوران میدان منی کے باہر عقبہ (گھاٹی) میں بیعت کی ان کی تعداد چھ ہے: (۱) اسعد بن زرارہ ڈھاٹی (۲) عوف بن حارث ڈھاٹی (۳) رافع بن مالک ڈھاٹی (۴) قطبہ بن عامر ڈھاٹی (۵) عقبہ بن عامر ڈھاٹی (۲) جابر بن عبداللہ ڈھاٹید

حضرت عبادہ بن صامت و الله اپنی روایت میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ انجہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ہم نے عورتوں والی بیعت کی کیونکہ مندرجہ بالا شرطوں کے ساتھ اللہ کے رسول (عَلَیْمُ ) عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔

جب مدینہ میں جا کر آپ مُلاِیْظ نے جہاد کا آغاز کیا تو صحابہ سے جہاد و قبال اور موت پر بیعت لی، عورتوں والی بیعت پھر بھی نہیں لی۔

## مم رسول الله مَنْ اللَّهِمُ كومصائب مين ديكيين، آخر كب تك؟

حضرت جاہر بن عبداللہ والنہ فاقر ماتے ہیں: ''اللہ کے رسول مُلَا فَیْمُ ( مکہ میں) دس سال مقیم رہے۔ رہے۔ ان کے گھروں، ڈیروں اور عکاظ و مجند کی مار کیٹوں میں جاتے رہے۔



ج کے دنوں میں منی کے مقام پرآپ لوگوں سے کہتے:

﴿ مَنُ يُّوُّوِينِيُ؟ مَنُ يَّنُصُرُنِيُ ؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالاَتِ رَبِّى وَلَهُ الْحَنَّةُ ﴾ ''كوئى ہے جو مجھے پناہ مہیا كرے؟ ميرى مددكرے؟ حتىٰ كه ميں اپنے رب كا پيغام پنچاؤں، مجھے يہ سہولتيں مہيا كرنے والے كا بدلہ جنت ہوگا۔''

آپ تالین کا یہ اعلان س کر یمن کا کوئی آدمی سائے آتا، مصر کا کوئی آدمی تکاتا یا سنی اور علاق کے نگاتا یا سنی اور علاقے کا کوئی آدمی آدمی علاقے کا کوئی آدمی آدمی آدمی اس آدمی علاقے کا کوئی آدمی آدمی آدمی اس آدمی کے اس جوان (محمد کریم مناتی کے اس جوان (محمد کریم مناتی کی کس میں میں منتلا نہ کردیے۔''

الغرض، آپ مَالَيْظُ يِرْاوُ كِيهِ ہوئے لوگوں كے اونٹوں كے كجاووں كے درميان چل رہے ہوتے اور قریش کے لوگ آپ ساتھ کا کی طرف اٹھیوں سے اشارے کرتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ینرب سے ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے آپ مُلاَیْظِ کو مُصانا مہیا کیا اور آپ مُلاَیْظ ک سچائی کا اعلان کیا۔ اب صورتعال یہ ہوگئ کہ ہم میں سے ایک شخص نکان، آ ب مَا الْمَا عُمْ برایمان لاتا۔ آپ مُن الله اسے قرآن بڑھ کر ساتے پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف بلٹتا تو گھر والے اس کے اسلام سے باخبر ہوتے اور سارے ہی اسلام لانے کا اعلان کر دیتے ، حالت یہ ہو گئی کہ انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایبا باقی نہ بچا کہ جس میں آٹھ دس افراد مسلمان نہ ہوں۔ بیرسارے لوگ اینے اسلام کا اعلانیہ اظہار کرتے اور انتشجے ہو کرمشورے بھی کرتے ۔ آ خر کار ہم سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم کب تک اللہ کے رسول مَالْ اِیْم کو یونمی چھوڑے ر کھیں گے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں میں مارے مارے ٹھوکریں کھاتے پھریں اور (مشرکین مکہ ے) ڈرتے پھریں، چنانچہ ہم میں ہے سر آ دمیوں نے آپ مُلَّیْمُ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بدلوگ جج کے دنوں میں آپ ماللہ کی خدمت میں پنچے تو ہم نے آپ ماللہ کے ایس عقبہ (گھاٹی) میں چنینے کا وعدہ کر لیا۔ایک ایک، دو دو کر کے لوگ آپ مالیڈی کے پاس چنینے رہے۔ جب ستر پورے ہو محے تو ہم نے کہا: "اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی بیعت کس چیز

محکمہ دلائل ویرایین سے مزین متنوہ ومنف کتب بر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### پركري؟" آپ الله خالهان فرمايا:

( تُبَايِعُونِيُ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَ عَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ، وَ عَلَى الْآمُرِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكَرِ، وَ عَلَى اَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَأْخُذُكُمُ فِيْهِ لَوْمَهُ لَائِمٍ وَ عَلَى أَنْ تَنْصُرُونِيُ إِذَا قَدِمُتُ يَثِرِبَ فَتَمَنَعُونِي مِمَّا تَمُنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمُ وَ أَزُواجَكُمُ وَ أَبُنَاتَكُمُ وَلَكُمُ الْحَنَّةُ ﴾

"تم لوگ اس بات پرمیری بیعت کروکیتم میری بات سنو گے اور اطاعت کرد گے،
چاہ تم چست ہو یا ست، تک دتی اور خوشحالی میں خرچ کرد گے، نیک کا حکم دو
گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے معاطے میں تم کوکس طامت کرنے والے ک
طامت نہیں روکے گی، جب میں تمعارے پاس مدینہ آؤں گا تم میری مدد اور
دفاع یوں کرد گے جس طرح تم اپنا، اپنی یویوں کا اور اپنے بیٹوں کا دفاع کرتے
ہوتو (ان تمام باتوں کے صلامیں) تمعارے لیے جنت ہے۔"

حضرت جابر التألف كيت بين: "بهم آپ ( عَلَيْهُم ) كَي طرف لَيْ كَد آپ كى بيعت كرليس."

اس دوران اسعد بن زراره جوموجود لوگوں ہے قد بیں سب سے بجوٹا تھا، اس نے اللہ كے رسول عَلَيْهُم كا ہاتھ پكڑا اور كہنے لگا: "اے يیڑب كے لوگو! ذرا تھہر داور سنو! بهم جو اونوں كے رسول علیج ماركر (طويل اور دشوار سنركر كے ) آپ ( عَلَیْهُم ) كی خدمت بیں حاضر ہوئے بیں تو يہ جان كر حاضر ہوئے بیں كہ آپ اللہ كے رسول بیں اور آئ آپ ( عَلَیْهُم ) كو مكہ ہے تكال كر لے جانا سارے عرب كے خلاف جنگ كا نقارہ بجلتا ہے۔ اپ بہترین سرداروں كوئل كروانا ہے۔ بی ہاں! تلواروں كی كاٹ كو سامنے ركھ لو، اگر تو تم اليے لوگ ہوكہ ان حقائق كے باوجود ثون اور جم جانے والے ہو تو رسول اللہ عَلَیْمُم كو يہاں ہے لے جاؤ۔ اس پر جواجر ہے وہ اللہ شاخیم کے خدے اور جم جانے والے ہو تو رسول اللہ عَلَیْمُم كو يہاں ہے لے جاؤ۔ اس پر جواجر ہے وہ اللہ تَلَیْمُمُم نے اپنی جانوں كو مقدم ركھنا اور بزدلی دکھلانا ہے تو رسول اللہ عَلَیْمُمُم كو يہاں جاؤ۔ اس پر جواجر ہے وہ اللہ تعلیمی رہنے دو، ابھی مُخوائش ہے كہ اللہ كے ہاں تھارا عذر چل جائے۔"

عاضرین مجلس کہنے گئے: "اے اسعد! ہٹ جاؤ، الله کی قتم! ہم کسی صورت اس بیعت عن پیچے نہیں ہٹ کتے ۔ سوال بی بیدانہیں ہوتا کہ ہم اس سے محروم ہوں۔" چنانچہ ہم نے آپ ٹاٹیا کی بیعت کر لی۔ آپ ٹاٹیا نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس بیعت کے بدلے اللہ تعالی سمصیں جنت ویں گے۔"

[ مسند أحمد : ٣٣٩/٣، ح : ٣٤٠، ٢٤٠٨ و إسناده حسن لذاته ابن حبان : ٢٢٧٤، ٢٠١٢ إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم : ٢٢٤/٢، ٢٦٥، ح : ٢٢٥١ المسنن الكبرئ للبيهقي : ٩٧٩، ح : ١٧٧٣٥ و إسناده حسن لذاته ]

قارئین کرام! انسار مدینہ میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ جیں حضرت اسعد بن زرارہ ڈاٹٹ نے واضح کر دیا کہ رسول محضرت اسعد بن زرارہ ڈاٹٹ نے واضح کر دیا کہ رسول کریم طابق کی ہجرت اور ہماری ہے بیعت سارے عرب سے اعلان جنگ ہے، فہذا اگر جہاد و قال کے لیے تیار ہوتو ہے بیعت کرلو۔

حفرت عبادہ بن صامت النون نے اس بیعت کومورتوں والی بیعت کہدکر اس بیعت کے دوسرے منظر نامے کو واضح کر دیا کہ جرت ادر عورتوں والی سے بیعت ورحقیقت جہاد وقال اور موست کی بیعت کا آغاز ہے۔

## "عُقَبَه" لعني كها في مين جنك والى بيعت:

حضرت كعب بن ما لك و الله و عقبه "كهائى" من منعقد ہونے والى دوسرى بيعت ملى شال سے، بيان كرتے ہيں كہم ج كے ليے فكے، ہم سے الله كے رسول الله الله الم تشريق كى وسط ميں عقبہ كے مقام پر جمع ہونے كا وعدہ ليا تھا، چنانچہ جب ہم ج كى اواليكى سے فارخ موسك تو بالآخر وہ وات آئى جس من جمع ہونے كا رسول كريم الله الله في وعدہ ليا تھا۔ مارے موسك تو بالآخر وہ وات آئى جس من جمع ہونے كا رسول كريم الله الله في وعدہ ليا تھا۔ مارے

ساتھ ہارے ایک معزز سردار عبداللہ بن عمرہ بن حرام بھی تھے، ان کی کنیت ابو جابرتھی۔ ہم نے انھیں اپنے ہمراہ لے لیا تھا، دگر نہ ہارے ساتھ ہاری قوم کے جومشرک لوگ تھے ہم ان سے اپنا معالمہ چھیا کررکھتے تھے۔ اب ہم نے ان سے بات چیت شروع کی اور کہا: ''اے ابو جابر! آپ ہمارے باعزت سرداروں عمل سے بیں۔ ہماری بیہ خواہش ہے کہ ہم آپ کو موجودہ حالت شرک سے نکالیں، تاکہ آپ کل کو (مرنے کے بعد) آگ کا ایندھن بننے سے فکا جائیں۔ باکس کی دعوت دی اور انھیں اللہ کے رسول تالیم ہے عقبہ میں جا کیں۔' پھر ہم نے انھیں اسلام کی دعوت دی اور انھیں اللہ کے رسول تالیم ہے عقبہ میں ہونے والی طاقات سے بھی آگاہ کیا، چنانچہ ابو جابر نے اسلام تبول کر لیا۔ وہ ہمارے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔

ہم حسب معمول اس رات بھی اپنی قوم کے ڈیروں پرسوئے اور جب رات کا تہائی حصہ گرر گیا تو ہم اپنے اپنے مقام سے نکل کر اللہ کے رسول تا ایک ساتھ طے شدہ جگہ پر پہنچنے لگے۔ ہم اس طرح چیکے چیکے دبک کر نکل رہے تھے بیسے پڑیا گھو نسلے سے سکڑ کر نکاتی ہے، حتی کہ ہم عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہو گئے۔ ہمارے ساتھ ہماری خوا تین بھی یہاں موجود تھیں۔ ایک خاتون نسیبہ بنت کعب تھیں، جن کی کنیت ام عمارہ تھی، اس کا تعلق قبیلہ بنو مازن بین نجار کی عورتوں سے ہے۔ دوسری اساء بن عمرو بن عدی تھیں، یہ بنوسلمہ قبیلے سے تھیں، ان کی کنیت ام منبع ہے۔

الغرض، جب ہم گھائی میں جمع ہو گئے تو ہم اللہ کے رسول مُلَّقِیْم کی آمد کا انظار کرنے گئے، آخر کار انظار کی گھڑیاں ختم ہو کیں اور جناب رسول کریم مَلَّقِیْم ہمارے پاس تشریف لئے، آخر کار انظار کی گھڑیاں ختم ہو کیں اور جناب رسول کریم مَلَّقِیْم ہمارے پاس تشریف لئے۔ آئے۔ آپ مُلَّیْم کے ساتھ آپ کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب دل اُلِیْ بھی تھے۔ جناب عباس ڈلُٹِ ان دنوں ابھی اپنی قوم بی کے دین پر تھے، تا ہم وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے جناب عباس ڈلٹی ان دنوں ابھی اپنی قوم بی کے دین پر تھے، تا ہم وہ چاہتے ہم کہ وہ اپنے تشکر کا آغازعباس بن عبدالمطلب ڈلٹی بی نے کیا۔ تشریف فرما ہو چکے تو گفتگو کا آغازعباس بن عبدالمطلب ڈلٹی بی نے کیا۔



یاد رہے! عام اہل عرب انصار کے دونوں قبیلوں اوں اور فزرج کو فزرج ہی کہتے تھے،
چنانچہ حضرت عباس بن عبدالمطلب ٹاٹٹ نے انصار کو مخاطب کر کے کہا: ''اے قبیلہ فزرج کے لوگو!
ہمارے اندر محمد کریم (سُٹٹیم) کا جو مقام ہے وہ شمیس معلوم ہی ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ نہ ہم نہ اعتبار سے ہمارے جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے ان سے جناب محمد (سُٹٹیم) کو حفاظت میں رکھا ہے، جناب محمد (سُٹٹیم) اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت و حفاظت کے حصار میں ہیں لیکن اب وہ یہاں رہنے سے انکاری اور تمھارے ساتھ جانے پر رضا مند ہیں۔ وہ تمھارے ساتھ لی کر رہنا چاہتے ہیں، لہذا اب اگر تمھارا خیال ہے ہے کہ تم لوگ محمد (سُٹٹیم) کو جس معالمے کی طرف بلا رہے ہو، اس کے ساتھ وفا کر لوگے اور محمد (سُٹٹیم) کو ان کے خالفوں سے بچالو گے تو تب تو ٹھیک ہے اور جو ذمہ داری آپ لوگوں نے اٹھائی ہے، اسے تم جانو اور تمھارا کیا ساتھ کے جاؤ اور پھر مشکل آنے پر ان کا ساتھ کو جاؤ اور پھر مشکل آنے پر ان کا ساتھ جچوڑ جاؤ تو پھر بہتر ہے ہے کہ ان کو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اس وقت تو بہر حال اپنی قوم اور عہور جاؤ تو پھر بہتر ہے ہے کہ ان کو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اس وقت تو بہر حال اپنی قوم اور ایے شہر میں عزت و حفاظت کے حصار میں ہیں۔''

حضرت کعب دائش کہتے ہیں کہ ہم نے جناب عباس سے کہا: "آپ نے جو کہا ہم نے من لیا، اے اللہ کے رسول مکا ٹیٹم اب آپ گفتگو فرمائے، اپنے اور اپنے رب کے لیے جوعہدو پیان پیند کریں، ہم سے لے لیجے۔ "چنانچہ اللہ کے رسول مکا ٹیٹم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اسلام لانے کی رغبت دلائی اور پھر فرمایا:

'' میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ جن دسائل کے ساتھ تم اپنی عورتوں اور اولادوں کی حفاظت کرد گے۔'' اولادوں کی حفاظت کرتے ہوائھی دسائل کے ساتھ میری حفاظت کرد گے۔'' امام طبرانی نے المعجم الکبیر وغیرہ میں ثقہ وصدوق راویوں کی روایت سے بیالفاظ بیان کے اللہ کے رسول سَکُ فِیْمُ نے فرمایا:

﴿ أَمَّا الَّذِي أَسْتَلُكُمُ لِرَبِّى فَتَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ اَمَّا الَّذِي اَسْتَلُكُمُ لِنَفُسِي فَتَمُنَعُونِي مِمَّا تَمُنَعُونَ مِنْهُ اَنْفُسَكُمُ» "جہاں تک میرے رب کے حق کا تعلق ہے تو میں تم سے تقاضا کرتا ہوں کہ صرف ای کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کی کو شریک نہ بناؤ اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ جس چیز سے تم اپنی حفاظت کرتے ہوای سے میری بھی حفاظت کرو۔"

اں پرانصار نے عرض کی :''اگر ہم ایبا کریں تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟'' آپ نگھا نے فرمایا:'' جنت ملے گا۔''

مندانی یعلی ادر متدرک حاکم کی حسن روایت میں ہے کہ آپ طُلِقُرُانے فرمایا: ﴿ لَكُمُ الْحَبَّةُ ﴾ ' محمارے لیے جنت ہے۔'' اس پر انصار نے کہا: ''ہم اس پر خوش ہیں۔''

[ طبرانی کبیر (۱۸۹۷، ح: ۱۷۵۷ حسن وله شاهد عندهٔ فی الکبیر : ۱۸۹۷، حسن، مسند ح : ۱۷۶، صغیر (۱۱۰۷۱) اور اوسط (۱۲۷، ۲۳، ح : ۲۹۲۸ حسن، مسند ابی یعلی (۱۲۰،۲۲، حسن) اور مستدرك حاکم : ۲۲۲/۲، حسن ابی یعلی (۲۳۰/۲، حسن) اب کے حضرت براء بن معرور ثانی نے آپ علی کا باتھ تھاما اور کہا: ''بال! اس ذات کی قتم، جس نے آپ کوئی کے ساتھ نی بتا کر بھیجا! ہم ان چیزوں کے ساتھ آپ (شانی کی قتم، جس نے آپ کوئی کے ساتھ نی بتا کر بھیجا! ہم ان چیزوں کے ساتھ آپ (شانی کی مقاظت کریں گے جن سے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں گے جن سے اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں، لبذا اے اللہ کے رسول (شانی )!

« فَنَحُنُ وَاللَّهِ ! أَهُلُ الْحُرُوبِ وَاَهُلُ الْحَلْقَةِ ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنُ كَابِرٍ»

"الله كى قتم! مم جنگرو اور متھيارول سے كھيلنے والے ہيں، ہمارى بير بت باپ واوا سے جلى آربى ہے۔"

حفرت كعب ثاقر كت بين : "حفرت براءرسول كريم مَالَيْلُ سے بات كر بى رہے تھے كه ابوالهيثم بن تبان نے درميان من بولتے ہوئے كہا: "اے اللہ كے رسول ! (مَرَّالُيْمُ) ہمارے اور كچھ لوگوں لين يبود يوں كے درميان عبد و بيان كى رسياں بن ہوكى بيں۔ اب ہم ان



رسیوں کو کا نے والے ہیں تو کہیں ایبا تو نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر گزریں اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ ٹاٹیج کو غلب عطافر مائیں تو آپ اپی قوم کی طرف بلیٹ جائیں اور ہمیں یہیں چھوڑ دیں؟''یہ سن کر جناب رسول کریم ٹاٹیج کے چیرے پر مسکرا ہے کھیل کی اور آپ ٹاٹیج نے فرمایا:

﴿ بَلِ الدَّمُ الدَّمَ وَالْهَدُمُ الْهَدُمَ أَنَا مِنْكُمُ وَآنَتُمُ مِنِّى أَسَالِمُ مَنُ سَالَمُتُمَ وَ أَنْتُمُ مِنْ أَسَالِمُ مَنْ صَالَمُتُمُ وَ أَنْتُمُ مِنْ صَالِمُتُم وَ أَخَارِبُ مَنْ حَارَبُتُم ﴾

[ دلائل النبوة للبيهقي: ٤٤٩/٢ و إسناده حسن لذاته ]

' دنہیں، بلکہ تمھارا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں تم صلح کرو ہے۔ میں تم صلح کرو ہے۔ ہوں اور تم جھے سے ہو۔ میں ان لوگوں سے سلح کرو گا جن سے تم صلح کرو گے۔'' گے اور ان لوگوں سے جنگ کروں گا جن سے تم جنگ کرو گے۔''

حصرت كعب بن مالك والله اى موايت جوطبرانى كبير (١٩ر٥ ما ٩١، ح: ١٥٠ و إسناده حسن لذانه) مين هيه ال مين باره سردارول كي نامول كا يول تذكره ملتا الها:

- ① حضرت اسعد بن زراره ثانظ ( بن نجار )
- حضرت براء بن معرور ثانث (بی سلمه)
- ③ حضرت عبدالله بن عمرو رفائن (بن سلمه)
- عنرت سعد بن عباده دی شد
   خضرت سعد بن عباده دی شد
- ⑤ حضرت منذر بن عمرو دلائنة (پی ساعده)
- حضرت عبدالله بن رواحه دانش (نی حادث)
- عضرت سعد بن رئيع شافذ
   عضرت سعد بن رئيع شافذ

- انى عوف (نى عوف)
   انى عوف (ئى عوف)
- 🛈 حضرت اسيد بن حفير والنفز (بی عبدالاشهل)
- 🛈 حفرت ابوالهيثم بن تبان ولاشي 💛 ( بني عبدالا شبل )
  - 😗 حضرت سعد بن خيشمه (الثواني 💎 (بني عمرو)

انسار کہتے ہیں: "ہم اللہ کے رسول طالیّ کی بیعت کر چکے (سردار مقرر ہو چکے) تو شیطان نے گھاٹی کی چوٹی پر سے پورا زور لگا کر آواز بلند کی: "اے خیموں والو! اس"مُدَمَّم" اور اس کے ساتھ بے دین لوگوں کی خرلو کہ بیتم سے جنگ کرنے کو اسم ہو چکے ہیں۔" اس پر اللہ کے رسول طافی نے فرمایا:" بی مُقبَر (گھاٹی) کا شیطان ازیب کا بیٹا ہے۔"

پھراسے مخاطب کر کے کہا: ''اے اللہ کے دشمن! ذرائھہر! اللہ کی قتم ! میں تیرے لیے بس فارغ ہونے ہی والا ہوں۔''اب آپ مُلِّیِّمْ نے انصار سے کہا:

« اِرُفِضُوا إِلَى رِحَالِكُمُ»

''متفرق ہوکراپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاؤ۔''

جناب عباس بن عباده بن نصله ( و الله الله ) رسول كريم ( مَنَالَّهُم ) سے كہنے لگے: "اس الله كى قتم، جس نے آپ كوحت كے ساتھ بھيجا! اگر آپ چا بيں تو ہم كل ہى منى ميں تفہر نے والوں پر تلواروں كے ساتھ توٹ پڑيں۔ "آپ ( مَنَالِيَّمَ ) نے فرمایا:

﴿ إِنَّا لَمُ نُؤْمَرُ بِلْلِكِ ارْفِضُوا إِلَى رِحَالِكُمُ»

''ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تم اپنے ٹھکانوں پر جانے کی تیاری کرو۔''

اس کے بعد ہم اپنی سونے والی جگہوں پر پہنچ کرسو گئے حتی کہ صبح ہوگی۔ جو نہی صبح ہوئی، قریش کے لوگ ہمارے ڈیروں پر قریش کے لوگ ہمارے ہاں آئے۔ ان کے اندرتو گویا کہرام بچ گیا۔ وہ ہمارے اس صاحب آئے اور کہنے گئے: "اے فزرج کے لوگو! ہمیں خبر پینی ہے کہ تم ہمارے اس صاحب (محمرکیم مُن اللّٰمَ ) کے پاس آئے ہوتا کہ اسے ہمارے درمیان سے نکال کر لے جاؤاور ہم سے جنگ لڑنے کے لیے تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، حالاتکہ اللہ کی قشم! کوئی عرب قبیلہ جنگ لڑنے کے لیے تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، حالاتکہ اللہ کی قشم! کوئی عرب قبیلہ



ایا نہیں کہ جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا تکلیف دہ ہو جتنا کہتم لوگوں ہے۔'' چنانچے منظریہ بنا کہ ہماری قوم کے وہ لوگ جومشرک تھے، وہ اللہ کی قشمیں کھا کھا کر کہنے لگے:''اییا تو پچھ ہوا ہی نہیں اور نہ ہم ایسی کوئی بات جانتے ہیں۔'' مشرکین مکہ نے اس یقین دہانی کو قبول کر لیا۔ یوں وہ اس واقعہ کے بارے ہیں لاعلم ہی رہے جبکہ ہمارے پچھ مسلمان

[ مسند أحمد : ٢٠٠٣ تا ٤٦٠، ح : ١٥٨٩١ و إسناده حسن لذاته ابن حبان : ١٠٨١ و إسناده حسن لذاته عسن لذاته عسن لذاته عسن لذاته ] دلائل النبوة للبهقي : ٢٤٤٧ تا ٤٤٤ و إسناده حسن لذاته ]

بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش رہے۔''

قارئین کرام! اللہ کے رسول طالی اللہ کے علیے کی صورت میں انصار کے ساتھ نہ مال کا وعدہ کیا نہ اقتدار کا بلکہ وعدہ کیا تو اپنی معیت کا اور جنت کا۔ انسار اس پر خوش ہو گئے۔ ان کے نصيبوں كى كيا بات ہے۔شيطان نے رسول كريم مَا الله كو "مُذَمَّم" كها، يه وه برا نام ہے جو مشركين مكه في آب مُنْ يَعْمُ كا ركها موا تفا-آب النَّيْمُ في فرمايا: " بين تو محمد (تعريف كيا كيا) موں، ندم (ندمت کیا گیا) نہ جانے کون ہے؟" مشرکین کا یہاں گھٹیا پن ظاہر ہوتا ہے جبکہ رسول کریم مَنَاتِیمَ کا یہاں بھی اعلی اخلاق ظاہر ہوتا ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ بری بات کو ٹال دیالیکن جوابی طور برکسی کا نامنہیں بگاڑا۔ آپ مُکاٹِئْ نے شیطان کو جو پہ کہا:'' تیرے لیے فارغ ہونے ہی والا ہول' تو اس کا مطلب واضح ہے کہ جس جنگ کی تو بات کرتا ہے، وہ میں کرنے ہی والا ہوں ، چر دیکھ تیرے باروں کی گردنیں کس طرح کنتی ہیں اور مشرکین کے شرکیہ اڈے اور بت کس طرح ٹوٹتے ہیں؟ صورتعال آج بھی وہی ہے، کمزورمسلمان تھوڑا سامجھی زور پکڑنے لگتے ہیں تو شیطان کافروں کے کانوں میں چھونک مارتا ہے کہ ان مسلمانوں کا بندوبست کرلو،مہلت دو گے تو یہ جہاد کے ذریعےشمصیں ملیا میٹ کر دیں گے،لیکن شیطان نہ تو اس وقت كامياب موسكا تفانه آج كامياب موسكے گا۔ (ان شاء الله!) وه مكه ميں حق كى وعوت ہے بھی ڈرر ہا تھا اورمسلمانوں کی ہجرت ہے بھی خوف زرہ تھا۔

... محكمه دلائل هيرايين سي منين متنوع ومنفود و مجيد بسمشتما سمفت آن الائن مكتب

مند احمد اور سیرت این بشام می حن سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت دائٹ نے اس بیعت کو "بیعت الحرب" (جنگ کی بیعت) کا نام دیا، لینی اب مشرکوں سے جنگ ہوگی۔

[ مسند احمد: ٣١٦/٥ و إسناده حسن لذاته ميرت ابن هشام: ٩٩/٢ و إسناده حسن لذاته ]





# ﷺ ہجرت کاسفراور مدینہ میں مرحبا ﷺ

### خواب میں سرزمین ہجرت کی جھلک:

حضرت عائشہ(عللہ) بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نکھی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

''جہاں تم لوگوں نے ہجرت کر کے جانا ہے وہ مقام میں نے دیکھ لیا۔ مجھے خواب میں ایک زمین دکھلائی گئی جوشور والی ہے، وہاں بعض درخت بھی اگے ہیں۔ وہ سرزمین مجوروں والی ہے۔ لاوے کے دوٹیلوں کے درمیان ہے اور وہ دو ٹیلے سیاہ پھروں والے ہیں۔''

چنانچہ جب اللہ کے رسول (مُنَاقِیْم) نے مقام ہجرت کی نشاندہی کر دی تو پھر جو ہجرت کرنا چاہتا تھا وہ مدینہ کی طرف نکل کھڑا ہوا اور وہ مسلمان جنھوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، ان میں سے بھی بعض مہاجرین نے مدینے کا رخ کرلیا۔

[ابن حبان: ١٩٨٨ و إسناده صحيح مسند أحمد: ١٩٨٧٦، ح: ٢٦١٤٤ وإسناده صحيح مستدرك حاكم: ٤،٣/٣، ح: ٢٦٢٤ و إسناده صحيح ] حضرت ايوموى اشعرى (رثانثن سے مروى ہے كہ جناب رسول كريم (مُناتِّف ) نے فرمايا: "میں نے خواب میں ویکھا كہ میں كمہ سے ایک الي زمین كی طرف ہجرت كر رہا ہوں جو مجوروں والی ہے۔ اس خواب كے بعد ميرا وہ خيال جاتا رہا كہ ہجرت كى جگہ يمامہ يا ہجر ہوگى، اب بتا چلا كہ وہ تو يیڑب ہے۔"

[ بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام: ٣٦٢٢] قار کین کو بتاتے چلیں کہ مدینہ کے مشرق میں جو حرّہ ہے اس کا نام''واقم'' ہے۔ مغرب محکمہ دلائل وبرابین سے مزین متنوع معضوم کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میں واقع حرہ کا نام "وبرہ" ہے۔ احد پہاڑ شال میں ہے اور عمر پہاڑ جنوب مغرب میں واقع

ہے۔ان چاروں کے درمیان چاروادیاں ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

- 🕦 وادی بطحان
- 🕝 وادی ندینیب
  - 🛈 وادی مهرور
    - © وادى عقيق

#### سب سے پہلے مدینے جانے والے:

ميے ك باس حضرت براء بن عازب والن كت بي كه الله ك ني ( تاليم ) كواب

میں سے سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے، وہ یہ ہیں:

- الشير (مالفيز) عمير (مالفيز)
- حضرت عبدالله ابن ام مكتوم (مثلثة)

ید دونوں ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

- ③ كپر حضرت عمار ( النفظ)
- 🕒 اور حضرت بلال ( والفؤ) آئے۔
- پھر حضرت عمر بن خطإب (ٹھاٹیز) ہیں آ دمیوں کا جھالے کر آئے۔

پھر جب رسول کریم (مُنَاقِیْم) مدینہ تشریف لائے تو میں نے آج تک اہل مدینہ کو کسی بھی المت کے طبعے پر خوش ہوئے۔ میں المت کے طبعے پر خوش ہوئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے جی خوشی دمسرت سے لبریزیہ جملہ بول رہے تھے:

"بہاللہ کے رسول میں، جوتشریف لائے ہیں۔"

[ بخارى، كتاب مناقب، الأنصار، باب مقدم النبي ﷺ و أصحابه المدينة..... الخ: « ٢٠٠٠ مناقب، المدينة ..... الخ:

قار کین کرام! جیما کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر دانٹی آئے، انھول نے یہاں دن رات ایک کر کے دعوت کا کام کیا، مدینہ کے



بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، یوں اللہ کے رسول مُلَّاثِيَّا کی آ مد سے قبل لوگ آ پ سُلَّاثِیَّا کے بیروکار بن گئے اور راستہ ہموار ہوگیا۔

## رسول باشي مَنْ الله الله كو جرت كى اجازت اور ابو بكر كو معيت مل كى:

حضرت عائشہ تُنْ فَافر ماتی ہیں: ''ہم لوگ اپنے گھر ہیں ظہر کے وقت بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آگاہ کرنے والے نے جناب ابو بکر ( ٹُنْٹُونُ ) کو جنالیا کہ یہ اللہ کے رسول ( سُنْٹِیمُ ) ہیں، جو اپنا سر ڈھانے ہوئے آرہے ہیں۔ یہ ایبا وقت تھا کہ ایسے وقت تو اللہ کے رسول ( سُنْٹِیمُ ) ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر ( ٹُنْٹُیمُ ) نے دیکھتے ہی کہا: ''آپ ( سُنْٹِیمُ ) بر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ کی قتم! آپ ( سُنْٹِیمُ ) جو اس وقت تشریف لائے ہیں تو ضرور کوئی خاص بات ہے۔' اتنے میں رسول کریم ( سُنُٹِیمُ ) دروازے پر پہنے گئے اور واضلے کی اجازت طلب کی۔ آپ سُنٹیمُ کو تشریف لانے کے لیے کہا گیا تو آپ ( سُنٹیمُ ) اندر داخل ہوئے اور جناب ابو بکر ( ٹُنٹیمُ ) اندر داخل ہوئے اور جناب ابو بکر ( ٹُنٹیمُ ) اندر داخل ہوئے اور جناب ابو بکر ( ٹُنٹیمُ ) اندر داخل

'' یہ جوتمھارے پاس ہیں، ان کو ذرا الگ کر دو۔''

ابوبكر والنظاف نے عرض كى : "ميرا باب آپ بر قربان مو! يوتو آپ ( طَالِيَّةً ) كے كھر والے بى ميں ـ" آپ ( طَالِيًةً ) نے فرمایا:

"جھے تو یہاں سے ہجرت کر جانے کی اجازت ل گئی ہے۔" صدیق اکر دائٹا نے عرض کی: "اے اللہ کی ہمراہی کی درخواست کرتا کی: "اے اللہ کے رسول! (مُنْ اللّٰمِ ) میرا باپ آپ پر فعدا ہو! آپ کی ہمراہی کی درخواست کرتا ہوں۔" آپ مُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ نَا اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله و أصحابه إلى المدينة :

٣٩٠٥ و إسناده صحيح ]

## مشرکول کی تدبیرنا کام:

﴿ وَ اِذْ يَمُكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ وْالِيثُهِ تُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْدِجُوْكَ ۚ وَيَمَكَّرُ وْنَ وَيَمُكُرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَذَ الْهٰكِرِيْنَ ﴾ [الأنفال: ٣٠/٨]

"(میرے نی!) مسی ان لحات کی خبر دول کہ جب کافر تیرے بارے میں سے تد بیر کر رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں، قبل کر دیں یا پھر مکہ سے نکال دیں، وہ اپنی علی بیر کر رہے تھے کہ تھے قید کر دیں، قبل کر دیں یا پھر مکہ سے نکال دیں، وہ اپنی علی بیر ہے اور سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر اللہ بی کی تدبیر ہے۔"

قارئین کرام! قرآن نے جس منظر کی نشاندہی کی ہے، مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ منظر ہجرت سے متعلق ہے۔قریشِ مکہ نے آخر کار فیصلہ یہی کیا کہ آپ مظافیاً کو شہید کر دیا جائے، چنانچہ وہ تلواریں سونے رسول کریم طافیاً کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، اللہ کے رسول طافیاً اس گھیرے میں سے نکل گئے، کوئی مشرک آپ طافیاً کو دیکھ نہ کمکا۔ آپ طافیاً کا رقی رکی طرف نکل گئے اور یہ شرک رات بھریبیں ناکام و نا مراد کھڑے رہے۔ آپ طافیاً کا اور خود گھیرا تو ٹر کرنکل گئے :

حفرت عبدالله بن عماس دلائله بیان کرتے ہیں :'' حفرت علی (ٹرٹٹٹز) نے اپنی جان کا سودا کیا، نبی (مُٹاٹیٹِم) کی جیادر کو اوڑھا اور آپ (مُٹاٹٹٹِم) کی جگہسو گئے۔''

[مسند أحمد: ٣٣١/١، ٣٣٢، ح: ٣٠٦، إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: 8/٣، ح: ٤٢٩٠، ح: ٢٨٧٥، ح: ٢٨٧٥، ح: ٢٨٧٥، ح: ٢٨٧٥، إمناده حسن لذاته، أبو بلج يحيى بن سليم صدوق حسن الحديث وثقه الحمهور]

جی ہاں! اللہ کے رسول مُلَاقِیْم کی جاور اور سے جب حصرت علی دہ تھ اسمے اسمے اور مشرکیین کے اپنی اللہ کے اور مشرکیین نے اپنی جال کی ناکامی کو اپنی آئھوں سے دیکھا تو شیٹا کر رہ گئے اور پھر دوڑے اللہ کے رسول مُلَاقِیْم ) کو جاروں طرف تلاش کرنے ، مگر اللہ کے رسول مُلَاقِیْم تو ایک عار میں سکون سے محفوظ و مامون تھے۔



ﷺ آیئے! غار کا منظر کلائظ کرتے ہیں، جب وہ تلاش کرتے کرتے غار تور کے پاس بھی ا

غار میں کی ہوئی وہ گفتگوجس کا انکشاف قرآن نے کیا:

﴿ إِذْ آخُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ﴾ (التوبة: ٢٠٠٩]

"جب كافروں نے اسے (محمد كريم تلقيم) كو ( مكم سے) باہر تكال ديا تو وہ جو دو (محمد كريم تلقيم اور ابوكر ثلثين) غاريش تھے، ان دويس سے دوسرا اپنے ساتھی سے كهدر ماتھا: "غم نه كرو، الله ہمارے ساتھ ہے۔"

حضرت انس بن ما لک خائظ حضرت ابو بکر خائظ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بتلایا: "جب میں غار میں تھا تو میں نے آپ طائع کا سے کہا:"اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے قدموں کے نیچے نگاہ کر لے تو ہمیں دکھے لے۔"اس پر آپ طائع کا نے فرمایا:

((مَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكُرٍ! بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)

''اے ابو بکر! تمھارا ان دوآ دمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔''

[ بخارى، كتاب فضائل أصحاب النبي للله ، باب مناقب المهاجرين و فضلهم : ٣٦٥٣ ]

### عَارِين دُودَهُ بِهِي مَلْنَا رَبِا اورْ مُكَةً كَي خَبِرِين بَهِي:

حضرت عائشہ وہ ایان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول (منافظ) اور جناب ابو بکر (رفافظ) تین را تیں (جمعہ، ہفتہ، اتوار) وہاں چھے رہے۔ حضرت ابو بکر (رفافظ) کے صاحبزاوے جناب عبداللہ (رفافظ)، جو ہوشیار اور معاملہ فہم نو جوان تھے، رات کو اللہ کے رسول منافیظ اور جناب ابو بکر رفافظ کے پاس مظہر کر منہ اندھرے ہی مکہ میں قریش کے پاس آ جاتے، وہ قریش کے درمیان اپنی صبح یوں کرتے جیسے رات انھوں نے مکہ ہی میں گزاری ہو۔ اب وہ دن بھر قریش کے درمیان اپنی صبح یوں کرتے جو دہ رسول کریم منافظ کی تلاش کے لیے کرتے اور منصوب بناتے تھے۔ جو

محکمہ دلائل ویرایین سے مزین متنوع ویور کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نی رات برتی جناب عبداللہ غار میں آجاتے اور دن جمری کارروائی سے جناب رسول کریم علی اللہ اور این سے والد گرامی کوآگاہ کرتے۔

یہ تو تھا حضرت ابو بکر وہ انٹیز کے بیٹے کا کردار اور وہ کردار جو جناب ابو بکر وہ انٹیز کے غلام عامر بن فہیرہ نے ادا کیا، وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول منافیز اور جناب ابو بکر وہ انٹیز کو دودھ بلانے کے لیے غار کے قریب ہی دودھ دینے والی بکریاں چرایا کرتے۔ جب رات کا مجھ حصہ گزر جاتا تو وہ بکری کو غار میں لے آتے۔ آپ منافیز اور حضرت ابو بکر وہ انٹیز ای گرم دودھ پر رات گزارتے۔ عامر بن فہیرہ تینوں راتیں ایسا ہی کرتے رہے۔

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ.... الخ: ٢٩٠٥]

#### حضرت اساء وفي كما كردار:

حضرت عائشہ ٹائٹا ہی کی روایت ہے: ''حضرت ابو بکر ٹائٹو نے دیل قبیلے کے ایک شخص (عبداللہ بن اریقط) کو پینے دے کر پہلے ہی معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ تین را تیں گزار نے کے بعد دونوں اونٹیوں کو لے کر غار ثور میں آ جائے گا۔ بیٹخص بے شک کافر تھا لیکن قابل اعتاد اور راستوں کا ماہر تھا۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح (بروز سوموار) وہ دونوں سوار یاں لے کر آ گیا۔'' حضرت عائشہ جائٹو ہی کی روایت ہے: ''ہم نے ان دونوں سوار یوں کو سفر خرج کے ساتھ اچھی طرح تیار کر دیا۔ سفر خرج کو توشہ دان میں لاکانے گئے (تو بندھن ہی نہیں تھا) چنانچہ حضرت اساء ڈائٹو نے جوصدیق اکبر ٹائٹو کی بیٹی ہیں، اپنا کمر بند کھولا، دو حصوں میں پھاڑا اور دھرے کو کمر کے ساتھ باندھ لیا) ای لیے ان کا لقب ایک کے ساتھ وائٹو ن پیکے دائی ایک لیے ان کا لقب ذات العطاق '' پیکے وائی' (ایک روایت میں ذات العطاقین یعنی دو پیکوں وائی) پڑ گیا۔''

حضرت عائشہ رہ ہی کی روایت کے مطابق: "قافلہ چل بڑا، عامر بن فہیرہ بھی ہمراہ تھے، راستے کے ماہر (عبدالله بن اریقط) نے سمندر کے ساحل والا راستہ اختیار کیا۔"

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ و أصحابه إلى المدينة :

ه . ٣٩ ـ ابن حبان : ٦٨٦٨ و إسناده صحيح ]

اللہ کے رسول طَالْتُوْمُ عَار قُور ہے کم رہے الاول 16 ستمبر 622ء کو مدینہ کی جانب روانہ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع معضور کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہوئے۔حضرت ابو بحر والنظ کی خوش تھیں اور بلند مقام کا کیا کہنا کہ سارا خاندان ہی رسول ہاشی سال کے خدمت میں جان و مال سے ساتھ معروف کار ہے۔ صدیق آ کبر والنظ خود بھی اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام رومان والنظ گھر میں سفر کے توشے تیار کرنے میں معروف ہیں۔ دونوں میٹیاں حضرت اساء والنظ اور حضرت عائشہ والنہ بھی معروف ہیں۔ بیٹا عبداللہ بھی اپنی ذمہ داری نباہ رہا ہے، غلام بھی خدمت میں معروف ہے اور سواریاں بھی خدمت کے لیے حاضر باش ہیں۔ جناب رسول کریم مالنظ مواری کی قیمت کی بات کرتے ہیں کہ بیر آ نجناب مالنظ کی خود میں داری والی ہیں ور الے ہیں؟ وہ تو خود بھی جناب رسالت ماب عالی میکن صدیق اکبر والنظ میل کہاں لینے والے ہیں؟ وہ تو خود بھی جناب رسالت ماب عالی کے ہمراہ ہیں اور مال بھی قافلہ رسول عالی کے ہمراہ ہیں اور مال بھی قافلہ رسول عالی کے ہمراہ ہیں اور مال بھی قافلہ رسول عالی کے ہمراہ ہے۔

## خالی خزانے میں پھر بھر کرنا بینے بزرگ کا ہاتھ رکھوا دیا:

حضرت ابو بكر والله كى دختر حضرت اساء والله بتلاقى بين كه الله ك رسول (ماليم) جرت ك لي نكل كية - ان ك ساته حضرت ابو بكر ( والني الم على على كية - حضرت ابو بكر ( والني ابنا سارا مال یھی اپنے ساتھ ہی لے گئے۔اس قم کی مالیت یا فی بزار یا سات بزار درہم تھی۔ والدكرامي بدرقم لے كر حطے كے تو ايك دن ميرے دادا جى جناب ابو قافد ( وائن مارے ياس آئے۔ وہ نابینے تھے، کہنے لگے: ''الله کی قتم! میں سوچھا ہوں کہ ابو بکر ( واٹن اپ ساتھ سارا مال لے گیا اور مسیس مصیب میں ڈال کیا ہے۔' میں نے کہا:''دادا جان! ایا ہرگزنہیں ہے، وہ بہت سارا مال جھوڑ بھی گئے ہیں۔'' پھر میں نے بیاکیا کہ پھر لیے اور ان پھروں کو دیوار میں بنائے ہوئے خزانے میں رکھا۔ ای خزانے میں کہ جہاں میرے والد صاحب اپنا مال رکھا كرتے تھے۔ پھر ميں نے ان بقرول ير كيرا ركھ ديا اور دادا جي سے كہا: "باباجي ! ذرا ان بیوں پر اپنا ہاتھ تو رکھو۔'' انھوں نے اس خزانے پر اپنا ہاتھ رکھا تو کہنے لگے:''اچھا، اگر بد مال تمحارے لیے چھوڑ گیا ہے تو اس نے اچھا کیا ہے۔ اِس سے تمحاری ضروریات بوری ہو جائیں گی۔''

حضرت اساء والله كمتى مين : " والاتكه الله كى قتم! ابا وان في تو يجم بهي نبيس جيمور الله المحمد دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب بر مشتمل مفت آن لائن مكتب

#### لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا، تا کہ بابا جی پرسکون ڈ ہیں۔''

[ سيرة ابن هشام: ١٣٠/٣ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: ٦٠٥/٣٠ : ٢٧٤٩٧ و إسناده حسن لذاته، طبراني كبير: ٢٧٤٨ م : ٣٣٠٠ و إسناده حسن لذاته عسن لذاته ]

مہا جر مسلمان ہجرت سے متعلق اپنے سارے امور انتہائی راز داری سے سر انجام دے رہے تھے۔ قرین قیاس بہی ہے کہ جس طرح حضرت اساء ٹھ کو یہ معلوم نہیں کہ رقم یائی ہزار تھی، یا سات ہزار اس طرح یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت ابو بکر ٹھ ٹھ اپنی بیوی حضرت ام رومان ٹھ کا کو چھ رقم دے گئے ہوں، جو چند دن کے خرچہ کے لیے اور مدینہ آنے کے لیے ام رومان ٹھ کا کہ وہ ساتھ لے گئے کہ قافلہ رسول ٹھ ٹھ تمام دنیا اور اس کی دولتوں سے زیادہ اہم ہے، کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

## چرواہے نے محمد كريم مُلايكم كو اونٹنى كا دودھ دوستے ديكھا تو مسلمان ہوگيا:

وہ اونٹنی لے آیا تو نبی (طُالِیُنِمُ) نے اس کو باندھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دعا کی اور اونٹنی نے دودھ اتار دیا۔ حضرت ابو بکر (ٹُلُٹُنُ) برتن اٹھائے آگئے۔ اللہ کے رسول طُلُٹُنِمُ دودھ دوستے لگ گئے۔ آپ (طُلُٹِمُمُ) نے جناب ابو بکر (ٹُلُٹُنُ) کو دودھ پلایا، پھر دوسری بار دوہا تو خود بیا۔ یہ دیکھ کر چرواہے سے رہانہ گیا، وہ بول پڑا:

چرواہا: " تحقی الله کی قسم! بنا تو کون ہے؟ الله کی قسم! میں نے آپ جیسا بندہ زندگی میں مجمی نہیں دیکھا۔"

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



رسول كريم مَنْ اللَّهُ إِنْ الله وعده كرتا ہے كه اگر ميں تحقيم بتلا دوں تو تو بات چھپا كرر كھ كا؟"

جرواله: "بي بال!"

رسول كريم تَالَيْنَا: " مين الله كارسول محد (مَالَيْنَا) مول-"

چرواہا: ''کیا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ وہ صابی (بے دین) ہے۔''

رسول كريم مَنْ فَيْمُ: "بان! وه اييا بي كهتي جين ـ"

چرواہا: "میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نی ہیں اور میں این بات کی بھی شہافت دیتا ہوں کہ جو آپ نے کوئی نہیں کر آپ لے کر آئے ہیں، وہ حق ہے کیونکہ جو آپ نے کیا وہ سوائے نی کے کوئی نہیں کر سکتا، اب میں آپ کا بیروکار ہوں۔"

رسول کریم مُنَافِیْمَ : "موجوده حالات میں میری پیروی تیرے بس کی بات نہیں، جب مجھے معلوم موکد میں خالب آگیا ہوں تو ہمارے پاس آجاتا۔"

[ مستدرك حاكم : ۹٬۸/۳، ح : ٤٢٧٣ و إسناده صحيحــ طبراني كبير : ١١٨

٣٤٣، ح: ٨٧٤ و إسناده صحيح ]

قربان جائے رحمة للعالمین مُنَّاقِیْم کی حکیماندنری پرکدآپ مُنَاقِیْم نے ایک غلام اور چرواہے کی ہمت اور استطاعت کو دیکھا تو اس کے مطابق اسے مشورہ دیا کہ بیتو ٹھیک ہے کہ اب تو مسلمان ہے، گر ابھی انظار کر، ہمیں قوت کیڑ لینے وے کہ تب تیرے لیے اسلام کا اعلانیہ اظہار کوئی مسلمان رہے گا بلکہ عزت وافخار کا باعث ہوگا۔

# سراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں وہنس گئے:

ے آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہوگیا۔ میں بیضا ہوا بی تھا کہ وہ مجھے خاطب کر کے کہنے لگا:

"اے سراقہ! میں ساحل ہر ابھی ابھی چندلوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، میرا خیال بھی ہے کہ وہ مجد (مُلَّاثِمُ ) اور ان کے ساتھی ہیں۔" میں مجھ تو گیا کہ بیلوگ واقعی وبی ہیں لیکن میں نے کہنا شروع کیا:" نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہیں، دراصل تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے، وہ ابھی ہمارے سامنے سے گئے ہیں۔"

پھر میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا اور کھڑا ہوتے ہی سیدھا گھر گیا، اپنی لونڈی سے کہا:
''میرا گھوڑا تیار کر دے اور اسے لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جا، وہیں میرا انظار کر۔'' اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور مکان کی پچھلی جانب سے باہر نکلا۔ گھرسے گھوڑے تک میں نیزے کی نوک سے زمین ہر کئیر کھینچتا ہوا بردھتا گیا۔ نیزے کی بلندی کو اس طرح سے میں نے بیت رکھا ( تا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ نیزہ لے کر کدھر جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے پیچھے چلا آئے اور وہ بھی انعام میں شامل ہو جائے)

یوں جب میں گھوڑے کے پاس آیا تو اس پر سوار ہوگیا۔ گھوڑے کو میں نے خوب دوڑایا تاکہ وہ مجھے جلدی سے اپنے ہدف کے قریب کر دے۔ آخر کار، جب میں قریب چلا گیا تو گھوڑے نے تھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ میں اٹھا اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا۔ ترکش سے تیر نکال کر فال نکالی کہ جن کا میں پیچھا کر رہا ہوں ان کو نقصان ہوگا یا نہیں، فال وی نکی جو مجھے پیند نہ تھی۔

لیکن میں نے فال کی کوئی پروا نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اب کے دوسری بار پھر مجھے رسول کر بم (مُنظِیمًا) اور ابو بکر (مُنظِیمًا) کے قریب کر دیا، اتنا قریب کہ میں نے اللہ کے رسول مُنظِیمًا کی تلاوت کوئن لیا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل ادھر ادھر نہیں دکھ رہے تھے۔ اس دکھ رہے تھے جبکہ ابو بکر (مُنظَفًا) دائیں بائیں، آگے بیچھے دیکھ دیکھ کر چل رہے تھے۔ اس دوران میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو جھڑکا کہ وہ کھڑا ہوئیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا، بروی مشکل میں جب اس نے بوری طرح کھڑے ہونے کی جد و جہدگی تو اس کے سامنے والے قدموں سے جب اس نے بوری طرح کھڑے ہونے کی جد و جہدگی تو اس کے سامنے والے قدموں

ے غبار سا اٹھا اور دھویں کی طرح آسان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے اب دوبارہ تیروں کی فال نکالی لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال نکلی جو مجھے پیند نہ تھی۔

اب میں نے رسول کریم (مَنَافِیْم) سے گزارش کی کہ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ ویجیے۔اس پر آپ (مَنَافِیْم) نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور عامر نے چڑے کے کاغذ پر امن کی تحریر لکھ دی، پھر اللہ کے رسول مَنَافِیْم چل پڑے۔

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار ، باب هجرة النبى الله و أصحابه إلى المدينة : ٣٩٠ ابن حبان : ١٧٧،١٧٦، و إسناده صحيح مسند أحمد : ١٧٧،١٧٦، ١٧٠، ح :

۱۷۷۳۶ و اسنادہ صحیح ] مشرکین کا رپیلن تھا کہ وہ بتوں کے نام پر فالیں نکالا کرتے تھے۔ سراقہ بن مالک جو

مشریین کا بیچین تھا کہ وہ بنوں کے نام پر فالیس نکالا کرتے تھے۔ سراقہ بن مالک جو اس وفت مشرک تھا، وہ فالیس نکالٹا رہا۔ تاہم بیہ اتفاق تھا کہ اس کی فالیس بھی اس کے خلاف نگلیں؟ لیکن جس چیز نے سراقہ کا ذہن بدلا اور اس نے امان طلب کی، وہ جناب سراقہ کے بقول اس کا روکا جانا تھا۔ وہ دو بار روکا گیا، ایک بار گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور دوسری بار پھر کی زمین میں ھنب گیا۔ یہ اللہ کی مدتھی، اپنے رسول نگائی کے لیے۔

سیح بخاری (۳۹۱۱) میں ہے کہ حفزت انس ڈٹٹٹؤ سراقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دن کے شروع میں آپ(مٹٹٹٹؤ) پر میلغار کرنے آیا تھا، دن کے آخری جھے میں وہ خود تر سے دیالٹنا کریں دو ہوتا ہوں ہے۔

آپ (مَنَاتَیْکُمُ) کا دفاعی ستھیار بن گیا۔ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### رائے میں ملنے والول کو ابوبکر ( والنو) کا جواب:

[بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ و أصحابه إلى المدينة: ٣٩١١]

#### ام معبد كے فيم مين آپ سُليم كامعجزه:

جناب ہشام اپنے والد حبیش بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنَالِیّا ہم جناب ہشام اپنے والد حبیث بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنَالِیّا ہم جناب ابو بکر دُنالِئُوْ اور عامر بن فہیرہ کے ساتھ ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچے، یہ خاتون ذرا بردی عمر کی تھیں۔ یہ صحن میں بیٹی رہیں اور آنے جانے والوں کو یانی پلاتیں اور کھانا کھلاتیں۔

الله کے رسول (سُلَیْمِیْ) جب ام معبد کے پاس پہنچے تو آپ اور حضرت ابو بکرنے ام معبد سے بوچھا: ''کیا تمصارے پاس گوشت اور تھجوریں ہیں؟ تاکہ وہ ہم آپ سے خرید لیں۔'' لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ لوگ ان دنوں خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول سُلِیْمِیْمَ کی نظر خیمے کے ایک کونے میں پڑگئ، جہاں ایک بکری کھڑی تھی۔ آپ سُلِیُمْ نے بوچھا:

"اے ام معبد! یہ بکری کیسی ہے؟ "ام معبد نے کہا: "یہ اپنی کروری کی وجہ سے اس قابل نہ تھی کہ رپوڑ کے ساتھ چلی جاتی لبندا یہاں کونے میں کھڑی ہے۔ "آپ ٹالٹی نے پوچھا: "کیا یہ دودھ والی ہے؟ "ام معبد نے کہا: "نیہ بے چاری اس قابل کہاں؟" تب آپ ٹالٹی کھ

نے کہا ''کیائم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں؟'' ام معبد نے کہا ''میرے ماں باپ صدیتے ، اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دوہ کیجے۔''

اب رسول کریم ( مَنْ الله الله کا نام لیا اور دعا کی تو به می کری کے تھن په باتھ پھیرا، الله کا نام لیا اور دعا کی تو بحری نے دودھ دینے کے لیے پاؤں بھیلا دیے بھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ ( مَنْ الله کا باور آپ بَرَن مَنُوایا تو ام معبدا تنا برا برتن لے کر آئیں کہ دہ بھر جائے تو کی لوگوں کے لیے کافی ہو۔ آپ ( مَنْ الله کا اور اس کے اوپر جماگ بی جماگ تھی۔ پھر نے اس میں دودھ دوبا، حتی کہ یہ برتن بھر گیا اور اس کے اوپر جماگ بی جماگ تھی۔ پھر آپ ( مَنْ الله فی) نے ام معبد کو دودھ پلایا، وہ خوب سیر ہوگئیں تو آپ مَنْ الله نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، سب سے آخر پرخود بیا، آپ ( مَنْ الله فی) کے ساتھیوں نے دوبار بیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ مناقیق کے دوسری بارای برتن میں دودھ دوبنا شروع کر دیا حتی کہ اس برتن کو بھر دیا اور اس اس معبد کے پاس بی چھوڑ دیا۔ ام معبد نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نی ( مَنَافِق ) سوئے مزل چل بڑے۔

- ا- ﴿ طَاهِرَ ﴾ الْوَضَاءَةِ .....رنگ چمكتا موار
  - ٢- اَبُلَجَ الُوَجُهِ .....تابناك چِراب
- سم يَحْسَنَ الْمُعَلَّقِ ..... بناوٹ ميں حسنَ كا نظاره \_
- ٣- لَهُ تَعِبُهُ نَحِلَةً .... نه بره على بيث كاعيب لكا موا-

٥ - وَلَمُ تَزُرِيُهِ صَعُلَةٌ .... نهري بالول كى كى كا مسله

٢- وَسِيْمٌ قَسِيْمٌ ..... كَالَا كَلَا خُوبِصُورت مُحرار

2- فِي عَيْنَيُهِ دَعُجْ ....آنكيس سركيس-

٨ و في أشفاره وطفت .... لمي بلكس -

٩\_ وَفِي صَوْتِهِ صَهُلٌ .....آواز رعب دار.

١٠ وَ فِي عُنُقِهِ سَطُعٌ ..... كردن صراحي دار-

اا۔ وَ فِي لِحُيَتِهِ كَثَالَةٌ .....كُفن وارْهى مِن بال ملكے سے كولائى وار۔

١٢ ـ أزَجُ ..... ابروباريك اور دراز

۱۳ أَقُرَنُ .....كُفنى بمووس والــــ

1/ إِنْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ .... خاموش مول تويروقار

10 وَ إِنْ تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ ..... تَفتَكُوفر ما نين تو بالا وكشش دار.

١٦ - أَحُمَلَ النَّاسِ وَ أَبْهَاهُ مِنُ بَعِيْدِ ..... دور سے ديكھيں توسب سے بردھكر با كمال اور بير جمال -

اد وَ أَحُسَنَهُ وَ أَجُمَلَهُ مِنْ قَرِيْبِ ....قريب سے ديكھيں توحس ورعنائي ك آئيندوار

١٨ حُلُو الْمَنْطِق ..... يولين تو لكه شيرين اورمثماس كا احساس -

19 فَصُلَّا لَا نَزُرَ وَلَا هَذُرَ .... جمل واضح اور دوثوك، نداخصار ندزياده بول بال-

٢٠ كَأَنَّ مَنْطِقَهُ خَرَزَاتُ نَظُم يَتَحَدَّرُنَ ..... بولتے تو يوں لَكتے جياري سے لكي ہے

موتیوں کی برنے برسات۔

٣١ \_ رَبُعَةً لَا تَشُنأُهُ مِنُ طُوُلِ.....قددرميانه، ناكدا ثنا لمباكد كك نا كوار

٢٢ وَ لَا تَقُتَحِمُهُ عَيُنٌ مِن قَصْرِ .... نااس قدر چيونا كه آئه كو لكي خراب حال -

۲۳ غُصُن بَیُنَ غُصنین .....قدایها که وه به دوشاخول کے درمیان ایس شاخ ۔

٢٢٠ فَهُوَ أَنْضَرُ النَّكَامَةِ مَنْظَرًا ..... جوو كيف مِن ويق بسب سے زيادہ تازہ بہار۔

70۔ وَاَحُسَنُهُمُ قَدُرًا .....سب ے زیادہ متاسب اعضاء والا۔ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



۲۷۔ لَهٔ رُفَقَاءُ يَحُفُونَ بِهِ ....اس كے ساتھى اس كے گرد (يوں) كھيرا ڈالے بيٹھتے ہيں (جيسے تاروں ميں گھرا جائد)۔

21- إِنْ قَالَ سَمِعُوا لِقَوْلِهِ .....آب بولين تو وه موت بين كوش برآ واز

١٥ أَمَرَ تَبَادُرُوا إلى أَمْرِهِ .....كُم فرما كين تو بجالان مين ہوتے ہيں يا بركاب۔

٢٩۔ مَحُفُودٌ ..... بركوئي خدمت كے ليے حاضر باش۔

٣٠ مَحُشُودٌ .... حاشي كاندر جاور بهول دار

اس. لا عَابِسٌ .... بيشاني يشكن نبين-

٣٢ و لا مُفَنِّدُ .....طبيعت ترش نبين \_

ابومعبد بی حلیه من کر کہنے گئے: ''ان صفات کا حامل، الله کی تنم! وہی قریش والا تخص ہے، جس کی سر گرمیوں کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی خدمت میں حاضری دوں، اگر کوئی راستہ فکلا تو میں ایبا ضرور کروں گا۔''

[ مستدرك حاكم : ٩٩/٣/ ١٠٠ : ٢٧٤ و إسناده حسن، صححه الحاكم و وافقه الذهبي طبراني كبير : ٤٨/٤ تا ٥١، ح : ٣٦٠٥، حسن طبقات ابن سعد : ١٧٧/١ تا ١٧٩، حسن ]

#### سفيدلباس كانتحفه:

حضرت عروہ بن زبیر ٹاٹھ بتاتے ہیں: "راستے میں اللہ کے رسول (سالیم) کی ملاقات حضرت زبیر سے ہوئی، وہ ایک سجارتی قافلے کے ہمراہ تھے۔مسلمانوں کا یہ قافلہ شام سے آرہا تھا۔ حضرت زبیر (بڑاٹھ) نے اللہ کے رسول (سالیم) اور حضرت ابوبکر صدیق (بڑاٹھ) کو سفید لباس زیب تن کروایا۔"

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي النالج و أصحابه إلى: ٣٩٠٦]

# عرب کے لوگو! دیکھو! تمھارا سردار آگیا:

حضرت عروہ بن زبیر ناٹش سے مردی ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ اللہ کے رسول (مُلَاثِمٌ ) مکمہ سے چل پڑے ہیں، لہذا وہ روزانہ ''حرّہ'' کے مقام تک آتے۔

محكمم دلائل ويرايين سي مزين متنع ومنق كتب ير مشتمل مفت آن لائن مكتب

حفرت ابو بکر ( روائی اوگول سے ملنے کے لیے کھڑے ہوگئے جبکہ اللہ کے رسول ( مالی ای اللہ کے رسول ( مالی ای اللہ کی سفید داڑھی کی وجہ سے مجمد کریم مالی ای سفید داڑھی کی وجہ سے محمد کریم مالی ای سمجھ خبیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابو بکر را اللہ ان کی سفید داڑھی کی وجہ سے محمد کریم مالی ای سمجھ کر) سلام کرتے رہے لیکن بچھ دیر بعد جب سورج کی وھوپ جناب رسول کریم مالی کی مالی کی تو جناب رسول کریم مالی کی تو جناب صدیت اکبر ( را الله کی ای علی اور سے آپ مالی کی دیا۔ اس وقت بر سب لوگ سمجھے کہ محمد کریم مالی کی تو وہ بیں جو ( سیاہ داڑھی والے ) بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب رسول کریم ( مالی کی مرو بن عوف کے میں تقریباً دیں داتوں کا قیام کیا اور مجد ( قبا) کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس مجد کو آپ مالی کی نیاد در ان تعمیر کروایا اور آپ مالی کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس مجد کو آپ مالی کے اس میں نماز ادا فر مائی۔



فاران کی سمت سے آنا پڑھتے اور انظار کرتے تھے، اب وہ نبی آگیا۔ دیکھنا انکار میں بھی کہیں بہل نہ کر دینا، لیکن یبودیوں کی بدقتمتی کہ وہ اس نبی کے آنے کی پیشگوئی بھی پڑھتے تھے، مدینہ ہی میں اس نبی کا انظار بھی کر رہے تھے اور اس نبی پر بہلی نظر بھی اضی کی بڑی، لیکن قرآن کے الفاظ میں ﴿ اَوَّلَ کَافِیْزِیہ ﴾ [البقرة: ٢١/١] اس نبی کا انکار کرنے میں پہل بھی اشی یبودیوں نے کی۔

## تكوار بردار محافظول ك درميان الله كرسول مَنْ يَمْ كا والهانداستقبال:

حضرت انس والنوائي سے مروی ہے: "جناب رسول کريم الكيل نے (قبا كے محلّه) بنوعمرو بن عوف ميں قيام كے بعد بنونجار كے سرداروں كى طرف مدينه ميں تشريف لے جانے كا پيغام بھیجا۔ وہ خوش سے تلوار بن لئكائے دوڑتے آئے۔ وہ منظر آج بھی ميرى نگاہوں كے سامنے اس طرح آرہا ہوں كہ آپ (الكيل) اپنی سارح آرہا ہوں كہ آپ (الكيل) اپنی سوارى پرسوار ہیں۔ جناب ابو بكر (الكيل) آپ (الكیل) كے بیچھے بیٹھے ہیں اور بنونجار كے رؤسا تلوار بن لہراتے ہوئے ہیں۔"

ا بعاری، کتاب مناقب الأنصار، باب هجرہ النبیﷺ و اُصحابہ إلی المدینۃ: ۴۳۹۱۱ صحیح روایات کے مطابق مرد، خواتین الڑکے اور خدمت گزار گھروں کی چھتوں پر اور راستوں میں کھڑے ہوکراستقبال کر رہے تھے۔

[ ابن حبان : ٦٢٨١ و إسناده صحيح\_ مشَّند أحمد : ٣،٢/١، ح :٣ و إسناده صحيح\_المطالب العالبة: ٢٩/٩، ح: ٢١٩٤ و إسناده صحيح }

بخاری ( ۳۹۰۷) کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول طَائِیْمَ سوموار کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔

حضرت انس بن مالک ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ( مُؤَیِّمُ) اور ابو بکر ( ٹاٹھُ) مدینہ تشریف لائے تو تقریباً پانچ سو انصار بکول نے آپ ( مُؤَیِّمُ) اور حضرت ابو بکر ( ڈاٹھُ) کا استقبال کیا اور انصار سے جملہ بول رہے تھے:

« إِنُطَلِقَا آمِنَيُنِ مُطَاعَيُنِ»

[ المطالب العالية: ٩/٩ ٥٢، ح: ١٩٤٤ إسناده صحيح ]

"آ پ دونوں بے خوف وخطر ہو کر تشریف لائیں آپ کی اطاعت کی جائے گ۔" رسول کریم مُنَاتِیْنَ کی آمد پر حبشیوں کا کھیل:

حضرت انس بھائن سے مروی ہے: '' جب اللہ کے رسول مُلَّیْنَا تشریف لائے تو آپ مُلَّیْنَا کی تشریف آوری کی خوشی میں حبشہ کے لوگوں نے اپنے نیزوں کے ساتھ کھیل پیش کیا۔'' آ ابو داؤد، کتاب الأدب، باب فی الفناء: ٤٩٢٣ و إسادہ صحیح ] حضرت انس بھائنا ہی ہے مروی ہے: ''جس روز اللہ کے رسول مُلَّیْنَا اور حضرت ابو بگر مدید میں داخل ہوئے، میں نے اس دن سے بڑھ کر زندگی بھر بھی کوئی ایسا دن نہیں دیکھا جو

مدینہ میں داخل ہوئے، میں نے اس دن سے بڑھ کر زندگی بھر بھی کوئی ایبا دن نہیں دیکھا جو اس سے بڑھ کر رنگین اور حسین ہو۔''

[ مسند أحمد : ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۳ م : ۱۲۲۹ و إسناده صحيح\_ مستدرك حاكم : ۱۲/۳ ح : ۲۸۱ و إسناده صحيح \_ الترمذي: ۳٦۱۸ و إسناده حسن لذاته ]

# مبحد کے لیے دویتیم بچوں کی زمین:

حضرت عروہ بن زبیر ڈٹاٹوئے ہے مروی ہے:'' آپ مُلاٹیئم اہل مدینہ کے ہمراہ چل رہے تھے کہ آپ مُنٹائیئم کی اونٹنی اس جگہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی جہاں اب مبحد نبوی ہے۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ و أصحابه إلى المدينة :

٦ - ٣٩\_ مستدرك حاكم: ١١/٣، ح: ٢٧٧٤ و إسناده حسن لذاته إ

حضرت انس بڑائٹو کی روایت میں ہے: ''یہال مشرکین کی قبریں تھیں، منہدم شدہ عمارت تھی اور تھجوروں کے درخت بھی تھے۔''

[ بخاری، کتاب الصلاة، باب هل تبش قبور -النے: ۲۲۸ - ابن حبان: ۲۳۲۸ و إسناده صحيح ]
حضرت عروه بن زبير رفائق كہتے ہيں: "ان ونول يہال كچھ مسلمان نماز بھى اواكيا كرتے
تھے ۔ بيہ جگہ ہل اور سہيل نامى دويتيم لؤكول كى تھى ۔ اس جگہ تھجوروں كو بھير كر خشك بھى كيا جاتا
تھا ۔ بيد دونول لؤك حضرت اسعد بن زراره رفائق كى پرورش بيس تھے ۔ جب آپ سَ الْفِيْمُ كى اوْمُى وہاں بيٹھ كى تو آپ سَ اللّهِ نَے فر مايا: "الله نے جا ہا تو يہى جگہ ہمارى منزل ہے ۔ "اس كے بعد آپ سَ اللّهِ نَا كَ بعد آپ سَ اللّهِ عَلَى بَول كو بلايا اور ان سے جگہ خريد نے كى بات چيت شروع كى، تاكہ آپ سَ اللّهِ نَا كہ الله كے دونوں يتيم بچول كو بلايا اور ان سے جگہ خريد نے كى بات چيت شروع كى، تاكہ



وہاں مبجد تقییر کی جاسکے۔ دونوں لڑکوں نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! قیمتاً نہیں، بلکہ ہم اس جگہ کو ویسے ہی آپ( نَاتِیْنِم) کے سیرو کرتے ہیں۔''

[ بحارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي مَنْ الله الله : ٢ ، ٣٩ ، ٦ ]

حضرت انس ٹاٹنؤ کی روایت میں میٹیم لڑکوں کے الفاظ اس طرح ہیں:

"الله ك قتم! بالكل نبير، بهم اس كى قيمت صرف الله سے ليس كے-"

لیکن اللہ کے رسول مُناتیکم نے بیر جگہ مفت نہ لی بلکہ بچوں کو قیت ادا کر دی۔

[ بخارى، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور..... الخ : ٤٢٨ ـ ابن حبان : ٢٣٢٨ و

إسناده صحيح ]

دویبر کے آرام کا بند و بست کرو۔"

### رسول باشى مَثَاثِيْرُ مهمان، ابوابوب انصارى راللهُ ميزبان:

ا۔ حضرت براء دلائفا کی روایت میں ہے کہ ہرکوئی جھکڑا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول ٹاٹھا اس

ك كمرين قدم رنج فرمائي - بيمنظرو كيوكرآپ مَالَيْكُم نے فرمايا:

"میں بونجار کے محلے میں سواری سے اتروں گا، جوعبدالمطلب کے نصیال ہیں۔"

[ مسلم، كتاب الزهد، باب في حديث الهجرة و يقال له حديث الرحل: ٢٠٠٩،

بعد ۲۰۱٤ ابن جبان: ۲۲۸۱ و إسناده صحيح ]

حضرت انس بن ما لک رہائی کی روایت میں ہے کہ پھر جب اللہ کے رسول مُلَائِم وہال پہنی کے تو پوچھا: ''ہمارے نفعیالی رشتہ داروں میں کے کس کا گھر یہاں سے قریب ہے؟'' حضرت ابوایوب انصاری ڈٹائٹ بولے: ''اے اللہ کے نبی! (مُلَائِمٌ ) میں حاضر ہوں! میرا گھر اور میرا دروازہ ہے، آ پ مُلِائِمٌ نے یہ د مکھ کر حضرت ابوایوب ڈٹائٹ سے کہا: ''جاؤ! پھر ہمارے یہ میرا دروازہ ہے، آ پ مُلَائِمٌ نے یہ د مکھ کر حضرت ابوایوب ڈٹائٹ سے کہا: ''جاؤ! پھر ہمارے

حضرت ابوابوب و النفظ كنب لك : "الله كى بركت كے ساتھ آپ دونوں تشريف لے چليں، الله تعالى مبارك كرے أن مجم حضرت ابوابوب انصارى و النفظ كے مكان كے سامنے جو كھر كا كھلا صحن تھا، الله ك نبى مَالَيْظِ نے اس ميں قدم ركھ ديا۔

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي مُنْكِنَّة و أصحابه إلى المدينة: ٣٩١١]

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول سائیل حضرت ابو ابوب را اللہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو آپ سائیل میں دہنے گے۔ ایک رات حضرت ابو ابوب را اللہ کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول سائیل نیچ ہیں اور ہم ان کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ اس سوچ کے تحت وہ کمرے کے ایک کونے میں ہوگئے اور ساری رات اس کونے میں گزار دی۔ ایکلے دن اس واقعہ سے اللہ کے رسول سائیل کو آگاہ کیا۔ اللہ کے رسول سائیل میں گزار دی۔ ایکلے دن اس واقعہ سے اللہ کے رسول سائیل کو آگاہ کیا۔ اللہ کے رسول سائیل میں اور فرمایا کہ نیچ بی بہتر ہے لیکن حضرت ابو ابوب را اللہ کے رسول سائیل اوپر قیام پذیر ہو گئے اور حضرت میں چوبارے پر، ایسانہیں ہوگا۔'' جنانچہ اللہ کے رسول سائیل اوپر قیام پذیر ہو گئے اور حضرت ابوابوب را اللہ کے رسول سائیل اوپر قیام پذیر ہو گئے اور حضرت ابوابوب را اللہ کے رسول سائیل اوپر قیام پذیر ہو گئے اور حضرت ابوابوب را اللہ کے رسول سائیل اوپر قیام پذیر ہو گئے ۔

[مسلم، كتاب الأشربة، باب إباحة أكل الثوم ..... الخ: ٢٠٥٣/١٧١]

ایک روایت کے مطابق حضرت ابوایوب انصاری ڈاٹٹؤ کہتے ہیں: ''ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ میں بھی جلدی سے اٹھا اور میری ہوی بھی چا در لے کر پانی کی طرف دوڑی۔ ڈریہ تھا کیا۔ میں بھی جانگ کر اللہ کے رسول مُلٹو کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ ہمارے پاس کہ پانی نیچ میک کر اللہ کے رسول مُلٹو کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری اوڑھنے کی چیز نہ تھی۔''

نی مَنْ الْمُؤْمِ کے دل میں بھی نھیال کے ساتھ فطری محبت کا بہی جذبہ تھا جوموجزن ہوا اور آپ مَنْ الْمُؤْمِ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ابوالوب انصاری ولٹھؤ کے گھر تشریف لے گئے۔

متدرک حاکم (۸۴٬۸۵/۲) میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، حضرت ابوابوب انصاری وہائیؤ کا نام خالد بن زید انصاری تھا۔ آپ وہائیؤ حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن الولید کے ہمراہ قسطنطنیہ (استنول) کے جہاد میں تشریف لے گئے تھے۔

۵۱ جری میں وہاں آپ کی وفات ہوئی اور وصیت کے مطابق وہیں شہر کی چار دیواری کے قریب آپ نظافۂ کو فن کیا گیا۔

میں نے اپنے ترکی کے دورہ کے دوران استبول میں حصرت ابوابوب انصاری بڑائٹڑ کی قبر دیکھی۔ یہ علاقہ اب شہر کا حصہ بن چکا ہے۔

قابل غور ہے یہ بات کہ میزبان رسول بڑھاپے کے دوران اسی (۸۰) سال کی عمر میں اس قدر دورصلیبیوں کے خلاف جہاد کرنے آئے۔ اس مجاہد کبیر کی قبر پر کھڑے ہوئے ہاتھ رب کے حضور اٹھے تھے، آئکھیں پر نم تھیں کہ کس قدر عظیم تھے اصحاب محمد مُثَاثِیُاً۔





# 

## مسجد نبوی کا سنگ بنیاد:

رسول کریم تالیقیم کے خدمت گار جناب سفینہ ہولائی بیان کرتے ہیں: ''جب اللہ کے رسول تالیق کے معدد معرب اللہ کے رسول تالیق کے بنیاد رکھنے کے بعد حضرت ابو بکر (خلاف ) پھر لائے اور انھوں نے اسے رکھا پھر حضرت عمر ڈٹائی پھر لائے اور انھوں نے اسے رکھا پھر حضرت عمر ڈٹائی پھر لائے اور انھوں نے اسے رکھا پھر حضرت عمان ڈٹائی پھر لائے اور انھوں نے ور مایا:

( هُؤُلَّاءِ وُلَاةُ الْأَمُرِ مِنُ بَعُدِيُ)

[ مستدرك حاكم : ١٣/٣ ح : ٤٢٨٤ و إسناده حسن لذاته، نعيم بن حماد و حشرج بن نباتة هما صدوقان وثقهما الحمهور]

'' یہ لوگ میرے بعد حکومتی معاملات کے ذمہ دار ( خلفاء ) ہول گے۔''

### رسول کریم مَا الله صحابہ کے ہمراہ اینٹیں ڈھو رہے ہیں:

حضرت انس خلفیٰ بناتے ہیں کہ ( معجد کی تقمیر کے لیے ) اللہ کے نبی منافیٰ کم نے حکم دیا اور مشرکول کی قبریں اور کھنڈرات وغیرہ سب برابر کر دیے گئے۔کھبوروں کے درخت کاٹ دیے گئے۔ درختوں کے شخ معجد کے قبلے کی طرف ایک قطار میں اس طرح کھڑے کیے گئے کہ ان کی دیوار بن گئی اور دروازہ رکھا گیا تو اس کی چوکھٹ پھروں سے بنائی گئی۔

صحابہ جب بچر لا رہے تھے تو شعر پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول ٹاٹیٹی بھی ان کے ہمراہ پڑھ رہے تھے۔اشعار اس طرح تھے:

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع مشغر کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ الَّلا خَيْرُ الْاخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ وَالْمُهَاجِرَهُ

''اے اللہ! دنیا کی دولت و زینت کا ذکر کیا ..... دولت و زینت تو آخرت کی ہے لہذا انصار اور مہاجروں کو بخش دے (اور آخرت کی دولت و زینت اور بھلائیوں ہے نواز دے)۔''

[ بخارى، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور .... الخ: ٢٨ ]

حضرت عروہ بن زبیر ٹاٹھ اپی روایت میں ہلاتے ہیں کداللہ کے رسول ٹاٹھ محابہ کے ہمراہ اینٹیں ڈھور ہے تھے اور کہدرہے تھے:

هذَا الُحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرُ هذَا ابَرُّ رَبَّنَا وَ اَطُهَرُ

'' یہ مبحد کی اینوں کے بوجھ خیبر کے اس بوجھ جیسے نہیں کہ جنھیں لوگ وہاں سے کھجوروں اور انگوروں کی صورت میں اٹھا کر لاتے ہیں بلکہ بیاتو وہ بوجھ ہیں جو

بڑے یا کیزہ ہیں اوران کا صلہ جارے رب کے پاس ہے۔''

الله کے رسول مُلَاثِيمُ اور صحابہ ریہ شعر بھی پڑھتے:

اَللَّهُمَّ إِنَّ الْاَجُرَ اَجُرُ الْاَخِرَهُ فَارُحَمِ الْانْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

"اے اللہ! اصل مزدوری کا صلاتو آخرت کی مزدوری کا صلہ ہے، پس انصار پر بھی ا

رحم فرما اورمها جرين بربه مهرياني فرما-" [ بحارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي يَطْطِية و أصحابه إلى المدينة: ٣٩٠٦]

[ بخارى، كتاب منافب الأنصار، باب هجره النبيءَيَّةِ و اصحابه إلى المدينة: ٣٩٠٦]

# منبررسول بنوانے کا شرف ایک خاتون نے حاصل کرلیا:

حضرت جابر بن عبدالله والنه الله على الله عن عبدالله عبد الله عن الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله ع عرض كي :

"اے اللہ کے رسول! (مُنَافِيْم) کیا میں آپ کے لیے کوئی ایس شے تیار کروا دول کہ



آپ اس پر بیٹھ جایا کریں؟ کیونکہ میرا ایک غلام لکڑی کا کاریگر ہے۔" آپ ( اللَّهُمْ ) نے فرمایا :

''اگرتونے اراوہ کر لیا ہے تو پھر منبر بنوا دے۔''

[ بخارى، كتاب الصلوة، باب الإستعانة بالنجار والصناع ..... الخ: ٤٤٩ ]

### پیشاب کر لینے دو:

حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ ہٹاتے ہیں کہ ہم سب لوگ اللہ کے رسول طَافِیْ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک و بہاتی شخص آیا اور مسجد کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے بیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ نے کہا: ''ارے! یہ کیا کر رہا ہے؟'' اور اس کے ساتھ ہی اس کی طرف بھا گئے کو لیکے، اللہ کے رسول (طَافِیْ ) نے یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ سے کہا: ''اس کا بیشاب مت روکو، اسے پچھ مت کہو۔'' چنانچ صحابہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے حتی کہ اس دیہاتی نے اپنے بیشاب کاعمل کمل کر لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول طَافِیْ نے اسے اپنے پاس بلوایا اور کہا:

میشاب کاعمل کمل کر لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول طَافِیْ نے اسے اپنے پاس بلوایا اور کہا:

میشاب کاعمل کمل کر لیا، اس کے بعد اللہ کے رسول طَافِیْ نے اسے اپنے پاس بلوایا اور کہا:

میشاب کاعمل کمل کر لیا، اس کے بعد اللہ کے درکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ تو نماز اور
اچھی بات نہیں، یہ صجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ تو نماز اور
قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں۔''

حضرت انس مختلط کہتے ہیں :''اس کے بعد اللہ کے رسول (مُنَافِیْم) نے لوگوں میں موجود ایک محض کو پانی لانے کا حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لے آیا، چنانچہ اس جگہ پانی بہا دیا گیا۔''

[ مسلم، كتاب الطِهارة، باب وحوب غسل البول وغيره..... الخ: ٢٨٥ ]

آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کسی نمازی نے آ بین بلند آواز سے کہد دی تو سارے نمازی اس کے در پے ہو جاتے ہیں اور اس کے برعکس اگر کوئی نمازی پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا تو ساتھ والا اس کی ٹائگ بکڑ کر جبراً اپنے ساتھ ملاتا ہے، یہ سارے انداز اور طریقے غلط اور جذباتی ہیں۔ اللہ کے رسول من الی گئے کہ کس کام کو غلط سجھتے ہو جذباتی ہیں۔ اللہ کے رسول من الی کا کست اور کر بماند اخلاق یہ ہے کہ تم جس کام کو غلط سجھتے ہو اسے اخلاق کے ساتھ سمجھاؤ اور اگر تم خود ہی غلط ہوتو مخالف کی بات کو وزن دو۔ بہر حال، اخلاق اور ہمدردی کا دامن ہاتھوں سے نہیں جھوٹا جا ہے۔ رحمۃ للعالمین من الی کم بیشاب اخلاق اور ہمدردی کا دامن ہاتھوں سے نہیں جھوٹا جا ہے۔ رحمۃ للعالمین من ایک کہ بیشاب ہیں کہ دیہاتی کے بیشاب ہیں کہ دیہاتی کے بیشاب کو بھی درمیان میں روکنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس لیے کہ بیشاب مصحمہ دلائلہ عبدالمین منت آن لائن مکتبہ

#### مسجد نبوی کی تغمیر و توسیع:

حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ عمر وی ہے کہ رسول کریم (مَالَّیْمِ اَلَ کُیمَ اَلَٰ کُی تھی جبہ معبد کے ستون کی اینوں سے بنائی گئ تھی جبہ معبد کے ستون کھجور کے بینے اپنی گئی تھی جبہ معبد کے ستون کھجور کے بینے کے تھے۔ جب حضرت ابو بمر (رہ اللہ کا ) کا دور آیا تو انھوں نے معبد میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ پھر جب حضرت عمر (رہ اللہ کا ) کا دور آیا تو انھوں نے معبد کو نئے سرے سے بنوایا اور تعبیر انھی بنیادوں پر کی جن پر رسول کریم (مُنَالِّیمُ اِن کے کتھی۔ سامان بھی وہی استعال کیا، کی اینٹیں، تھجور کی شاخیں اور تھجور کے بینے، پھر حضرت عثان بڑا لیا کہ دور آیا تو انھوں نے معبد نبوی کو از سرنو بہت ساری جدتوں کے ساتھ بدل دیا۔ معبد کی دیواروں کو منقش پھروں کے ساتھ بنوایا۔ اپنے دور کے مروج سیمنٹ سے چنائی کی اور حبیت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی۔ ساتھ بنوایا۔ اپنے دور کے مروج سیمنٹ سے چنائی کی اور حبیت ساگوان کی لکڑی سے بنوائی۔ ا

قار کین کرام! مبحد نبوی کی پہلی توسیع جناب رسول کریم مُلَاثِیم نے خود اس وقت کی جب آپ مُلَاثِیم نے خود اس وقت کی جب آپ مُلَاثِیم خیبر فتح کر کے مدینہ واپس آئے، پھر حضرت عمر رہ اللہ نے مبحد کو مضبوط کیا اور جب حضرت عمان رہ اللہ کا دور آیا تو انھوں نے مبحد کو وسیع بھی کیا اور خوبصورت بھی بنایا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز را اللہ نے 88ھ میں مجد کو وسیع کیا، پھر 161ھ میں خلیفہ مہدی نے مبدی توسیع کیا۔

اس کے بعد عثانی خلیفہ، عبدالمجید ثانی کے عہد میں 1265ھ سے لے کر 1277ھ تک متواتر بارہ سال میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی۔

1368ھ برطابق 1951ء میں جلالۃ الملک شاہ عبدالعزیز آل سعود بڑائنے نے مسجد کی توسیع پر 5 کروڑ ریال خرچ کیے۔کل پیائش 16326 مربع میٹر ہوگئ اور اکتوبر 1955ء میں بیتوسیع تکمل ہوگئی۔

اس کے بعد چودہ سوسالہ تاریخ کی سب سے بڑی توسیع خادم الحرمین الشریفین



شاہ فہد بن عبدالعزیز بڑالش کے دور میں ہوئی۔ اس کا دورانیہ 1405ھ سے لے کر 1414ھ تک ہے۔تغییرات کی جدید ترین اور تیز ترین ٹیکنالوجی استعال کی گئی۔مسجد کی زمینی منزل کی پیائش بیاسی ہزار مربع میٹر ہوگئی لیعنی اللہ کے رسول ٹاؤٹؤ کے دور کا جوشہر تھا، وہ سارا مدینہ شہر، شاہ فہد بڑالش کے دور میں مسجد بن گیا۔

شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز طلق نے 2005ء میں خادم الحرمین الشریفین کی ذمہ داریاں سنجالتے ہی مبحد نبوی کی مزید توسیع کا حکم دے دیا اور بیتو سیع اب تک جاری ہے۔ سلمان فارسی ڈاٹنٹۂ کو رسول کریم مُڈاٹیڈ مل گئے مگر کیسے .....؟ :

حضرت عبدالله بن عباس والنفي كبت جيس كه حضرت سلمان فارى والنف في مجمع بتلايا: " سی اہل فارس ( ایران ) میں سے، اصفہان کے باسیوں میں سے نظا، جس گاؤں میں رہائش تقى اس كاوَل كانام "حَييّ " تفا\_ميرا باب كاشتكار تفا، جوايى زمين يركاشت كارى كرتا تفا\_ میرا والد مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ اتن محبت نہ اپنے مال سے کرتا تھا اور نہ اپنی ویگر اولاد سے۔ باپ کی سیمبت میرے ساتھ ای طرح رہی حی کہ اس محبت کی وجدسے باپ نے مجھے گھر میں اس طرح روک لیا جس طرح جوان دو شیزہ کو گھر میں سنجال کر رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے دین مجوسیت کی خدمت میں لگا رہاحتیٰ کہ میں آ گ کا خادم بن گیا، اسے جلائے رکھتا اور اسے ایک لحد کے لیے بھی بجھنے نہ ویتا تھا۔ بس میں اینے اس کام میں مگن تھا اور باقی دنیا سے بے خبرتھا کہ میرے باپ نے ایک عمارت بنانا شروع کی اس کی کھے زمین بھی تھی جس میں تھیتی باڑی کا کام تھا، تو اس نے مجھے بلایا اور کہا: "ممرے بیٹے! جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے صورت حال یہ ہے کہ مجھے کیتی بازی کے کام سے تعمیراتی کام نے مشغول کر رکھا ہے جبکہ کیتی باڑی کے کاموں سے مطلع رہنا بھی ضروری ہے، لہذا تو زمینوں کی رکھوالی کر بھیتی باڑی کرنے والوں کی تگرانی کر اور یاد رکھ تو مجھ سے ( زیادہ دیر) دور نہ رہنا، کیونکہ اگر تو مجھ سے ( زیادہ دیر) دور رہا تو یہ دوری مجھے ہر کام سے پریشان کر دے گی۔"

چنانچہ میں اس کام کی طرف جانے لگا تو عیسائیوں کے گرے کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے ان کی آوازوں کو سنا تو کسی سے پوچھا:'' یہ کیا ہے؟'' لوگوں نے کہا:'' یہ عیسائی ہیں اور وہ نماز اداکر رہے ہیں۔ ' چنانچہ میں ویکھنے کو اندر داخل ہوا تو میں نے ان کو جس حال میں دیکھا وہ مجھے بڑا اچھالگا۔ اللہ کی قتم! میں انھی کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ دوسری جانب میرے باپ نے میری تلاش میں علاقے کا کونا کونا چھان مارا، حتیٰ کہ شام کے وقت جب میں خود ہی اپنے باپ کے پاس پہنچا تو میرے باپ نے کہا: ''تو کہاں گیا تھا؟ میں نے کچھے کہاں بھیجا اور تو کدھر پھرتا رہا؟'' میں نے کہا: ''اے میرے ابا جان! میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنھیں نفرانی کہا جاتا ہے، مجھے ان کی نمازیں اور دعا کیں بڑی اچھی لگیس کے پاس سے گزرا جنھیں دور کی اور تیرے بیٹ باپ نے کہا: ''بیٹا! تیرا دین اور تیرے باپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔'' میں نے کہا: '' باپ نے کہا: '' بیٹا! تیرا دین اور تیرے باپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے۔'' میں نے کہا:

(لاَ وَاللّهِ مَا هُوَ بِحَيْرٍ مِنُ دِينِهِمُ هَوُّلآءِ قَوُمٌ يَعُبُدُونَ اللَّهُ وَ يَدُعُونَهُ وَ يُصَلُّونَ لَهُ وَ نَحُنُ إِنَّمَا نَعُبُدُ نَارًا نُوقِدُهَا بِأَيْدِينَا إِذَا تَرَكُناهَا مَاتَتُ » يُصَلُّونَ لَهُ وَ نَحُنُ إِنَّمَا نَعُبُدُ نَارًا نُوقِدُهَا بِأَيْدِينَا إِذَا تَرَكُناهَا مَاتَتُ » ''الله كي قتم! مارا دين ان كورين سے بهتر نهيں۔ يولوگ تو الله كي عبادت كرتے بيں، اس سے دعا كي ما الله على ما نكتے بيں، اس كے ليے نماز براحت بيں اور ہم بيں كه آگ كى عبادت كرتے بيں، اسے جھوڑتے بيں كي عبادت كرتے بيں، اسے اپنے ہاتھ سے جلاتے بيں۔ جب اسے جھوڑتے بيں تو وہ مر ( بجھ ) جاتى ہے۔''



اور واپس جانے گئے تو میری طرف پیغام آگیا۔ میں نے اب اپنے پاؤں میں پڑی لوہے کی بیڑ یوں کو کاٹ بھی اور ان تاجروں سے جاملاء پھر میں ان کے ساتھ چل دیا حق کہ شام بھنچ گیا۔

# عیسائی یادری کا خزانه، سونے جاندی کی سات بوریان:

شام پنچ کر میں نے اپنے ہم سفر ساتھیوں سے پوچھا: ''اس دین کے ذمہ داران میں سے سب سے افضل کون ہے؟" انھوں نے کہا: "اسقف (بشي)-" میں اس کے پاس آيا اور اے کہا: "میری خواہش بیے کہ میں آپ کے ساتھ گرجا میں رہوں، آپ کے ساتھ رہ کر الله کی عبادت کروں اور آپ سے خیرو بھلائی کی تعلیم حاصل کروں۔ ' بشپ نے کہا: '' ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہے۔" اب میں اس کے ساتھ رہنے لگ گیا۔معلوم ہوا کہ بہتو بدر انسان ہے۔ اینے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے، انھیں مال خرج کرنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن لوگ مال جمع کر کے اس کے حوالے کرتے ہیں تو یہ اس مال کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور مساکین کونہیں دیتا۔ میں نے اس کا بیرحال دیکھا تو مجھے اس پر شدید عصر آیا۔ بہرحال وہ جلد ہی مرگیا۔ جب اس کے لوگ اسے دفن کرنے آئے تو میں نے انھیں کہا: ''میتو برا برا آ دمی تھا،تم کوصدقد کرنے کا حکم اور ترغیب دیتا تھالیکن جبتم مال جمع کرکے اس کے حوالے كرتے تصفوتوبياس مال كوبطور خزانه جمع كر ليتا تھا اورمسكينوں كونہيں ديتا تھا۔'' لوگوں نے كہا: ''اس کی دلیل کیا ہے؟'' میں نے کہا:''میں وہ خزانیہ نکال کرتمھارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔'' لوگوں نے کہا: ''لاؤ'' تب میں نے سونے جاندی کی بحری ہوئی سات بوریاں ٹکال کر ان کے سامنے رکھ دیں۔لوگوں نے جب ویکھا تو کہا: ''اللّٰہ کی قشم! اس شخص کو بہجی وفن نہیں کیا جائے گا۔''چنانچہ انھوں نے اس کولکڑی کی سولی پر چڑھا دیا اور اسے پھروں کے ساتھ مارا۔

# آ خری نبی کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی:

پھروہ لوگ ایک اور شخص کو لائے اور اسے اس برے آ دمی کی جگہ بٹھا دیا۔ اے ابن عباس! اللّٰہ کی قشم! میں نے اس آ دمی ہے پہلے ایسا نیک شخص بھی نہیں دیکھا، وہ پانچ نمازیں پڑھتا اور دن رات نیک کام میں سخت جدو جہد کرتا۔ دنیا کے ساتھ اسے کوئی لگاؤنہ تھا۔ میں نے اس شخص سے بڑی محبت کی ۔ ایم محبت کہ میں نے اس سے پہلے کس سے نہ کی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہی رہا حتیٰ کہ اس کی وفات کا وقت قریب آگیا۔ اب میں نے ان سے عرض کی: "اللہ کا حکم آپ کے قریب آگیا ہے، جیسا کہ آپ بھی محسوں کر رہے ہیں اور اللہ کی قتم! میں نے آپ سے بڑھ کر آج تک کسی شے سے محبت نہیں گی، آپ جھے کیا حکم ویتے ہیں؟ کس کی جانب جانے کی وصیت فرماتے ہیں؟" اس نے کہا: "بیٹا! بات یہ ہے کہ اللہ کی قتم! میں سوائے ایک شخص کے کسی کو نہیں جانا اور وہ موصل شہر میں رہتا ہے، اس کے پاس تم چلے جاؤ، تم اسے میری ہی طرح پاؤ گے۔"

پھر وہ عالم فوت ہو گیا تو میں وہاں سے چل دیا اور موصل جا پنچا۔ موصل میں ای عالم کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے پاس پہنچ کر میں نے ان سے کہا: ''فلاں عالم نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی وصیت کی تھی لہٰذا میں آپ کے پاس آگیا ہوں اور آپ کے پاس ہی رہوں گا۔'' اس عالم نے کہا:''ٹھیک ہے بیٹا! آپ میرے پاس ہی رہے۔'' میں نے موصل کے اس عالم کو زہد و تفویٰ میں ای طرح پایا جس طرح شام کے عالم کو پایا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزراحتیٰ کہ ان کی وفات کا وقت بھی قریب آگیا۔ چنانچہ میں نے ان سے عرض کی:''حضرت! شام کے عالم نے مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کی وصیت فرمائی، اب اللہ کا کی:''حضرت! شام کے عالم نے مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کی وصیت فرمائی، اب اللہ کا کہ نے کہا کہ کہا ہے، لہٰذا آپ مجھے کس کے پاس حاضر مونے کی وصیت فرماتے ہیں؟'' اس پر موصل شہر کے اس عالم نے کہا:''اے میرے بیٹے! اللہ جانے کی وصیت فرماتے ہیں؟'' اس پر موصل شہر کے اس عالم نے کہا:''اے میرے بیٹے! اللہ کی فتم! میں سوائے ایک عالم کے کسی کو نہیں جانتا کہ وہ اس حق پر ہو کہ جس پر ہم ہیں اور وہ عالم نے بیٹ بیٹ وی سوائے ایک عالم کے کسی کو نہیں جانتا کہ وہ اس حق پر ہو کہ جس پر ہم ہیں اور وہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس جانیں اور اس کے پاس رہیں۔'' اس کے بعد یہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس جانیں اور اس کے پاس رہیں۔''اس کے بعد یہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس جانیں اور اس کے پاس دیاں رہیں۔''اس کے بعد یہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے بعد یہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس جانیں اور اس کے پاس دیں۔''اس کے بعد یہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے بعد یہ عالم نصیبین شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے بیاں عالم کو کسی دور اس حق نی دور اس حق کو کس کے ہو گوئی کر دیا۔

اب کے میں تصبیبین جا پہنچا۔ فدکورہ عالم کے پاس پہنچ کر انھیں بتلایا: "شام کے عالم نے بچھے موصل کے فلال عالم کے پاس بھیجا اور موصل کے عالم نے اب جھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔" تصبیبین کے اس عالم نے جھے کہا: "ٹھیک ہے بیٹا! آپ میرے پاس قیام کی بھیے۔" اب میں ان کے پاس رہنے لگ گیا۔ ان کو بھی میں نے زہد و تقویٰ میں اس طرح پایا کی بھیے۔" اب میں ان کے پاس رہنے لگ گیا۔ ان کو بھی میں نے زہد و تقویٰ میں اس طرح پایا محکمہ دلائلہ و داست معادن معتبد معتبد مشتملہ مفت آند لائنہ مکتبد



جس طرح پہلے علاء کو پایا تھا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت بھی قریب آگیا تو میں نے ان

ے عرض کی: ' حضرت! اللہ کا تھم آپ کے قریب آپہنچا ہے اور آپ اسے دیکھ بی رہے ہیں،

تو جہاں تک میراتعلق ہے جھے شام کے عالم نے موصل کے عالم کے پاس جانے کی وصیت

کی، پھرموصل کے عالم نے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی، اب آپ جھے کس کے پاس

جانے کی وصیت فرماتے ہیں؟'' انھوں نے کہا: ' بیٹا! اللہ کی قشم! جس طرح حق پر ہم ہیں،

ایسے بی وہ عالم بھی حق پر ہوکہ جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں تو میں ماسوائے ایک عالم کے

کسی کو نہیں جانیا اور وہ سرزمین روم کے شہر'' عموریہ'' میں ہے، اس کے پاس چلا جا، تو اسے

اسی حق پر پائے گا جس حق پر ہم ہیں۔'' وہ فوت ہو گئے تو ہم نے آٹھیں دفن کر دیا۔

میں موصل سے نکلا اور عموریہ پہنچ گیا۔عموریہ کے عالم کو بھی میں نے سلے جیسے علاء کی طرح نیک پایا۔ ان کے پاس قیام پذیر ہوا، یہاں میں نے کمائی بھی کی حی کہ میرے یاس بحریاں اور گائیں جمع ہو گئیں۔ پھر آخر کار نہ کورہ عالم کی وفات کا وفت بھی قریب آ گیا اور میں نے اضیں بھی اس طرح کہا جس طرح پہلے علماء کو کہتا رہا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کا تھم آیا عابتا ہے، آپ اے دیکھ رہے ہیں، اب آپ مجھ س کے یاس جانے کی وصیت فرماتے بیں؟ اس پر عموریہ کے عالم نے کہا: "جس حق پر ہم بیں اس پر کوئی اور بھی ہو، اللہ کی قتم! میں ایے کسی عالم کونہیں جانا کہ آپ کواس کے پاس جانے کی وصیت کروں،لیکن بات یہ ہے کہ اس زمانے کوتو اب پالے گا کہ جس زمانے میں حرم سے ایک نبی مبعوث ہوگا، وہ ایس سرزمین میں جرت کرے گا جو دو حرول کے درمیان ہے ( پھرول والی چنانی سیاہ زمین گویا کہ اسے آ گ نے جلا دیا ہے) وہ زمین وران ہوگی مگر تھجوروں کے درخت سے معمور ہوگی۔ای طرح اس پیفیبر کی کچھ اور نشانیاں بھی ہیں۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، وہ نی ہدیکھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اگر تو اس علاقے میں جانے کی ہمت رکھتا ہے تو وہاں چلا جا، اس پیغیر کا زمانہ تجھ یہ سار پھن ہونے والا ہے۔''

عموریہ کے یہ عالم اب فوت ہو گئے، ہم نے انھیں فن کر دیا، میں اٹھ کھڑا ہوا،حتیٰ کہ عرب تاجروں کے کچھلوگ، جن کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، وہ گزرے ۔ میں نے ان سے کہا:

''جھے بھی اپنی میہ بریاں اور گائیں دیتا ہوں۔' انھوں نے کہا '' ٹھیک ہے۔' چنانچہ میں نے انھوں نے کہا '' ٹھیک ہے۔' چنانچہ میں نے انھوں نے کہا '' ٹھیک ہے۔' چنانچہ میں نے انھوں کے کہا '' ٹھیک ہے۔' چنانچہ میں نے انھوں بریاں اور گائیاں دے دیں۔ انھوں نے جھے اپنے ساتھ سوار کر لیا لیکن جب وہ سر زمین عرب کی'' وادی القریٰ میں آئے تو انھوں نے میرے ساتھ ظلم کر ڈالا۔ انھوں نے جھے وادی القریٰ کے ایک یہودی کے ہاتھ بچ دیا۔ اللہ کی تیم ایس نے جب کھوروں کے درختوں کو دیکھا تو میں نے جب کھوروں کے درختوں کو دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ شاید میہ وہی زمین ہوجس کی صفت میرے لیے عموریہ کے عالم نے بیان کی تھی اور میہ حقیقت میرے سامنے مکشف نہ ہوئی حتیٰ کہ وادی القریٰ کے یہودیوں میں بیان کی تھی اور میہ حقیقت میرے سامنے مکشف نہ ہوئی حتیٰ کہ وادی القریٰ کے یہودیوں میں سے بنو قریطہ قبیلے کا ایک آ دمی آیا۔ اس آ دمی نے جھے اس شخص سے خرید لیا جس کے پاس میں تھا۔ اب وہ شخص مجھے لے کر یہاں سے چلاحتیٰ کہ مدینہ آگیا۔ اللہ کی قشم! میں نے جونہی اسے دیکھا تو اس شہر کی صفات کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے ساتھی کے ساتھ بطور غلام یہاں سے دیکھا تو اس شہر کی صفات کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے ساتھی کے ساتھ بطور غلام یہاں رہنے لگ گیا۔

#### میں رسول کر ہم نافیام کو چومتا اور روتا چلا جا رہا تھا:



نہیں مگریں نے ایک خبر کو سنا، میری شدید خواہش ہے کہ اس خبر کومعلوم کروں۔ ' خیر جب شام ہوئی تو میرے یاس کھانے کو جو کھے تھا میں نے اسے اٹھایا اور اللہ کے رسول ظافیم کی جانب چل ویا۔ آپ مُنافِیُ اس وقت قبامیں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ مُنافِیُم کے سامنے آ كرعرض كى: " مجھ يەخىرىلى بے كه آپ نيك آدى بين اور آپ كے ساتھ كھ يردلي ساتھى ہیں، میرے یاس یہ کچھ کھانا ہے جو صدقہ ہے۔ میں بیہ مجھتا ہوں کہ اس علاقے میں جوسب ے زیادہ حقد ار بیں وہ آپ لوگ ہیں تو یہ کھانا موجود ہے، تناول فرمایئے!"اللہ کے رسول مُلَّيْظُم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے محابہ سے کہا:'' کھاؤ'' اور خود نہیں کھایا۔ بیہ منظر دیکھ کر میں نے ا پنے دل میں کہا: '' یہ ہے وہ منظر جس کا نقشہ عمور یہ کے عالم نے تھینچا تھا۔'' اب میں این ٹھکانے پر چلا گیا، جنب کہ اللہ کے رسول گرامی تالیفی مدین تشریف لے گئے۔ میرے پاس کھانے کو جو پھھ تھا میں نے اسے دوبارہ جمع کیا اور جناب رسول کریم مُظَافِيمُ کی خدمت میں پہنیا۔ حاضر ہو کر میں نے کہا: "دمیں نے آپ کو و یکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، لیجے! یہ مدید و کرامہ ہے، صدقہ نہیں ہے۔ " چنانچہ الله کے رسول سالی اللہ نے خود بھی

کھایا اور آپ ٹاٹیٹی کے صحابہ نے بھی کھایا۔ اس پر میں نے کہا: ''دو وصف پورے ہو گئے۔'' پھر میں اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کے پاس حاضر ہوا تو آپ ایک جنازہ سے تشریف لا رہے تھے۔ آپ ٹاٹیٹی کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، میں آپ کے پیچھے وائیں بائیں لیکنے لگا،

تاکہ آپ نگائی کی کمر پر مہر نبوت دیکھوں۔ جب اللہ کے رسول مُنائی نے مجھے یوں لیکتے ہوئے دیکھا کہ بین کسی شخصی تو آپ مائی نے اپنی کے میں اور کے بیان کی گئی تھی تو آپ مائی نے اپنی جا در کو اپنے کندھوں سے سرکا دیا، چنانچہ میں نے آپ مائی کے دونوں کندھوں کے

در میان مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ یہ ای طرح تھی جس طرح مجھے عموریہ کے عالم نے بتلائی تھی۔ میں نے آپ مٹلاؤ کا کیا۔ مہر نبوت کو چو منے لگ گیا، میں روئے جا رہا تھا۔ اس

کے بعد آپ مُن اللہ نے آواز دی: ''اے سلمان! سامنے آ۔'' چنانچہ میں پلاا (اب کے آپ سُلَّیْمُ ا اور آپ کے صحابہ تشریف فرما ہوئے) تو میں آپ مُنالِیْمُ کے سامنے بیٹھ گیا، اب میری خواہش منہ ر

تھی کہ میں اپنا سارا واقعہ آپ مُلَّاثِمُ کے صحابہ کو سناؤں۔ چنانچے میں نے سارا واقعہ سنایا۔ محکمہ دلائل وفراہین سے مزین متنوع ومنفرد دلتیج پر مشتمل مفت ان توئن مکتب اے عبداللہ بن عباس! جس طرح میں نے تجھے سایا اس طرح صحابہ کو سایا تھا۔ پھر جب میں فارغ ہوا تو اللہ کے رسول مُلَيْرُ نے فرمايا: "اے سلمان! اينے مالک کورقم دے كرآ زادى حاصل كر-" چنانچه ميں نے اسے مالك سے معامدہ كرليا، اب مجھے آزادى كے بدلے اسے ما لک کو چالیس اوقیہ چاندی دیناتھی اور اس کے باغ میں تھجوروں کے تین سو درخت کاشت کرنا تھے۔ اب ہر موجود مخص نے میری مدد کی۔ ایک نے مجوروں کے تمیں بودے دیے، ایک نے بیں دیے، ایک نے وس دیے، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق میری مدد کی۔ ر سول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِهِ فرمايا: " ثم أنهيس لكانے كے ليے كڑھے كھودو اور جب اس كام سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دوتا کہ میں انھیں اینے ہاتھ سے گڑھوں میں رکھوں۔'' میں نے گڑھے کھودے اور اللہ کے رسول (مُلَاثِيمٌ) کے صحابہ نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔'' اب آپ (مُثَاثِمُ) بھی ہمارے ساتھ نکلے اور پودوں کی کاشت والی جگہ پہنچ۔ اب ہمارے ماتھول میں بودے تھے،آپ (مَالَيْمُ )اپنے ماتھ مبارک سے لگارے تھے اور زمین برابر كررے تھے۔اس الله كى قتم جس نے آپ ( ماللہ ) كون كے ساتھ بھيجا! آپ ( ماللہ ) نے جو پودا بھی لگایا ان میں ہے کوئی بھی مرا لینی سوکھانہیں۔

اب جھ پر درہموں کی رقم باقی رہ گئی۔ ایبا ہوا کہ ایک بار ایک آ دی آپ ( انگیلا ) کے باس رقم لے کر آیا۔ اس پر رسول کریم انگیلا نے فرمایا: ''وہ سلمان فاری جس نے اپنے مالک سے رہائی کے لیے معاہدہ کیا ہے، وہ کہاں ہے؟'' چنانچہ جھے بلایا گیا۔ میں آپ انگیلا کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ انگیلا نے جھے فرمایا: ''سلمان! یہ رقم لے لے اور جو تیرے ذمہ ہا اسے اوا کر دے۔' اس پر میں نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! ( انگیلا ) جو میرے ذمہ ہا یہ رقم تو اس سے بہت کم ہے۔'' آپ انگیلا نے فرمایا: ''اللہ تیرا بوجھا تارے گا۔' اس رب کی سے رقم تو اس سے بہت کم ہے۔'' آپ انگیلا نے فرمایا: ''اللہ تیرا بوجھا تارے گا۔' اس رب کی سے رقم تو اس سے بہت کم ہے۔'' آپ ایک ہو میں نے جب اپنے مالکوں کے لیے اس رقم کا وزن کیا تو وہ رقم پوری کی پوری چالیس اوقیہ ہوگئ۔ جھے غلامی نے روک رکھا تھا، اس لیے میں اللہ کے رسول ( انگیلا ) کے ساتھ غروہ بدر اور احد میں شامل نہ ہو سکا تھا، پھر جب میں آ زاد ہو اللہ کے رسول ( انگیلا ) کے ساتھ غروہ بدر اور احد میں شامل نہ ہو سکا تھا، پھر جب میں آ زاد ہو



گیا تو غزوہ خندق میں شامل ہوا اور اس کے بعد آپ مُلَقَّمُ کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں شامل ہونے سے نہیں رہا۔''

[ مسند أحمد: ٧٤١/٥ تا ٤٤٤، ح: ٢٣٧٩٩، و إسناده حسن لذاته سيرة ابن هشام: ٢٤٦/١ تا ٢٤٨ و إسناده حسن لذاته دلائل النبوة للبيهقي: ٢٧٢٩ تا ٩٧ و إسناده حسن لذاته ]

## بچه باپ اور مال کی صورت پر کیسے جاتا ہے؟

حضرت انس بن ما لک والنظ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام والنظ کورسول کریم مالنظ کی مدرت انس بن ما لک والنظ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام والنظ کی خدمت میں حاضر مدینہ میں تشریف آوری کا بتا چلا تو وہ چندسوالات کرنے آپ مالنظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہنے گئے: ''میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا کہ جن کو نبی کے سواکوئی نہیں جانتا۔''

پہلاسوال: ''قیامت کی اولین نشانی کیا ہے؟''

دوسرا سوال: "وه پہلا کھانا کون ساہوگا جس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی؟"

تيسرا سوال: " بچي بھي باپ پر جاتا ہے اور جھي مان پر ،اس كا سب كيا ہے؟"

نی کریم مالی از مرایا: "جریل نے مجھے ابھی ابھی ہلایا ہے۔"

عبد الله بن سلام بولے: "فرشتوں میں سے میہ وہی فرشتہ ہے جو یہود یوں کا رحمن ہے۔"

الله کے نبی منافظ نے ترتیب وارسوالوں کے بوں جواب دیے۔

پہلا جواب: ''قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہے جولوگوں کومشرق سے ہا تک کرمغرب کی طرف لے جائے گا۔''

دوسرا جواب: ''وہ پہلا کھانا جس سے اہل جنت کی مہمان نوازی کی جائے گی وہ مچھلی کی کلجی کا بڑھا ہوا ککڑا (بینی تلی) ہوگا۔''

تیسرا جواب: ''بچہ باپ کی شکل پر اس وقت جاتا ہے جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آجاتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجائے تو بچے کی صورت ماں پر چلی جاتی ہے۔'' عبداللہ بن سلام ڈاٹھ پاراٹھ: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشہ آپ اللہ کے رسول! ( اللہ کے رسول یہ بہتان باز قوم ہے۔ جب بیسیں گے کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں تو جھ پر طرح طرح کے بہتان لگا کیں گے، لہذا قبل اس کے کہ ان لوگوں کو میرے مسلمان ہو جانے کا پا پی لے ان سے میرے بارے پوچھے۔''اس کے بعد یہودی آپ اللہ کی خدمت میں آئے تو آپ اللہ کی خدمت میں آئے تو آپ اللہ کے ان سے استفسار فرمایا:''تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کیسے آدی ہیں؟'' یہودی کہنے لگے :''وہ ہم میں سب سے بہتر آدمی ہیں اور سب سے بہتر انسان کے فرزند ارجمند ہیں۔ فضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں اور ان کے والد گرامی بھی سب سے افضل ہیں۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب: ٣٩٣٨]

قارئین کرام! یہودیوں کے جھوٹ اور فریب کا یہ پہلا منظر نہ تھا جس کا مشاہرہ جناب رسول کریم طالیق نے کیا، ان کا رویداول تا آخر مسلمانان مدینہ کے ساتھ ایما ہی رہا۔ جی ہاں! آج تک ایما ہی ہے۔ یہ ظالم لوگ رسول کریم طالیق کو پہچان چکے سے کہ آپ طالیق اللہ کے سے رسول ہیں مگر ایمان اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ ان کی خود ساختہ فرہی چودھراہٹ کا کیا ہے وارس چودھراہٹ کا کیا ہے گا؟ اس چودھراہٹ کا اندازہ ابوداؤد کی صحیح سندوالی درج ذیل روایت سے لگا ہے:
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع وہ میں مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



''حضرت عباس والنفؤ بتلاتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت جس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ نہ رہتا، وہ بید منت مانا کرتی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنائے گا۔''

[ أبو داوُّد، كتاب الجهاد، باب في الأسير يكره على الإسلام: ٢٦٨٢ و إسناده صحيح]

جی ہاں! یہودی اس نہ ہی چودھراہٹ کے سائے تلے اوس اور خزرج سے نذرانے بھی کھاتے اور اور خزرج سے نذرانے بھی کھاتے اور اخصیں سود میں جکڑ کر معاشی بربادی بھی کرتے۔ اب انھیں صاف معلوم ہورہا تھا کہ آخری رسول مُناہِیم ان کے مفادات پر کلہاڑا چلائیں گے۔

#### مدینه میں بخار اور مکه کی ماد:

حضرت عائشہ رہ اللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کا اللہ کے بیت تشریف لائے تو حضرت ابو بھر تا ہوگر دہ اللہ کے بیس گئی اور خفریت بلال (دہ اللہ) کو بخار ہوگیا، میں ان کے پاس گئی اور خمریت بوچھنے لگی: "اباجان! تمھارا کیا حال ہے؟ اے بلال! آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہے ہیں؟" [ بنجاری، کتاب مناقب الأنصار ، باب مقدم النبی ﷺ و أصحابه المدينة : ٣٩٢٦] ایک روایت میں حضرت عائشہ رات اللہ کی ہیہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رات اللہ کی ہیہ خب ہم مدینہ میں آئے تو اللہ کی ہیہ زمین سب سے زیادہ وبا والی تھی۔ مدینہ میں بطحان کے نام سے ایک نالہ تھا جس میں بدمرہ اور بدبودار پانی بہا کرتا۔

[ بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب: ١٨٨٩ ]

اسی طرح حضرت براء ڈٹاٹٹو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹو کے گھر گیا تو ان کی بیٹی عائشہ ڈٹاٹٹا لیٹی ہوئی تھیں، انھیں بخارتھا، میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بوسہ دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں:''میری بیاری بیٹی! طبیعت کیس ہے؟''

ا بحاری، کتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبی ﷺ و اصحابه: ۳۹۱۸] معظرت عائشهٔ کا تو حال بیرتھا کہ جب انھیں معظرت عائشهٔ کا تو حال بیرتھا کہ جب انھیں بخار سے بچھافاقہ ہوتا تو وہ درد وکرب سے بھری آواز بلند کر کے کہتے: '' کاش! میں جانتا ہوتا کہ کوئی رات مکہ کی وادی میں گزار سکوں گا، میرے ارد گرد''اذخر'' اور'' جلیل'' کی گھاس ہوگ۔ وہ

دن بھی دیکھنے کو ملے گا جب''جحنہ'' کے چشمے کا پانی پیوں گا۔ وہ وقت بھی بھی آئے گا کہ''شامہ'' اور''طفیل'' کے پہاڑوں کو یہ آئکھیں دیکھیں گی؟''

پھر کہتے: ''اے اللہ! شیبہ بن ربیعہ کا بیرا غرق کر، عتبہ بن ربیعہ کو برباد کر اور امیہ بن خلف سے اپنی رحمت کو دور کر کہ جنھوں نے ہمیں ہماری سرز مین مکہ سے نکال باہر کیا اور یہاں وباؤں کے علاقے مدینہ میں لا پھینکا۔'' ایسے حالات میں اللہ کے رسول سُلَیْمُ نے اللہ کے حضور دعا کی:

"اے اللہ! ہمارے دلول میں جس طرح مکہ کی محبت ہے اس طرح مدینہ کی محبت پیدا کر دے، بلکہ مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ! ہمارے (پیائش پیانوں) "مُد" اور "صَاع" میں ہمارے لیے برکت فرما، مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے برکت فرما، مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت بخش کر دے اور مدینہ کے بخاروں کو جھہ (ایک ویران علاقہ) میں بھیج دے۔"

[ بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب: ١٨٨٩ ]

ا پنے بیدائش شہر اور دلیں سے پیار انسان کی فطرت میں ہے۔اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم بھی جب مکہ چھوڑ رہے متھے تو آپ نے اس پی نگاہ ڈالی اور مخاطب کر کے کہا:

'' مکہ! تخیجے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا مگر کیا کروں تیرے رہنے والوں (مشرکین) نے نکلنے یر مجبور کر دیا۔''

[ الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل مكة : ٣٩٢٦ و إسناده حسن لذاته و ٣٩٢٥ و إسناده صحيح\_ ابن ماجه : إسناده صحيح\_ مسند أحمد : ٣٠٥/٤، ح : ١٨٧٤٢ و إسناده صحيح\_ ابن ماجه : ٣١٠٨ و إسناده صحيح ]



### ميرا آ دها مال كالواور بيوى، جو پيند موه مين اسے طلاق دے ديتا مون:

حفرت انس بڑاٹھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَّافِیْم نے (گھر بار چھوڑ کر مدینہ آنے والے مہاجرین بعنی) قریش اور (مدینہ کے مقامی لوگوں بعنی) انصار کے درمیان (باہم بھائی چارے) کا عہد و پیان میرے گھر میں کروایا۔

[ بخارى، كتاب الكفالة، باب قول الله عزوجل ..... الخ : ٢٢٩٤\_ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي ﷺ..... الخ : ٢٥٢٩ ]

حضرت انس بڑائٹڑ ہی سے مروی ہے کہ جب حضرت عبدالرحمان بن عوف بڑاٹیڈ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے رسول علی ان کے اور سعد بن رئیع کے درمیان بھائی جارہ قائم کروا دیا۔ حضرت سعد رفائفاً بهت مالدار تنف وه این (اسلامی مهاجر بهائی) عبدالرحمان بن عوف ( واثفاً) سے کہنے لگے: ''انصار جانتے ہیں کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے میں اپنا مال آدھا آدھا کر دینا جا ہتا ہوں۔ نصف آپ کے لیے اور نصف اپنے لیے۔ اس طرح میری دو بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے آپ کو جو اچھی نگے، میں اس کو طلاق دے دول گا۔ جب اس کی عدت (کے دن) گزر جائیں تو آپ اس سے شادی کرلیں۔ ' حفزت عبد الرحمان بن عوف ( والتنظير عن كبا : "الله تعالى آب كے اہل اور مال و دولت ميں بركت فرمائے ، مجھے سے بتلایے کہ بازار کدھر ہے؟'' لوگول نے انھیں' بنوقیقاع'' کے بازار کے بارے میں بتلا دیا۔ اس کے بعد وہ بازار ہے اس وفت تک واپس نہیں آئے جب تک کہ انھوں نے تھی اور پنیر سے کچھ نفع نہیں کما لیا۔ اس کے بعد تھوڑ ہے ہی دن گزرے تھے کہ وہ اللہ کے رسول مُلَا يُمْ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم پر (خوشبوکی) زردی کا نثان تھا، آپ سائی ان کے ان سے بوچھا: ''بینشان کیما؟'' وہ بولے: ''میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کرلی ہے۔'' آ ب (من الله من عن الله عنه عنه الله عنه الرحمان بن عوف والله عنه الرحمان بن عوف والله الله عنه على ا " مجور کی ایک عصلی کے برابرسونا (تقریباً سواتوله)" بین کرآپ مالیانی فرمایا:

« أُولِمُ وَلَوُ بِشَاةٍ »

[ بخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب إخاء النبي الله المهاجرين: ۲۰٤۸، ۳۷۸۱ ] محكم دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

" ولیمه کرو، چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔"

سجان الله! انصار بھائی کا ایٹار بے مثال تھا تو مہاجر مسلمان کی خود داری کا کردار بھی لاجواب تھا۔

# کہیں انصار آخرت کا سارا اجر ہی نہسیٹ لیں :

حضرت انس والنواي روايت كرتے بيں كه مهاجرين كہنے لگے:

''اے اللہ کے رسول! ( اللہ یک رسول! ( اللہ یک بیاس آئے ہیں ہم نے آج تک ان جیسی قوم نہیں دیکھی کہ ان میں ہے جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہم پر بے درلیخ خرج کرتے ہیں اور جن کے پاس دولت تھوڑی ہے وہ ہماری ہدردی اور خبر گیری میں کمال دکھاتے ہیں۔ انھوں نے ہمیں روز گار فراہم کیے۔ ہمیں اپنی خوشیوں اور مسرتوں میں شامل کیا۔ اس قدر کہ اب تو ہمیں بیہ خوف لاحق ہوگیا ہے کہ کہیں آخرت کا سارا ثواب وہی نہ لے جا کیں۔'' یہ س کر اللہ کے رسول اللہ خرمایا:

''جب تک تم انصار کی تعریف اور ان کے لیے دعا کرتے رہو گے،تم سب ان کے اجر میں شریک رہو گے۔''

[ الترمذى، كتاب صفة القيامة، باب ثناء المهاجرين على صنيع الأنصار معهم: ٢٤٨٧ صحيح أبوداود، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف: ٤٨١٢ إسناده صحيح مسند أحمد: ٢٠١٧، ٢٠١ - ١٣٠٧٩ صحيح ]

حفرت ابو ہریرہ والنّظ سے مروی ہے کہ انصار نے رسول کریم طَالِیّا ہے درخواست کی کہ آپ طالیّا ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تھجور کے باعات تقسیم کر دیں۔ آپ مَالِیّا نے ان سے کہا: ''اس طرح مناسب نہیں۔''

اس كے بعد انصارى لوگ مہاجرين سے كہنے گكے: " بھر آپ لوگ ہمارى زمينوں پر كام كياكريں اور بھلوں ميں ہمارے ساتھ جھے دارين جائيں۔ " مہاجرين نے كہا: " آپ كى يہ بات ٹھيك ہے، اسے ہم قبول كرتے ہيں (يعنی باغ تمھارى ملكيت رہيں، كام ہم كريں، پھل



#### آدها آدها كرليس)-"

[ بحاری، کتاب الحرث والمزارعة، باب إذا قال اکفنی مؤونة النحل النحنی علی المحدی المحدی

## · بیانے مسکین رشتہ داروں کو دے دو:

حضرت انس بن مالک بھاٹھ کہتے ہیں: ''حضرت ابوطلحہ مدینے میں وہ انصاری شخص سے جن کے پاس مجبوروں کے سب سے زیادہ باغات تھے۔ ان باغات میں انھیں جو باغ سب سے زیادہ پیارا تھا وہ'' بیرهاء'' کا باغ تھا۔ یہ باغ معجد نبوی کے سامنے ہی واقع تھا۔ اللہ کے رسول سائے ہی اس میں تشریف لے جاتے اور یہاں عمدہ اور میٹھا پانی پیتے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُعِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢/٣]

" تم اس وقت تک نیکی حاصل نه کرسکو کے جب تک وہ کچھ الله کی راہ میں خرج نه کرو جو شمصیں بہت بیارا ہو۔"

یہ آیت من کر ابوطلحہ نواٹنڈ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے: ''اے اللہ کے رسول! (منابیلہ)
مجھے اپنے باغات میں سب سے محبوب باغ '' بیرحاء'' کا باغ ہے، میں یہ باغ اللہ کی راہ میں
دیتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کی امید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے ہاں و خیرہ رہے گا، لہذا آپ اسے جیسے جاہیں استعال کریں۔''یین کر اللہ کے رسول منابیلہ ا

''کیا خوب! یه مال تو (آخرت میں) بہت نفع دینے والا ہے، مال تو بہت نفع دینے والا ہے، مال تو بہت نفع دینے والا ہے۔ اے ابوطلحہ! جوتم نے کہا میں نے سن لیا، اب میری رائے یہ ہے کہ اس کو اینے قریبی رشتہ داروں میں تقتیم کر دو۔''

ابوطلحہ رہ النظائے عرض کی: ''یا رسول اللہ! ( تَالَّا اللهِ اَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اسے اپنے رشتہ داروں اور چیازاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔''

[ بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ لَن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ﴾ : ١٥٥ } ]

انصار نے ایثار و قربانی کی انتها کر دی۔ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو بھائی بنا کر اپنے اموال
ان کے سردکررہے تھے اوراللہ کا فرمان من کراپی جا کدادیں اللہ کی راہ میں وقف بھی کررہے تھے۔
قربان جاؤں اللہ کے رسول من اللہ کی سیرت پاک پر کہ آپ تالیہ نے ابوطلحہ کے رشتہ داروں کا خیال کیا کہ وہ مستحق ہیں، ان پر خرج کرو۔ یہ ایک معاشرتی المیہ ہے، جو اکثر دیجے میں آیا ہے کہ ایک امیر آدی اپنے سے غریب اپنے بہن بھائی، خالہ زاد، بچازاد اور ماموں زاد وغیرہ کا خیال ہی نہیں کرتا، بلکہ اپنی عیش وعشرت میں گن رہتا ہے، یا اگر خرج کرتا ہمی ہوں یہ تو غیروں پر، اس کے مال سے اپنے محروم ہی رہیں گے۔ وہ مالدار آدی اگر دین دار ہوں گئی ہوں پر، اس کے مال سے اپنے محروم ہی رہیں گے۔ وہ مالدار آدی اگر دین دار ہوں گئی ہوں کے الغرض، یہاں بھی توازن ہونا خالے گالیکن اس کے اپنے قربی عزیز جھونیوں سے بھی محروم ہوں گار دین دار ہوں گے۔ الغرض، یہاں بھی توازن ہونا خالے ہوا اس توازن کا رسول کر کم من تو ہوں دیا ہوں ہے اور سے ایب درس می توازن کا برامیر آدی اس کا خیال رکھے تو معاشرے سے اور بید ایبا درس ہے کہ اگر خاندان کا ہر امیر آدی اس کا خیال رکھے تو معاشرے سے اور بید ایبا درس ہے کہ اگر خاندان کا ہر امیر آدی اس کا خیال رکھے تو معاشرے سے غربت و مسکینی اور محروی کا بری حد تک خاتمہ ہو جائے۔

#### انصار اورمهاجرين كي فراخ دلانه معاشرت:

﴿ لِلْفَقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ النَّذِيْنَ أُخْرِجُواْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمُوالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضُلّا مِّنَ اللهِ وَرَضُواناً وَيَنْضُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* أُولِيكَ هُمُ الصّّدِقُونَ أَنْ وَالّذِيْنَ تَبَوَّوُ الدّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلُهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ مَا حَرَ اللّهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُوهِمْ حَاجَةً مِّبَا أُوتُوا مِنْ قَبْلِهِمْ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ \* وَمَنْ يَوْقَ شُحَرَ نَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَهُ \* وَمَنْ يَوْقَ شُحَرَ نَفْسِهِ فَأُولِكَ هُمُ المُنْكِونَ ﴾ [الحشر: ٩٥٨٥٥]

"(جہاد و قال کے نتیج میں فے اور غنیمت کے اموال میں) ان فقیر مہاجروں کا حصہ ہے جنھیں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا گیا اور ان کا مال چھین لیا گیا



(محض اس وجہ سے) کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور الله اور اس کے رسول ( تَالَيْنَام ) کی (دین کے پھیلاؤ اور نفاذ کی جد و جہد میں ) مدد كرتے ہيں۔ يبي لوگ راست باز ہيں۔ اس مال ميں ان لوگوں كا بھي حصہ ہے جومباجرین کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور یبال (مدیند میں) رہ رہے تھے۔ یہ لوگ ہراس شخص سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے اور وہ اینے دلول میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں یاتے جوان (مہاجرین) کو دی جائے اور وہ انھیں اینے آپ پرتر جیج دیتے ہیں، خواہ انھیں سخت ضرورت ہواور جو کوئی اینے نفس کی حرص سے بچالیا گیا تو ایسے کردار کے لوگ ہی کامیاب ہیں۔'' الله كے رسول مَاللَيْنَ نے مدينے كا جومعاشرہ تشكيل ديا وہ ايمان كى بنياد پر تھا۔ كوروں كے دلیں سے آنے والا گوراصہیب رومی اور کالوں کے علاقے سے نسبت رکھنے والا بلال حبثی، کے کا مہاجر اور مدینے کا انصاری، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ زبان، نسل اور رنگ کے انتیاز مث گئے۔ مدینہ کی ریاست کا معاشرہ بول متحد اور یک رنگ ہوگیا تو اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ اینے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار اور یا بدر کاب ہو گئے۔

یادرہے! دشمن مسلمانوں کی جہادی تیاری اور قوت سے خاکف ہوکر میدان جیوڑ جائے تو اس کا مال'' مال فے'' کہلاتا ہے۔ انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو ہماری جا کدادیں موجود ہیں، یہ جو فے کا مال ہے، یہ مہاجرین کو دے دیا جائے، تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوکر معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

چندایک ایسے بھی واقعات تھے کہ انصار اور مہاجرین بھائی چارے کے عہد و پیان کی وجہ سے ایک دوسرے کی جائدادوں کے وارث بھی ہو رہے تھے کیکن ایک وقت بیت جانے کے بعد اب اس کی ضرورت نہ تھی۔معاشرہ ہر لحاظ سے مضبوط ہو چکا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:
﴿ وَ اُولُوا الْاَرْ حَامِيعَ ضُعُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتُبِ اللّهِ \* إِنَّ اللهُ بِكُلِّ شَكِيْءِ عَلَيْمٌ ﴾

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"الله ك بال جوخون كرشته دار بين (وراشت مين) وبى ايك دوسرك ك حقدار بين، بلاشبه الله تعالى مرشے كو جانے والا ہے۔"

وراثت کے علاوہ اسلام کی معاشرت میں بھائی جارے کی جواعلی ترین خصوصیات ہیں وہ اسلام کا حصہ اور حسن ہیں، جو بھی حقیقی مسلمان ہے وہ اس حسین زیور کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

قار کین کرام! بی حقیقت بھی پیش نظررہ کہ مدینہ ہیں یہود یوں کے قبائل بھی آباد تھے۔
مشرک بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول کا ٹیٹی نے جہاں مسلمانوں کا باہم بھائی چارہ قائم کیا
وہاں یہود یوں اور مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ایک ریاست کی بنیاد بھی رکھی۔ اس
معاہدے کی پہلی شق سے تھی کہ مسلمان باتی سب سے الگ ایک امت ہوں گے یعنی مدینہ بیں
جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس بیں دوقو می نظریہ وجود میں آیا، نیز یہود وغیرہ کے ساتھ
یہ بھی طے ہوا کہ باہر کا کوئی دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو سب ال کر دفاع کریں گے نیز
داخلی معاملات میں جیسا کہ جے بخاری (۱۹۸۳) سے ثابت ہے اللہ کے رسول کا ٹیٹی نے یہود کے
بدکار اور زائی کا فیصلہ تورات کے مطابق کیا اور وہ رجم تھا، یعنی اللہ کے رسول کا ٹیٹی نے انھیں
بدکار اور زائی کا فیصلہ تورات کے مطابق کیا اور وہ رجم تھا، یعنی اللہ کے رسول کا ٹیٹی نے انھیں
نہی آ زادی دی تھی اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف نیہ لوگ شرارتوں اور بدعہد یوں سے
بذہی آ زادی دی تھی اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف نیہ لوگ شرارتوں اور بدعہد یوں سے
باز نہیں آئے۔

## مدینہ میں مہاجرین کے پہلے بیچ کی پیدائش:

حضرت الو بکر صدیق بھا تھا کہ بیٹی حضرت اساء بھا تھا بیان فرماتی ہیں کہ وہ شکم میں عبداللہ بن زبیر کو اٹھائے ہوئے تھیں، اسی حالت میں ہجرت کے لیے تکلیں۔ دن پورے ہو چکے تھے، میں مدینہ آئی تو پہلی منزل قباتھی۔ قبا ہی میں عبداللہ پیدا ہوئے، پھر میں انھیں لے کر اللہ کے رسول مُنافِظُم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عبداللہ کو آپ مُنافِظُم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ مُنافِظُم نے ایک محبور منگوائی اور اسے چبا کر عبداللہ کے منہ میں رکھ دیا۔ سب سے پہلی چیز جوعبداللہ کے بیٹ میں داخل ہوئی وہ جناب رسول کریم مُنافِظُم کا لعاب تھا۔ یوں آپ مُنافِظُم نے عبداللہ کو کہ یہ مہتمل مفت آئی لائن میکتبہ کے بیٹ میں داخل ہوئی وہ جناب رسول کریم مُنافِظُم کا لعاب تھا۔ یوں آپ مُنافِظُم نے عبداللہ کو سے منطقہ مفت آئی لائن میکتبہ کی سے منطقہ مفت آئی لائن میکتبہ کے سے سے مفت آئی لائن میکتبہ کی ساتھا۔



کے لیے برکت کی دعا کی۔ (حضرت زبیر بن عوام ٹاٹٹو کا بیٹا) عبداللہ ٹاٹٹو سب سے پہلا بچہ ہے۔ ہے کہ اللہ بیکہ ہے۔ ہے کہ بعداسلام کے غلیے میں ہوئی۔

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي الله و أصحابه إلى المدينة :

٩ . ٣٩ ـ مسلم، كتاب الآداب، باب تحنيك المولود عند ولادته.....الخ: ٢١٤٦]

#### حضرت عا ئشه والنَّهُا كَي رحمتي :

حفرت عائشہ چاتھا بیان فرماتی ہیں:''نبی کریم ٹاٹیٹر سے جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر چھسال تھی۔ پھر ہم مدینہ آ گئے اور بی حارث بن خزرج کے ہاں قیام کیا۔ یبال آ کرآب وہوا ک تبدیلی کی وجہ سے مجھے بخار ہوگیا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے۔ پھر جب صحت مند ہونے کے بعد کندھوں تک بال خوب لمبے ہو گئے، تو ایک دن ایما آیا کہ میری والدہ ام رومان ( روان المنظم على الله وقت جمولا جمول راى تقى مرس ياس ميرى چندسهيليال بهي تھیں۔ مال نے مجھے آواز دی تو میں ان کے پاس چلی گئے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ مال کا پروگرام کیا ہے۔ مال نے میرا ہاتھ کیڑا اور گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ (جھولا جھولنے اور دوڑنے کی وجہ سے) میرا سانس مچولا ہوا تھا۔ جب سانس نارمل ہوا تو مال نے تھوڑا سا پانی لیا۔ اسے میرے چہرے اور سر پر پھیرا۔ پھر مجھے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھیں، انھوں نے مجھے د کھے کر دعا دی کہ خیر و برکت اور خوش نفیبی لے کر آئی ہو۔ اب میری مال نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ انھول نے میری آرائش کی۔ اس کے بعد دن دیا۔میری عمراس وفت نو سال تھی۔''

[ بخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي ﷺ عائشة ..... الخ: ٤ ٣٨٩ ]

سرزمین جاز، خاص طور پر مکہ کا آب زم زم اور ہوا بری صحت افزا ہے۔ فضا گرم اور قدر سے ختک بھی ہے۔ فضا گرم اور قدر سے ختک بھی ہے۔ فضائی آلودگی ہے آج بھی پاک صاف ہے۔ سفید کپڑا پہن لیا جائے تو کئی روز تک میلائہیں ہوتا۔ ان خصوصیات کی بنا پر وہاں لڑکے اورلڑ کیاں انتہائی کم عربیں بالغ ہوجاتے ہیں۔ پھر بعض بچے نثو ونما ہوجاتے ہیں۔ لڑکیاں لڑکوں سے بھی زیادہ تیزی سے بالغ ہوجاتی ہیں۔ پھر بعض بچے نثو ونما محکمہ دلائلہ وہ ایسن سے مزین متبعد وجہ میں کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں غیر معمولی تیز واقع ہوتے ہیں۔خوب صحت مند ہوتے ہیں۔حضرت عائشہ بھا اسلامی مند ماں باپ کی بیٹی تھیں، امیر گھرانے سے تعلق تھا، البذا وہ چھوٹی عمر ہی میں جوان ہو گئیں۔ صدیق اکبر دلائظ نے اپنی چھوٹی اور پیاری بیٹی اللہ کے رسول تلائظ سے بیاہ دی۔ وہ ہم سب مومنوں کی روحانی ماں بن گئیں۔

#### سردار يثرب كى بادشاهت نابود ہو گئى:

حفرت اسامہ بن زید بی شیاسے مردی ہے: "گدھے کی کمر پر فدک کی بنی ہوئی موئی وادر کھی گئی، اس کے بعد اللہ کے رسول من شیاط گدھے پر سوار ہوئے۔ جمھے اپنے بیچھے بھا لیا۔ بنو حارث بن خزرج کے محلّہ بیں سعد بن عبادہ ٹی شیاط کا گھر تھا، آپ سی شیاط ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے۔ راستہ میں آپ سی شیاط کا گزر ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول موجود تھا۔ عبداللہ بن ابی مشرک تھا۔ وہ ابھی ظاہری طور پر بھی مسلمان نہ ہوا تھا۔ مجلس میں مسلمان اور مشرکین لیعنی بت پرست اور یہودی ہر طرح کے لوگ تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ ٹائٹ بھی تھے۔

جب حضور من النظام کی سواری کے باعث گرد اڑی اور مجلس والوں پر پڑی تو عبداللہ بن ابی نے اپی چادر سے ناک ڈھانپ لی اور کہنے لگا: ''ہم پر گرو نہ اڑاؤ۔''اتے میں اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے اس کے قریب آگئے۔ آپ من اللہ کے اسلام کہا، پھر مظہرے اور سواری سے اتر گئے، پھر اہل مجلس کو اللہ کی تو حید کی دعوت دی اور آھیں قرآن پڑھ کر سایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی کہنے لگا: ''جو کلام آپ (من کا نے پڑھ کر سایا ہے اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ کہنے لگا: ''جو کلام آپ ماری مجلس میں آکر ہمیں پریشان نہ کیا کیجے۔ اپنے گھر جائے پھر اگر کوئی آپ کے یاس جائے تو اسے اپنی باتیں سائے۔''

حفرت عبدالله بن رواحہ والنو کہنے گئے: "اے الله کے رسول! (مُنَالِيمٌ) آپ ہماری مجالس میں تشریف لایا کریں، کسی کو پہند گئے یا نہ گئے ہم بہر حال پہند کرتے ہیں۔"
اس کے بعد مسلمان، مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ الجھ پڑے۔ قریب تھا



کہ وہ لڑ پڑتے لیکن جناب رسول کریم بڑاٹیل نے ان سب کو خشندا کیا۔ آخر کار سب لوگ خاموش ہوگے پھر آ ب بڑاٹیل اپنی سواری پر سوار ہوئے اور جناب سعد بن عبادہ ڈڑاٹی کے پاس چلے گئے۔ آپ بڑاٹیل نے سعد بن عبادہ ڈڑاٹی سے بھی پیش آنے والے واقعہ کا ذکر کیا اور کہا:

''اے سعد! کیا آپ نے ساجو ابو حباب نے کہا ؟' عبداللہ بن ابی کو ابو حباب کہا جاتا تھا۔ سعد بن عبادہ ڈڑاٹیل نے آپ مڑاٹیل سے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! (مڑاٹیل) آپ اس معاف کر دیں اور اس سے درگز ر فرما کیں، اس ذات کی قتم، جس نے آپ (مڑاٹیل) پر کہاب نازل فرمائی ہے! اللہ نے آپ (مڑاٹیل) پر کہاب نازل فرمائی ہے! اللہ نے آپ (مڑاٹیل) پر کہاب نازل کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ اس شخص پر شفق ہو چکے سے کہ اس کو تاج پہنا نازل کیا ہے، بات یہ ہے کہ اس شہر کے لوگ اس شخص پر شفق ہو چکے سے کہ اس کو تاج پہنا فرمایا، جب اس کی وجہ سے باوشا ہے کا منصوبہ تہس نہیں ہوگیا تو یہ شخص ضد اور عناد میں مبتلا فرمایا، جب اس کی وجہ سے باوشا ہے کا منصوبہ تہس نہیں ہوگیا تو یہ شخص ضد اور عناد میں مبتلا ہوگیا اور اب یہ واقعہ اس عناد کا اظہار ہے، جسے آپ مؤلیل نے آبھی ملاحظہ فرمایا۔'' یہ س کر اللہ کے رسول مؤلیل نے تاب مؤلیل نے آبھی ملاحظہ فرمایا۔'' یہ س کر اللہ کے رسول مؤلیل نے عبداللہ بن ابی کو معاف کر دیا۔''

[ بخارى، كتاب التفسير، باب، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب .....الخ: ٢٥٦٦ . مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب في دعاء النبي ﷺ و صبره ..... الخ: ١٧٩٨]

#### نماز کے لیے تھنٹی نہیں اللہ اکبر کا آوازہ بلند کرو:

حضرت عبداللہ بن زید دی اللہ اپنی روایت میں بتلاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول تا اللہ کے رسول تا اللہ کے رسول تا اللہ کے اسول تا اللہ کے اسول تا اللہ کے اسول ہوا مماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی خاطر تھنٹی بجانے کا حکم دے دیا تو رات کو جب میں سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تھنٹی اٹھائے تھوم رہا ہے۔ میں نے اسے کہا: ''اے اللہ کے بندے! کیا تو تھنٹی بیچے گا؟''اس نے کہا:''تم اسے کیا کرو گے؟'' میں نے کہا:''ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔''اس نے کہا:''کیا میں شخصیں ایسی چیز نہ بتا کوں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے؟'' میں نے کہا:''کیوں نہیں، بتلا ہے!''اس نے کہا ہے کہا ۔'' کیوں نہیں، بتلا ہے!''اس نے کہا ۔ کیوں نہیں، بتلا ہے!''اس نے کہا ۔ کیوں نہیں ، بتلا ہے!''اس نے کہا کہ کو کیو ۔

اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ

اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اللهِ الشُهِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ ''نماز كى طرف آؤ، نماز كى طرف آؤ۔'' حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ''كاميابى كى طرف آؤ، كاميابى كى طرف آؤ۔'' اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

"الله بهت برا ب، الله بهت برا بسسالله كسواكونى عبادت ك لائق نهيس" حضرت عبدالله بن زيد والله كمت بين : " پهر وه شخص تقورى دير كے ليے مجھ سے معنورت عبدالله بن زيد والله كتب من فراز كے ليے كھڑے ہونے لكوتو (اقامت) يوں كهو:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

''الله بهت براہے، الله بهت براہے۔'' اَشُهَدُ اَنَ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ....میں گواہی دیتا ہوں کہ محد (سَلِیْمً) اللہ کے رسول ہیں۔''

حَىَّ عَلَى الصَّلُوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ '' مَازَى طرف آوَ۔''



قَدُ قَامَتِ الصَّلوةُ قَدُ قَامَتِ الصَّلوةُ " نماز كمرى بوَلَى، نماز كمرى مولَّى." اللهُ أكْبَرُ اللهُ أكْبَرُ لَا إلهَ إلَّا اللهُ

"الله بهت براہے، الله بهت براہے الله علی عبادت کے لائق نہیں۔" پھر جب صبح ہوئی تو میں الله کے رسول طالعی کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات جو پچھ خواب میں ویکھا وہ آپ طالعی کو بتایا۔ آپ طالعی نے فرمایا:

"الله نے جاہا تو بلاشہ بی خواب سیا ہے، تم بلال ( والنی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تم فراب میں جو کھوے ہو جاؤ۔ تم فراب میں جو کچھ سنا، اسے بتاتے جاؤ تاکہ وہ اذان کے۔ ایبا اس لیے کر رہا ہول کہ تماری نبیت بلال ( والنی کی آواز بلند ہے۔ "

میں بلال دخالفظ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اسے اذان کے الفاظ بتلائے تو اس نے اذان دی، جب عمر بن خطاب دخالفظ نے اپنے گھر میں اذان می، وہ سنتے ہی اپنی چا در کھیٹتے ہوئے دوڑ بے اور آکر کہنے گئے: ''اے اللہ کے رسول! (طَلِیْظِ) قسم اس ذات کی، جس نے آپ (طَلِیْظِ) کو حق دے کر بھیجا! میں نے بھی ای طرح کا خواب دیکھا جس طرح عبداللہ بن زید دخالفظ نے دیکھا ہے۔'' اس پر آپ طَلِیْظِ نے فرمایا: '

«فَلِلَّهِ الْحَمُدُ»

[مستد أحمد: ٤٣/٤، ح: ١٦٤٨٤ و إسناده حسن لذاته ابن حبان: ١٦٧٩ و إسناده حسن لذاته ] إسناده حسن لذاته ]

" بي الله كاشكر إ-"

قارئین کرام! اللہ کے نبی نگائی نے صحابہ ٹلاٹئ سے مشورہ مانگا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح اکشا کیا جائے۔ کس طرح اکشا کیا جائے۔کسی نے کہا آگ جلائی جائے،کسی نے کہا صور میں پھوٹکا جائے۔ میرمشورہ بھی آیا کہ تھنٹی بجائی جائے۔ آخر کار تھنٹی پر اتفاق ہوا،لیکن اس پرعمل کی نوبت ہی نہ آئی اور عبداللہ بن زید ڈٹائٹ نے خواب دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی نگائی آئے نے اس خواب کوسچا قرار دے دیا، یوں اس پر مہر نبوت لگ گئی اور بید دین بن گیا۔ اللہ نے عبداللہ بن زید الله کو اذان کے اعزاز سے نواز نا تھا، سونواز دیا۔ بیداللہ کا فضل ہے جس پر جائے کر دے۔ اس نے اس فضل میں حضرت عمر واللہ کو کھی شامل کر دیا۔





# ※ كوسيلاكارردائيال اورمعركة بدر

#### شهرول کا سردارشهر:

حضرت ابو ہریرہ و الله اسے مروی ہے که رسول الله سَالَيْمَ في فرمايا:

﴿ أُمِرُتُ بِقَرُيَةٍ تَأْكُلُ الْقُراى يَقُولُونَ : يَثُرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ ﴾

[ بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس: ١٨٧١]

" مجھے ایک ایسے شہر میں رہنے کا تھم ویا گیا، تمام بستیاں جس کے ماتحت ہوں گی،

لوگ اسے بیژب کہتے ہیں لیکن اب وہ'' مدینہ'' ہے۔''

الله تعالى في مدينة النبي كانام "طيب" بهي ركها اور" طاب بهي \_

[مسند أحمد: ٨٩/٥ ح: ٢٠٨٦٣ و إسناده حسن لذاته\_ ١٠٨٠١٠٢،١

ح: ۲۱،۲۳، ۲۱۱۰ و إسناده حسن لذاته ]

سیح بخاری میں اللہ کے رسول مُظَیِّم کا فرمان ہے:'' کوئی شخص اس شہر میں بدعت ایجاد نہ کرے،جس نے ایبا کیا اس پراللہ تعالیٰ کی،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔''

[ بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة : ١٨٦٧ ]

قارئین کرام! مشرکین مکہ جو مدینہ کے مشرکوں کو ابھار رہے تھے کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں سے جنگ کر کے انھیں مدینہ سے نکال باہر کریں۔ وہ یہود بوں سے بھی را بطے کر رہے تھے، تا کہ جب وہ مدینے پر حملہ آ ور ہوں تو اندر سے یہودی ان کا ساتھ دیں۔ ان حالات میں اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم نے مدینہ شہر کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی کی بدولت واضح کر دیا کہ مدینہ کسی کے ہاتھوں فتح نہیں ہوگا، بلکہ یہیں سے لشکر تکلیں گے، شہروں کے شہر فتح ہوں گے مدینہ سے جو تھم صادر ہوگا وہ ان شہروں پر لاگو اور وہ مدینہ کے تحت ہوتے چلے جائیں گے۔ مدینہ سے جو تھم صادر ہوگا وہ ان شہروں پر لاگو

مكسسه للتال وبرله ين سيهمزين متنى ووفراد كرب يرسه شعل مف

ہوگا۔ بوں علاقوں کے علاقے اور ملکوں کے ملک مدینہ کے لقمے بن جائیں گے۔ یہ لقمے جہاد و قال کے ذریعے مجاہدین کے ہاتھوں سے بنیں گے۔

#### قال کی با قاعده اجازت:

حضرت عائشہ طاق الله علی میں کہ قال کے بارے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے:
﴿ أَذِنَ لِلَّذِیْنَ یَفْتُلُونَ بِأَلَّهُمْ ظُلِیمُواْ وَاِنَّ اللّٰهُ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیْدٌ ﴾ [الحج: ٣٩/٢٢]

''جن لوگوں (مسلمانوں) سے لڑائی کی جاتی رہی ہے آئیس بھی اب قال کی اجازت دی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان پرظلم کیے جاتے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی ان (مظلوموں) کی مدد کرنے پر قادر ہے۔'
والسن الکبری للنسائی، کتاب النفسیر، باب قولہ تعالی: ﴿ أَذَنَ للذَينَ يَقَاتِلُونَ بِانَهُمَ طَلُمُوا ﴾ : ١١٢٤٦/٢ ، ح: ١١٢٦٦/٢ و إسنادہ صحیح ]

مشرکین مکہ ہجرت کرنے والےمسلمانوں کو روک رہے تھے، ان کے اموال ضبط کر رہے تھ، ان کے بیوی بیج بھی چھین رہے تھے، مسلمانوں کو کعبد کی زیارت سے بھی منع کررہے تھے۔مسلمانوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر رہے تھے۔ اب مدینہ کو مٹانے ،مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو جڑ سے اکھاڑنے اور ان کے آخری ٹھکانے کو بھی تاراج کرنے کے منصوبے بنانے لگ گئے تتھے۔اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوبھی اجازت وے دی کہ اینے عقیدے اور علاقے کے وفاع کے لیے ہتھیار اٹھالیں اور خود پر کیے جانے والے ظلموں کے بدلے لے لیں، چنانچہ اللہ کے رسول مَالیّن نے مجاہدین کے جھوٹے جھوٹے دستے تشکیل دیے، تاکہ وہ تجارتی شاہراہوں برگشت کریں۔ ان کے اقتصادی راستے روکیس اور چھاہے ماریں جس سے مشرکین مکہ کو بتا چل جائے کہ کے کا وہ دور گزر گیا جس میں وہ مسلمانوں پرظلم ڈھاتے تھے۔اب تو مدینے کا دور ہے، جہاد شروع ہو چکا ہے،لہٰذا آٹھیں تہ تیج کیا جائے گا۔ جس طرح انھوں نے مسلمانوں کے معاشی ناطقے بند کیے ای طرح کمہ سے شام جانے والی شاہراہ پر ان کا ناطقہ بند کیا جائے گا۔ مدینہ ای شاہراہ پر واقع ہے۔ اس مقصد کے لیے اس شاہراہ اور ارد گرد کے علاقوں میں مجاہدین کے جود ستے روانہ کیے گئے، وہ سرایا کہلاتے



ہیں۔سرایا کا واحد 'سمرِ تیہ' ہے۔ اس کا مطلب جہادی گوریا دستہ ہے، جو دشمن کو دہشت زدہ کرنے کے لیے حصب کر حملہ کرتا ہے اور نقصان پہنچا کر اپنی راہ لیتا ہے۔موجودہ زبان میں اس عمل کو Hit And Run (مارواور بھاگو) کہا جاتا ہے۔

#### دھاوے اور معرکے:

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں: "میں حصرت زید بن ارقم والنظ کے پہلو میں تھا، ان سے دریافت کیا گیا: نبی ملاقظ نے کتنے غروات میں شرکت فرمائی؟" انھوں نے کہا: "انیس غروات میں۔" ان سے سوال ہوا: "تم نے نبی ملاقظ کے ساتھ کتی جنگیں لڑی ہیں؟" انھوں نے جواب دیا: "سترہ ن میں نے سوال کیا: "پہلا غروہ کون ساتھا؟" انھول نے عشیرہ یا عسیرہ کہا۔ پھر میں نے قادہ واطف سے یہ واقعہ بیان کیا تو انھوں نے عشیرہ کہا۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة العشيرة..... الخ : ٣٩٤٩ مسلم، كتاب الحهاد، باب عدد غزوات النبي تَشْكِيُّ : ١٢١٤ بعد ١٢٥٢]

" مرّر بيّن سساگور يلا جُنگ كے اس دستے كوكها جاتا ہے جس ميں الله كے رسول مَالَّيْنَا خود شامل نہيں ہوئے اور آپ مَالَّيْنَا كَا عَلَى الله عَلَى الله كا الله كا الله كا الله على من الله على ال

یادرہے! اس ونیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب غزوہ کا لفظ عام ہے۔ وہ جنگ جو الله کے دین کی بلندی کے لیے مسلمان لڑیں اس جنگ کوغزوہ بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ الله کے رسول مَنْ الله نے اس لشکر کوجہنم کی آگ سے آزاد ہونے کی خوشخبری سائی جو ہندوستان کے طاف غزوہ کرے گا، فرمایا:

( عِصَابَتَانِ مِنُ أُمَّتِيُ اَحُرَزَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، عِصَابَةٌ تَعُزُوُ الْهِنُدَ وَ عِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيْسَى ابُنِ مَرُيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ»

"میری امت کے دوگروہ ایسے بین کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف غزوہ کرے گا اور ایک گروہ وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف غزوہ کرے گا اور ایک گروہ وہ ہے جو ہندوستان کے خلاف غزوہ کرے گا۔"

[ مسند أحمد: ۲۷۸٫٥، ح: ۲۲۷٥٩ و اسناده حسن لذاته ] محكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه آپ کے الفاظ: ((تغزو الهند)) واضح کررہ ہیں کہ غزوہ کا لفظ مسلمانوں کی جنگ پر قیامت کے دن تک بولا جا سکتا ہے۔

## اڑھائی ہزار اونٹوں کے قافلے کا تعاقب:

حضرت جاہر بن عبدالله والله اسے مروی ہے: "جم الله کے رسول مَاليَّمْ کے ہمراہ" بواط" کی وادی میں غزوہ کے لیے گئے تو آپ مُلَائِمُ مجدی بن عمروجہنی کا پیچیا کررہے تھے۔''

[ مسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل ..... الخ : ٣٠٠٩]

یادرہے! بواط مدیند منورہ سے ایک سوکلومیٹر کی مسافت پر واقع ایک پہاڑ کا نام ہے۔ بیہ اس تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جہال قریش مکہ اپنے تجارتی قافلے لے کر شام جایا کرتے تھے، سیرت نگاروں نے کھا ہے کہ قریش کا قافلہ اڑھائی ہزار اونٹوں پر مشتل تھا۔ اللہ کے رسول طالیا کے اس کا تعاقب کر کے قریش کو پیغام دیا کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں کو ملیا میث . کرنے کی جوسازشیں مدینہ کے یہود اور ارد گرد کے مشرک قبائل کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، ان سے باز آ جائیں وگرنہ تجارتی سودوں میں نفع کے بجائے خسارے کا سودا کر بیٹھیں گے۔

# مشركول كے تجارتی قافلے كا تعاقب:

کے مقام پر مینچے تو قافلہ نکل چکا تھا۔

امام بخاری وطالق نے اپن صحیح میں جناب ابواسحاق کی روایت میں "غزوہ عشیرہ" کا ذکر کیا ہے۔ [بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة العشيرة ..... الخ: ٣٩٤٩ ] مولانا صفى الرحمان مباركيورى بطالف نے اپنى شہره آفاق كتاب "الرحيق المحقوم" ميں اور دارالسلام کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب "اللس سیرت نبوی" میں ڈاکٹر شوقی ابوخلیل نے اس غزوہ کے بارے میں جو لکھا ہے، اس کے مطابق بیغزوہ 2 ججری بمطابق دیمبر 626ء کو ہوا۔ اللہ کے رسول مُناتِیم نے اپنے ہمراہ ڈیڑھ یا دوسومہاجر مجاہدین کولیا۔ لشکر کے پاس صرف تمیں اونٹ تھے۔ مجاہدین باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس مہم کا مقصد قریش کے اس تجارتی قافلے کوروکنا تھا جوشام جارہا تھا۔ جب آپ مُلاثِیْن اس قافلے کے تعاقب میں''عشیرہ''

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوی ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



عشیرہ کو'' ذوالعشیر ہ'' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام بحر قلزم کے ساحل پہ واقع پنج شہر کے نواح میں ہے۔عشیرہ مدینہ منورہ سے ایک سوتمیں کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ "

# تجارتی راستہ بند کرنے کی دھمکی:

حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤ سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن معافر والنفؤ نے انھیں بتلایا کہ وہ (تجارتی امور میں) امیہ بن ظف کے دوست تھے۔ جب بھی امیہ (شام جانے کے لیے ) مدینہ سے گزرتا تو ان کے یہاں قیام کرتا۔ ای طرح حضرت سعد ڈٹاٹنڈ ( تجارتی اور دیگر امور میں) جب مکہ سے گزرتے تو امیہ کے ہاں قیام کرتے۔ پھر جب اللہ کے رسول مُلْقِيْم مدینہ میں تشریف لے آئے تو حضرت سعد دلاؤ عمرہ کرنے مکہ گئے، وہاں انھوں نے امیہ کے ہاں قیام کیا تو امیہ سے کہا: "میرے لیے تنہائی کا کوئی وقت دیکھوتا کہ میں اس دوران بیت الله كاطواف كرلول " اميد دوپېر كے وقت حضرت سعد اللفظ كولے كر فكا تو ابوجهل كى ان وونول سے ملاقات ہوگئ۔ ابوجہل اب امیرکومخاطب کر کے کہنے لگا: ''اے ابوصفوان! یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ '' امیہ نے کہا:'' یہ سعد بن معاذ ہیں۔'' بین کر ابوجہل جناب سعد طالنہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا: ''اچھا! میں دیکھ رہا ہوں کہتم تو بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو حالائکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو (اپنے ہال مدینہ میں) پناہ دے رکھی ہے اور میہ بھی ارادہ رکھتے ہو کہ (دوران لڑائی) ان کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ کی قتم! اگرتم ابوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو سلامت نچ کر گھر نہ جاتے۔'' اس پر حضرت سبعد ڈاٹٹنز کی آواز ابوجہل کے خلاف او نجی ہوگی، وہ اسے کہنے لگے: "الله کی قتم! اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں شمصیں ایسی چیز سے ردکوں گاجوتمھارے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ ہو گی، تیرا (تجارتی) راستہ تو مدینہ بی سے ہو کر جاتا ہے نا۔''

امید درمیان میں آ گیا اور حضرت سعد دانن سے کہنے لگا: ''سعد! ابوالحکم (ابوجہل) کے سامنے بلند آواز سے مت بولو، بیر مکہ کے لوگوں کا سردار ہے۔'' اس پر حضرت سعد دانن امید سے کہنے گئے: '' امید! تو اس کی کیا بات کرتا ہے، اللہ کی شم! میں نے تو اللہ کے رسول منافیۃ

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ لوگ تجھے مروائیں گے۔ "امیہ کہنے لگا: "کیا کہ میں؟
"حضرت سعد ڈاٹٹو نے کہا: "اس کا مجھے نہیں پتا۔" امیہ بیان کر سخت گھبرا گیا چر جو نہی اپنے گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا: "اے ام صفوان! دیکھتی نہیں، یہ سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟" بیوی کہنے لگا: "نہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں؟" بیوی کہنے لگا: "نہ کہہ رہے ہیں کہ محمد (مُلٹونِم) نے ان لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ لوگ مجھے تن کریں گے۔ میں نے سعد (مُرٹٹونِم) سے بہر وہ کہنے لگا کہ اس کا مجھے نہیں معلوم، اب الله کی قتم! میں تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مجھے نہیں معلوم، اب الله کی قتم! میں تو کہ سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔"

ا بالحاری، کتاب المعنازی، باب ذکر النبی کے من یقتل بیدر: ۱۹۹۰ مشرکین مکہ ہوش کے ناخن نہیں کے رہے تھے۔ وہ تو بیت اللہ کے دروازے بھی مسلمانوں کے لیے بند کر رہے تھے۔ ایک مسافر اور مہمان کو قتل کی دھمکی مکہ جیسے پر امن شہر میں دے رہے تھے۔ جواب میں حضرت سعد زاتھ نے بھی واضح کر دیا کہ تمھاری تجارتی شدرگ ہمارے ہاتھ میں ہے جب اے دبائیں کے تو تمھاری چیخ بھی نہ نکل سکے گی اور آ تکھیں تاڑے لگ جا میں گی۔ مزید برآ ں! حضرت سعد زاتھ نے امیہ کے بارے میں رسول کریم نا ایکھ کی جو بیشگوئی سائی، وہ بدر کے میدان میں پوری ہوکررہی۔

# مجاہدین کے ہاتھوں پہلی بار کافر کاقتل:

حضرت جندب بن عبدالله دالته عمروی ہے: ''نبی کریم تالیّن ہے جہادی وستہ تککیل دیا۔ کمانڈر ابوعبیدہ بن جراح دالته کا تنا وہ چلنے گئے تو رسول کریم تالیّن ہے جدائی کئے میں زار وقطار رونے گئے اور بیٹھ گئے۔ چنا نچہ آپ تالیّن ہے نان کی کیفیت دیکھ کران کی جگہ عبدالله بن جمش دالته کو کمانڈر مقرر کر دیا۔ ایک تحریب می ان کے حوالے کی اور حکم دیا: ''جب تک تم فلال جگہ نہ پہنچ جاؤتحرین نہ پڑھنا۔' اور آپ تالیّن نے یہ بھی فرمایا: ''جب اس مقام پر پہنچ تو خط پڑھنا کہ وائے جائے جائے جائے ہی ہمجور نہ کرنا۔' چنا نچہ عبدالله بن جمش دالته کی بہنچ تو خط پڑھنے گئے شہادت کی موت کا خیال آیا تو ( اِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا اللَهِ وَ اِنَّا اللَّهِ وَ اِنَّا اللَهِ وَ اِنَّا اللَّهِ وَ اِنَّا اللَّهُ وَ اِنْ اللَّهُ وَ اِنْ اللَّا وَ اللَّهُ وَانِیْنَا مِلْهُ وَ اِنْ اِنْ مِسْتُمَا مُونَا وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ



اطاعت پر ڈٹ گئے۔'' پھر انھوں نے اپنے جہادی ساتھیوں کوصور تحال بتلائی (کہ جو آگے جانا چاہتا ہے وہ جائے اور جونہیں جانا چاہتا وہ سہیں تھہر جائے) اور خط پڑھ کر سنایا۔ کل بارہ ساتھیوں میں سے اب دس مجاہد موجود تھے کیونکہ دوآ دمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا۔ ایک ایک کر کے باری باری سوار ہوتے تھے جبکہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بڑا تھا اور وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ باتی سنر پر گامزن ہو گئے جی غزوان ٹراٹھ کا اونٹ گم ہوگیا تھا اور وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ باتی سنر پر گامزن ہو گئے جی کہ وہ وادی تخلہ میں جا پہنچ۔ وہاں ان کا سامنا مشرکین نے تجارتی قافلے سے ہوا تو واقد بن عبراللہ ٹراٹھ کے تیر نے عمرو بن حضری کوئل کر دیا۔ مجاہدین کو یہ پتا نہ چل سکا کہ معرکے کا یہ ون رجب کے مہینے کا ہے یا جمادی الثانی کا ہے۔ اس پر مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دینے گئے کہ انھوں نے حرمت والے مہینے میں کا اقدام کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آ بت نازل فرمائی :
﴿ إِنَّ اللّٰهِ بِیْنَ الْمَعُونُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨/٢]

'' بلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ کیا۔ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں (باقی دوران جہاد بھول چوک سے جو غلطی ہوگئ تو) اللہ تعالیٰ بخشنے والا،مہر بان ہے۔''

[ السنن الكبرئ للبيهقي : ١٠/١ ، ١ ، ١٠ ، ح : ١٧٧٥ إسناده حسن لذاته مسند أبي يعلى : ١٦٢/٢ ، ٦٢ ، ٢ ، ١٦٣٠ عسن لذاته طبراني كبير : ١٦٢/٢ ، ٦٣٠ ، ح : ١٦٧٠ إسناده حسن لذاته ]

امام ابن کثیر را الله نے اس آیت کے بحت اپنی تفییر میں جو لکھا ہے اس کے مطابق مشرکوں کے تجارتی مال کومسلمانوں نے مال غنیمت بنایا۔ پانچواں حصہ اللہ کے رسول تکائی کی کے رکھا اور باقی مجاہدین مال اور باقی مجاہدین مال غنیمت اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کر لیا۔ جب مجاہدین مال غنیمت اور قیدیوں کو لے کر مدینہ میں آئے تھے اور وہاں یہودیوں نے بھی شور مجا رکھا تھا کہ دیکھو، حرمت والے مہننے میں کہ جس میں جنگ و قال منع ہے، مسلمانوں نے قال کیا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی خوب پروپیگنڈا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طیش میں بھی تھے۔ اس صور تحال میں مجاہدین بھی فکر مند ہو گئے کہ ان سے جو غلطی ہوئی اس کا کیا ہے گا؟ تاہم اللہ تعالی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع حسفر مکتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کر کے مجاہدین کو اطمینان ولایا کہ وہ ایمان ، ہجرت اور جہاد کے جس راستے پہ گامزن ہیں وہ اللّٰہ کی رحمتوں کا راستہ ہے اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو کوئی غلطی وغیرہ ہوگئ تو الله تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔

دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے خلاف پروپیگنڈے کا جواب مشرکین اور دیگر اعتراض کرنے والوں کو بھی دیا اور اس دفت مشرکین مکہ کو بھی کہ جب وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے مدینہ آئے تھے اور انھوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ بتلاؤ رجب کے مہینے میں قال کرنا کیسا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اپنے نبی ٹاکٹیا پر یوں نازل فرمایا:

عَيْنَا عَنِ الشَّهْرِ الْعَرَامِ قِتَالِ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدَّعَنْ سَبِيْلِ اللهِ ﴿ يَسْكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْعَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهُ كَبِيْرٌ وَصَدَّعَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفُونَ بِهِ وَالْسَنْهِ لِالْعَرَامِ وَ إِخْرَاجُ الْهَلِهِ مِنْهُ آكْبَرُ عِنْ اللهِ وَ الْفِتْنَةُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتَلِ \* ﴾

[البقرة: ٢١٧/٢]

"(میرے نی!) یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں لڑائی کرنا ہوت برا ہے گر کیسا ہے؟ ان کو جواب دوٹھیک کہ حرمت والے مہینے ہیں لڑائی کرنا بہت برا ہے گر یہ تو بتلاؤ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور پھر حرمت والی معجد کا راستہ بند کرنا، پھر مکہ کے رہنے والے (مسلمانوں) کو وہاں سے نکال باہر کرنا، یہ سارے اقدامات تو اللہ کے ہاں کہیں زیادہ برے ہیں۔ (قتل پر شور عبر کرنا، یہ سارے اقدامات تو اللہ کے ہاں کہیں زیادہ برے ہیں۔ (قتل پر شور عبر کرنا، یہ محمد اربر پاکیا ہوا) فتد تو اس قتل سے کہیں بروا جرم ہے (جس کا تم ارتکاب کرتے پھرتے ہو)۔"

یادرہے! اسلام کی تاریخ میں حضری پہلا کافر تھا جوتل ہوا، ای طرح جو دو قیدی ہے، یہ پہلے قیدی سے جو اسلام کی قید میں آئے اور مال غنیمت بھی پہلا مال غنیمت تھا جو حضرت عبداللہ بن جحش رہ اللہ نے حاصل کیا۔ انھوں نے اس مال میں سے جار جصے مجاہدین میں تقسیم کیے اور پانچواں حصہ اللہ کے رسول مُلَّا اِنْ کے لیے رکھا۔ مال غنیمت کے ابھی احکام نہیں آئے تھے لیکن بعد میں اسلام کے اندرائی فیصلے کو برقرار رکھا گیا جو حضرت عبداللہ بن جحش رہ اللہ کے اندرائی فیصلے کو برقرار رکھا گیا جو حضرت عبداللہ بن جحش رہ اللہ کے اس میں اسال میں میں کہ اور اس میں اسلام کے اندرائی فیصلے کو برقرار رکھا گیا جو حضرت عبداللہ بن جمن رہ اس میں اسلام کے اندرائی فیصلے کو برقرار رکھا گیا جو حضرت عبداللہ بن جمن رہ انہاں میں میں اسلام کے اندرائی میں اندرائی میں اسلام کے اندرائی کی میں اسلام کے اندرائی میں اسلام کے اندرائی کی میں اسلام کے اندرائی کی کرائی میں اسلام کے اندرائی کے اندرائی کی کرائی میں کرائی میں کرائی کر

مشرکین کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرتا جاہے تھا کہ مسلمانوں کا ایک جھوٹا سا وستہ مکہ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومفور کیتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کے قریب سے اپنی کارروائی کر کے ..... مذینہ میں اتنی دورسلامتی کے ساتھ واپس چلا گیا اور یہ
کہ وہ اب اپنے گھر کے اردگر دبھی محفوظ نہیں ہیں، للبذا انھیں امن کا راستہ نکالنا چاہیے۔ دوسرا
یہ کہ اللہ کے رسول مَثَاثِیْم نے خون بہا ادا کر کے اور قید یوں کو رہا کر کے جس عدل واحسان اور
فراخ دلی کا ثبوت دیا، اس سے بھی ان لوگوں کو نرم ہونا چاہیے تھا لیکن وہ تو اور زیادہ بھر گئے،
جوش اور انتقام میں بھڑ کئے گئے اور مدینہ کو تاراج کرنے کی بھر پور تیاریاں کرنے گئے اور
بہاں تک دھمکی دیے گئے کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کران کا صفایا کر دیا جائے گا۔

## صحابہ نے رکوع ہی میں رخ بدل لیا:

حضرت انس بڑاٹیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مَکاٹیٹی ہیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھروہ وقت آیا کہ قرآن کا یہ مقام نازل ہوا:

﴿قَلْ نَزَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُو َلِيَتَكَ قِبْلَةً تَرْضُهَا ۗ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر ۚ ﴾ [البفرة: ١٤٤/٢]

"(میرے رسول) ہم و کھ رہے ہیں کہ تمھارا چہرہ بار بار آسان کی جانب اٹھ رہا ہے (اس خواہش کے ساتھ کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ بن جائے ) تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے، جو آپ کو پہند ہے، چنانچہ اب اپنا رخ حرمت والی مجد (کعبہ) کی جانب کرلو۔"

[مسلم، كتاب المساجد، باب تحويل القبلة .... الخ: ٧٧٥]

حضرت براء بن عازب و النفواس مروی ہے: "رسول کریم مالی الله نے مدینہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدل کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ کی خوشی اس بات میں تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ مالی الله نماز جو کعبہ کی طرف رخ کر کے میں تھی کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہوجائے۔ چنا نچہ آپ مالی الله نماز جو کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی وہ عصر کی نمازتھی۔ لوگوں نے بھی آپ مالی الله نماز ادا کی۔ ایک آدمی جو ان نمازیوں میں شامل تھا، وہ یہاں سے نکلا اور اس کا گزر ایک دوسری معجد کے نمازیوں کے پاس سے ہوا۔ یہ نمازی رکوع کی حالت میں تھے۔ نہ کورہ شخص نے پکار کر کہا: "میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی اللہ کے رسول منافی کے ہمراہ کمہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی

ہے۔'' بینمازی جس حالت میں تھائ حالت (رکوع) میں کعبر کی طرف مڑ گئے۔'' [ بخاری، کتاب الإیمان، باب التوجه نحو القبلة حیث کان: ۳۹۹]

جس وقت قبلے کی تبدیلی کا تھم آیاتو آپ کا ٹیٹم اس وقت سلمہ قبلے کے محلے کی معجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔آپ کا ٹیٹم نے دورکعتیں پڑھا لی تھیں۔ اس دوران قبلے کی تبدیلی کا تھم آگیا، چنانچہ آپ کا ٹیٹم نے باقی دورکعتیں کعبہ کی طرف رخ پھیر کر پڑھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معجد کو معجد ذوبلتین بعنی دوقبلوں والی معجد کہا جاتا ہے۔ قربان جائیں آپ کا ٹیٹم کے ماس معجد کو معجد نورا قبلہ تبدیل کر لیا۔ میج صحابہ پر کہ انھیں جب اور جہاں جہاں اس تھم کی خبر ملی، انھوں نے فورا قبلہ تبدیل کر لیا۔ میج مسلم کی ایک حدیث کے مطابق قبا کے لوگوں کو فجر کے وقت ایک شخص نے قبلے کی تبدیلی کا تھم مسلم کی ایک حدیث کے دوران سایا تو انھوں نے اپنے چہرے جو شام کی طرف تھے، کعبہ کی طرف کر لیا۔ حوالہ جات کے لیے ملاحظہ سیجھے۔

[ مسلم، كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة : ٢٦ ٥ ]

قبلے کی تبدیلی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ تو حید کے مرکز خانہ کعبہ کی خدمت کے اہل نہیں، چنانچہ ان سے بید منصب اور ذمہ داری بی نہیں بلکہ مکہ اور خانہ کعبہ بھی خدمت کے اہل نہیں، چنانچہ ان سے بید منصب اور ذمہ داری بی نہیں بلکہ مکہ اور خانہ کعبہ بھی چھن جانے والے ہیں۔ اس تھم میں یہود یوں کو بھی بیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں جو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کی کرتو توں کی وجہ سے وہ نعمت چھین لی گئی ہے۔ عیسائیوں کو بھی اس فیصلے کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا کہ بروشلم کا شہر، جس پر اب قبضہ تمھارا ہے بیمسلمانوں کا قبلہ اول بن چکا ہے، لہذا اس شہر کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوں گی، یعنی قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ دراصل تیوں قوموں کی معزولی کا فیصلہ تھا۔ اس بات کا فیصلہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیا اور حضرت اساعیل علیا کے وارث مشرکین مکہ نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ اس طرح ہیکل سلیمانی بنانے والے حضرت سلیمان علیا کے وارث اب یہودی نہیں رہے بلکہ مسلمان ہیں۔ تحویل قبلہ مسلمان بن گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیا گیا کے وارث عیسائی نہیں رہے بلکہ مسلمان ہیں۔ تحویل قبلہ مسلمان بن گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیا گا عالمان ہو چکا تھا، اب عملدرآ مدکا مرحلہ تھا۔

یہ مرحلہ آ گے چل کر جہاد کے ذریعے طے ہوا، چنانچہ سب سے پہلے مکہ فتح ہوا اور مشرکین



عملاً معزول ہوگئے، پھر بیت المقدی فتح ہوا، عیسائیوں نے اپنے ہاتھوں سے شہر کی جابیاں حضرت عمر ٹاٹٹو کے حوالے کیں اور بوں عیسائی اور یہودی دونوں عملاً مغلوب اور معزول کر دفتر ہے اور وہ لوگ جو آخری رسول کریم طابق کی کے اطاعت گزار تھے وہ آدم علیا سے لے کر جناب رسول کریم طابق کی متمام نبیوں کے حقیقی وارث بنا دیے گئے۔مسلمانوں کی مید یا کباز جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔

جی ہاں! مستقبل میں مندرجہ بالا بڑی کامیابیوں کے حصول کا اب تقاضا تھا کہ کسی بڑے معرکے کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ اس معرکے کے اسباب پیدا ہوئے،''بدر'' میں کفر و اسلام کے درمیان پہلا با قاعدہ معرکہ ہوا۔

#### مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان کیلی با قاعدہ جنگ کا آغاز:

حضرت انس بھاتھ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول منافیظ کو ابوسفیان کے قافلے کے آنے کی خبر ملی تو آپ منافیظ نے محلس مشاورت کا انعقاد کیا اور قافلے پر بلغار کا مشورہ ما نگا۔ حضرت ابوبکر بھاتھ نے مشورہ دیا لیکن آپ منافیظ نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر حضرت عمر بھاتھ نے سردار گفتگو کی توجہ نہ دی۔ پھر حضرت عمر بھاتھ نے ان کے مشورے پر دھیان نہ دیا۔ اب انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ بھاتھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: ''اے اللہ کے رسول! (منافیظ) لگتا ہے آپ جا ہے ہیں کہ ہم بولیں، اس اللہ کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر آپ منافیظ ہمیں عکم دیں کہ ہم اپنے گھوڑ ہے سمندر میں دوڑا دیں تو ہم گھوڑ وں کو سمندر کی نذر کر دیں اور اگر آپ ہمیں عکم دیں کہ ہم انہائی دور برک غماد تک جا پہنچیں تو ہم وہاں پہنچ جا کیں۔'' اور اگر آپ ہمیں عکم دیں کہ ہم انہائی دور برک غماد تک جا پہنچیں تو ہم وہاں پہنچ جا کیں۔'' اور اگر آپ ہمیں عکم دیں کہ ہم انہائی دور برک غماد تک جا پہنچیں تو ہم وہاں پہنچ جا کیں۔'' اللہ کے رسول منافیظ نے جب بیسنا تو لوگوں کو نگانے کا حکم دیا۔''

[ مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة بدر : ٩٧٧٩ ]

#### طالوت کے مجاہد 313، بدر کے جال نثار بھی 313:

حضرت عبدالله بن عباس والنهاسے مروی ہے کہ جب الله کے نبی ملکی آ نے سنا کہ ابوسفیان اسپنے تجارتی قافلے کے ہمراہ شام سے واپس آ رہا ہے تو آپ ملکی آ نے مسلمانوں کو ترغیب

دلائی کہ وہ قافلے والوں کی طرف لیکیں۔آپ مُلَّیْنُمْ نے فرمایا:

'' قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان لوگوں کا مال اموال ہے، لہذا اس قافلے کی طرف نکلو۔ شاید اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس قافلے کا مال بطور ننیمت کے عطا فرما دے۔''

[سیرت ابن هشام: ۲۰، ۲۰ اسناده حسن لذاته \_ دلائل النبوة للبیهقی: ۳۲/۳]
حضرت براء بن عازب رفائل سے مروی ہے: "هم الله كے رسول (عَلَّیْمُ) كے صحاب اس
بات پر گفتگو كيا كرتے ہے كہ بدر كے مجاہدين كى تعداد اتنى بى تقى جتنى جناب طالوت كے
مجاہدين كى تقى، وہ كہ جضوں نے جناب طالوت كے ہمراہ دريا پاركيا تھا۔ اس دريا كوسوائے
مومن كے كسى نے يارنہيں كيا تھا، يدلوگ تين سوتيرہ تھے۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب عدة اصحاب بدر: ٣٩٥٨ ]

مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال باہر کیا۔ دین کے معاطع میں ان پر جراورظلم کیا۔ ججرت کے وقت جہاں مکانات اور دیگر جائدادیں چھین لیں، وہاں نقد رقم اور زیورات تک چھین لیے، سواریاں چھین لیں حتی کہ بیوی بیچ چھین لیے اور کی ایک کو قید کر دیا، پھرائ پر بس نہیں، وہ مدیند میں بھی مسلمانوں کو تہ تیخ کرنے کے لیے متواز منصوبے بنا رہے تھے۔ . یثرب کے میہود اور مشرکین سے ساز باز کر چکے تھے۔ مدینہ میں سرکاری چرا گاہ یہ چھایہ مار کر اونٹ لے گئے تھے۔ملان اس واقعہ سے پہلے بھی میدق رکھتے تھے کہ ان کے تجارتی اموال کے قافلوں کو مال غنیمت بنا کر بدلے لیں لیکن اب تو بدلہ لینا ان یہ واجب ہوچکا تھا، لہذا طائف کے قریب میہ بدلہ مسلمانوں نے لیا الیکن رجب کے مہینے میں میچھڑپ ہوجانے کی وجہ ے اللہ کے رسول مُن الله نے ممال عدل واحسان سے اس كا مداوا كيا۔مشركين بھر بھى ساز باز سے باز نہ آئے، لہذا وہ قافلہ جو شام جاتے وقت عشیرہ کے مقام پر نی لکلا تھا، اب جب وہ واپس مکہ آرہا تھا تو اللہ کے رسول مُلَيْئِم نے اس قافے یہ بلغار کرنے کا اعلان کر دیا اور یہ بالكل برحق تھا۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی وولت بوے پیانے پر لگی ہوئی تھی اور یہ دولت وہ تھی جو مسلمانوں کی جائدادیں چے کر حاصل کی گئی تھی۔ قریش نے طے کیا تھا کہ مسلمانوں کی اس دولت سے جو منافع ہوگا وہ مسلمانوں کو مثانے کے بروگرام پر استعال ہو گا، جبکہ اصل رقم لوگوں کو واپس کر دی جائے گی۔ میدوولت کس فقر رتھی اس کا اندازہ اس سے لگا کیں کہ اس قا<u>ظے</u>



میں ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار (دوسوساڑھے باسٹھ کلوسونے) کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔

## ثواب كاحريص مون، پيدل چلون گا:

حفرت عبداللہ بن مسعود دائیڈ بتلاتے ہیں: "بدر کے دن ہم لوگ سوار یوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر تمین تمین سوار ہوتے تھے۔ ابولبابہ دائیڈ اور جناب علی بن ابی طالب دائیڈ جناب رسول کریم تائیڈ کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی۔ جب اللہ کے رسول تائیڈ کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی۔ جب اللہ کے رسول تائیڈ کی پیدل چلنے کی باری آئی تو ابولبابہ اور جناب علی دائیڈ نے عرض کی: "آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔" اس پر رسول کریم تائیڈ نے نے دہیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔" اس پر رسول کریم تائیڈ کے دور دیا۔ ا

((مَا أَنْتُمَا بِأَقُواى مِنْيُ وَلَا أَنَا بِأَغُنى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا)

[مسند أحمد: ٤١٨،٤١١/١ ع: ٣٩٠٠ إسناده حسن لذاته ـ ابن حبان: ٤٧٣٣ و

إسناده حسن لذاته\_ مستدرك حاكم: ٢٠/٣ ح: ٢٩٩ ؟ إسناده حسن لذاته ]

"م دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہواور نہ سے ہوسکتا ہے کہتم دونوں تو اجر لے

جاوُ اور میں محروم رہ جاوَں۔''

رسولوں کے سردار ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں، مدینے کے حکمران بھی ہیں اور اپنی فوج کے سپریم کمانڈر بھی مگر عاجزی اور ثواب کی طلب کا انداز ملاحظہ ہو، بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ! اپنے پیارے رسول مُلَّاتِیَّا کے اطاعت گر ارحکمران عطافرما، جو ہجرت و جہاد کے سفروں کی عظمت کا ادراک رکھتے ہوں۔ (آمین!)

# مشرک نے کہا'' میں آپ کی کمان میں لڑ کر مرنا چاہتا ہوں'':

حضرت عائشہ وہ فی اللہ اللہ ہے رسول مکاٹیا بدر کی جانب محوسفر ہوئے۔ جب آپ''حرۃ الوبرۃ'' کے مقام پر پہنچے تو آپ ٹاٹیا کے پاس ایک شخص آیا۔ وہ جراُت و بسالت کے تذکرے کرنے لگا۔صحابہ ٹوکٹی نے جب اسے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ اب اس کے اور جناب رسول کریم مکاٹیا کے درمیان یہ گفتگو ہوئی: مشرک: "میں تو آیا ہوں کہ آپ کے پیچھے چیوں، آپ کے ساتھ ہوکر لڑوں اور مارا حادًاں "

رسول كريم طَالِينَمُ : "الله اوراس كے رسول برايمان كے آ-"

مشرك: "نهيس!"

رسول کریم مَثَاثِیَّا : "تو پھر جدھر سے آیا ہے ادھر ہی چلا جا، مجھے کی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں "

حضرت عائشہ رہا ہیں: ''وہ چلاگیا، پھر جب ہم ایک درخت کے پاس آئے تو وہ آدی دوبارہ آیا اور آپ (منافیم) سے پھر وہی پہلے والی بات کرنے لگا۔ آپ (منافیم) نے اسے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکے تھے۔ اس کے بعد جب رسول کریم منافیم ''بیداء'' کے مقام پر پہنچ تو وہ شخص بھر آگیا۔ آپ (منافیم) کے پاس آیا اور پھر وہی بات دہرا دی۔ آپ (منافیم) نے بھی اسے پہلے والا ہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آ۔ اب کے اس نے کہا: ''ہاں! میں ایمان لاتا ہوں۔'' آپ منافیم نے اسے کہا: ''مملک ہے! پھر چل ہمارے ساتھ۔''

[ مسلم، كتاب الجهاد، باب كراهة الاستغاثة في الغزو بكافر ..... الخ: ١٨١٧ \_ أبوداود: ٢٧٣٢ و إسناده صحيح \_ الترمذي: ١٥٥٨ و إسناده صحيح \_ مسند أحمد: ٢٨١٦ ٤٩٠١ د عن ٢٥٦٧٣ و إسناده صحيح ]

قار عین کرام! قافلہ اپنے دامن میں اس نے مومن مجاہد کو لے کر چل رہا تھا۔ سیح بخاری میں حصرت براء ڈاٹٹو کی روایت کے مطابق مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے ذرا اوپر تھی اور انصار کی تعداد دوسو جالیس سے ذرا زیادہ تھی۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب عدة أصحاب بدر: ٣٩٥٦]

#### ابوسفیان کا خوف اور مکه میں خطرے کا سائرن:

حفرت عبداللہ بن عباس ٹھائٹی کہتے ہیں: ''ابوسفیان جب حجاز کے قریب آیا تو وہ رسول کریم مُظائیل اور آپ کے صحابہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، کیونکہ اے اس محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بات کا خوف تھا کہ نبی کریم ٹائیٹی اور آپ کے صحابہ اس کے قافلے کا راستہ روکیں گے اور اس کے پاس قریش کا جو مال و دولت ہے وہ سب چھین لیس گے۔ آخر کار اس نے بعض سوارول سے بیخبرسن ہی لی کہ محمد کریم ٹائیٹی اور آپ کے صحابہ تیرے اور تیرے قافلے کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ چوکنا ہو گیا اور اس نے فوراً ایک شخص کی خدمات حاصل کیس۔ اس کا نام ضمضم بن عمروغفاری تھا۔ اے اشرفیاں بھی دیں اور اسے مکہ روانہ کر دیا، بیہ حکم دے کر کہ وہ قریش میں خطرے کا سائر ن بجائے اور آھیں آگاہ کرے کہ محمد ( مُنالی اور اس کے ساتھی قافلے کی بلاد ان کے ساتھی قافلے کی بلد اور اس کے مکہ سے نکلیں، چنانچہ ضمضم برق رفتاری سے مکہ دوڑا۔''

[ سيرة ابن هشام: ٢٠٥١، ٢٥٠، إسناده حسن لذاته\_ دلائل النبوة للبيهقي: ٣٢/٣]

# حالت جنگ میں بھی عہد کی وفا:

حضرت حذیفہ بن یمان ڈٹاٹھ کہتے ہیں: "بدر میں جہاد کرنے سے جس چیز نے مجھے روکا،
وہ یتھی کہ مدینہ جانے کے لیے مکہ سے میں بھی نکلا اور میرے والد جناب حسیل بھی نکلے۔ ہمیں
کفار نے پکڑلیا، کہنے لگے: "تمحمارا ارادہ محمد (سُلُقُم ) کے پاس جانے کا ہے؟" ہم نے کہا:
"ہمارا ارادہ تو مدینہ جانے کا ہے۔" تب انھوں نے ہم سے اللہ کے نام پرعبد اور میثاق لیا کہ
ہم راستے میں محمد (سُلُقُم ) کے پاس نہیں بلکہ سید بھے مدینے جائیں گے اور محمد (سُلُقُم ) کے
ساتھ مل کر ہم سے لڑائی نہیں کریں گے۔" چنانچہ ہم راستے میں اللہ کے رسول سُلُقُم سے ملے
اور ہم نے آپ سُلُون کواس سارے واقعہ سے آگاہ کیا تو آپ سُلُقِم نے فرمایا:

''تم دونوں مدینہ چلے جاؤ۔ہم ان ( کفار ) کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں گے ادران کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے۔''

[ مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الوفاء بالعهد : ١٧٨٧\_ مسند أحمد : ٣٩٥/٥ ح : ٢٣٧٤٦، إسناده صحيح \_ مستدرك حاكم : ٣٧٩/٣، ح : ٥٦٦١، صحيح ]

# ابوجہل کے اصرار پر امیہ جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا:

حضرت عبدالله بن مسعود وہ النظ سے مروی ہے: ''جب بدر کی لڑائی کا موقع آیا تو ابوجہل نے الرائی کی تیاری کے لیے قریش کو مکہ سے نکالا اور لوگوں سے کہنے لگا: ''اپنے قافلے کی مدد کو نکاو'' (لوگ نکل رہے تھے) لیکن امید کا ول نکلنے کو نہیں مان رہا تھا۔ ابوجہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: ''اے ابوصفوان! تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہتم جیسا آ دمی لزائی کے لیے نہیں فکل رہا تو وہ بھی نکلنے سے رک جائیں گے۔'' ابوجہل متواتر اے مجبور کرتا ر بارحتیٰ که امپیکوکهنا بیزا: "جب تونهیں مانتا تو الله کی قتم! میں بیکروں گا که ایبا تیز رفتار اونث خریدوں گا کہ اس جبیا اونٹ مکہ میں نہ ہوگا۔'' پھر (امیداین بیوی سے) کہنے لگا:''ام صفوان! لزائی کا سامان تیار کر دے۔'' بیگم کہنے لگی:''ابوصفوان! کیا اپنے بیٹر بی یار کی بات بھول گئے ہو؟'' امیہ بولا:'' بھولانہیں ہوں، فکر نہ کر، بس میں ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی دور تک جاؤں گا (اور رائے بی میں کہیں سے واپس آ جاؤں گا'') لیکن جب وہ نکل کھڑا ہوا تو رائے میں جس منزل يربهي تهربتا (والبس جانے كا سوچتا، اور) اونث اينے ياس بى باندھے ركھتا۔ وہ ہر یڑاؤ پر ایبا ہی کرتا رہاحتیٰ کہ (کرتے کرتے بدر جا پہنچا اور وہاں) اللہ نے اسے (مسلمانوں کے ہاتھوں) قتل کروا دیا۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب ذكر النبي الله من يقتل ببدر : ٣٩٥٠ ]

ابوجہل کی قیادت میں ایک ہزار مشرکین کا لشکرنگل کھڑا ہوا، پھر راستے میں بیخبر ملی کہ ابوجہل کی قیادت میں ایک ہزار مشرکین کا لشکرنگل کھڑا ہوا، پھر راستے میں بیخبر ملی کہ ابوسفیان کے قافلے نے راستہ بدل لیا اور اب وہ مسلمانوں سے پچ کر محفوظ و مامون مکہ میں جا رہا ہے تو اس پر بعض لوگوں نے واپس جانے کی رائے دی مگر ابوجہل نہیں مانا، چنا نچہ بیلوگ متواثر مسلمانوں کی طرف بدر کی جانب بڑھتے رہے کیونکہ آخیں خرتھی کہ مسلمانوں کا رخ بدر کی طرف ہے۔ قریش مکہ بیرعزم لے کر آرہے تھے کہ اب بوری طرح مسلح ہو کر نگل ہی کی طرف ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا قلع قمع کر کے ہی جائیں گے۔



#### عجامدو! دونول میں ہے ایک آج ترنوالہ بے گا:

یہودی موی مایا کو پیٹے دکھا گئے، کیکن ہم آپ مالی کا کے ساتھ لڑیں گے

حضرت انس بن ما لک دول فرماتے ہیں: ''جب اللہ کے نبی سُلُولُمُ کو ابوسفیان کے قافلہ کی خبر ملی تو آپ سُلُولُمُ ک خبر لمی تو آپ سُلُولُمُ نے صحابہ کرام انڈالُمُ کے مشورہ لیا، ابو بکر وعمر دول فیانے بات کی تو آپ سُلُمُمُ نے اعراض کیا، حضرت سعد بن عبادہ دول فیائٹۂ نے کھڑے ہو کرعرض کی:

(إِيَّانَا تُرِيدُ؟ يَارَسُولَ اللهِ ! وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ! لَوُ أَمْرُتَنَا أَنُ نُحِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَحْضَنَاهَا وَلَوُ أَمْرُتَنَا أَنْ نَضُرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا »

(الْبَحْرَ لَأَخَضُنَاهَا وَلَوُ أَمْرُتَنَا أَنْ نَضُرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا »

(الْسَار) ہے مثورے کے طالب بیں توقتم ہے جھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! آپ (مَنْ اللهِ عَلَى الرَّ جمیں بی حَمَ ویں کہ جم دَمْن ہے لئے کے اور اگر آپ (مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

چرنی کریم تافیظ لوگوں کو جمع کر کے بدر کی طرف نکل گئے۔

[ مسلم، كتاب الجهاد والسير، ياب غزوة بدر: ١٧٧٩\_ مسند أحمد: ٢٥٧/٣، ٢٥٨، ح: ١٣٧١١ و إسناده صحيح]

ای طرح کے الفاظ حضرت مقداد بن اسود دفائشانے بھی کیے تھے۔

[مسند أحمد: ٢١٩/٣، ٢٢٠ -: ١٣٣٠١ و إسناده صحيح]

صیح بخاری میں ہے حضرت مقداد بن اسود داللہ نے کہا:

«يَا رَسُوُلَ اللَّهِ ! إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُوُ إِسُرَاثِيُلَ لِمُوْسَى ﴿ فَ**اَذْهَبُ** .

آلْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا فُودُونَ ﴾ وَ لَكِنِ امْضِ وَ نَحُنُ مَعَكَ »

[ بخارى، كتاب التفسير، باب قوله .... الخ: ٩ - ٤٦٠٩ ]

" اے اللہ کے رسول! ( اُلھُھُ) ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنواسرائیل نے موی (علیما) سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو،

ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں، بلکہ آپ (مُلَّاثِمٌ) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔''

صحیح بخاری، کتاب المغازی (۳۹۵۳) میں ان کے پدالفاظ بھی مرقوم ہیں: « نُقَاتِلُ عَنُ يَمِيْنِكَ وَعَنُ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيُكَ وَ خَلُفَكَ»

> ''ہم آپ(ٹاٹٹا) کے داکیں باکیں اور آگے بیچیے ہو کراڑیں گے۔'' بین کراللہ کے رسول مُلْقِیم کا چیرہ مبارک چیک اٹھا۔

# لمت نیند مین، گررهبر کفرا جاگ ر با تھا:

حفرت علی دانت سے مروی ہے: "جب ہم" بدر" میں رات کے وقت آئے تو ہم میں سے كوئى ايك بھى محف ايبا نہ تھا جوسونہ كيا ہو، سوائے اللہ كے رسول مَكَاثِيْمُ كے كه آب مَالَيْكُمُ ايك ورخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کررہے تھے۔"

[ مسند أبي يعلى : ١٤٦/١ ح : ٢٧٥ و إسناده صحيح مسند أحمد : ١٢٥/١، ح: ١٠٢٣ و إسناده صحيح]

قارئين كرام! مين في بدركا ميدان ويكها بيد تصور مجه چوده سوسال يجهي لي كيار میں و کھتا ہوں تمام مجاہدین نیند کی ممری وادی میں جا سے میں، وہ تھکاوٹ سے چور اسپ اونٹوں کے پاس ریتلی اور پھر ملی زمین یہ پڑے ہیں۔کوئی خرافے لے رہا ہے اور کئی ہموار سائس لیت جارہے ہیں۔ ان سب کے چیف کماغرر جناب محد کریم اللظ مجی ان کے ساتھ چل کرآئے ہیں۔ کسی پروٹوکول اور سہولت کے بغیرآئے ہیں۔ اپن باری یہ پیدل چل کرآئے

ہیں۔ تھکاوٹ سے وہ بھی چور ہیں مر کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے دربار میں کہ مولا! و کھنا! میرا تیار کیا ہوا باغ کہیں اجر نہ جائے؟



مولا! پروردگار! ہائے! کہاں سے لاؤں ایبا کمانڈر انچیف جو آج کے دور میں جرنیل اعظم محمد اکرم مُلاَثِمُونِ کَنْفُوش قدم پرنگاہ و دل وارے اور فتح اس کے گلے کا ہار ہے۔ بارش کی ملکی ملکی پھوار کے ساتھ مجاہدین کی مدد:

﴿ إِذْ يُعَقِيْكُ النَّعَاسَ آمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَالُ عَلَيْكُونِ السَّمَاءِ مَا عَلَيْكُونَهُ وَيُدُهِبَ
عَنْكُورِ فِذَ الشَّيْطُنِ وَلِيَزِيطَ عَلَى قُلُونِكُمُ وَيُقَيِّتَ بِهِ الْآقْدَامَ ﴾ [الانفال: ١١/٨]

"وه وقت بادكره جب الله تعالى نے آئی طرف سے تمارا خوف دور كرنے كے ليے تم بر غنودگ طارى كر دى اور آسان سے تم پر بارش برسا دى، تاكه تمسي باك كر دے اور تمطان كى ذالى ہوئى نجاست تم سے دور كر دے اور تمطان كى ذالى ہوئى نجاست تم سے دور كر دے اور تمطان كى ذالى ہوئى نجاست تم سے دور كر دے اور تمطارے قدم جمادے داوں كومضوط كر دے اور تمطارے قدم جمادے "

بارش بھی ہوئی اور پھوار بھی برتی رہی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جو اونچی جگہ ہے،
وہاں انھوں نے حوض بنا کر پینے کے پانی کا بندوبست کر لیا۔ ریتلی مٹی جم گئی، جس سے ان
کے قدم جم گئے۔ دوسری طرف مشرکین شیمی جگہ تھے، وہاں کیچڑ ہو گیا، پھر رات کو مجاہدین پر
اونگہ بھی طاری رہی، جس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ مجاہدین کے دلوں میں شیطان کے وساوس
کہ مشرکوں کی فوج اور وسائل بہت زیادہ ہیں، سب ختم ہو گئے۔ اس خصوصی نعمت اور مدد کا اللہ
تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔

صحیح بخاری کی روایات (۲۹۱۵، ۲۸۷۵، ۲۸۷۵) کے مطابق آپ نظافی کے لیے ایک جمونیرا بھی بنایا گیا، جسے قبداور عریش کہا گیا ہے۔ بداس لیے بنایا گیا کہ یہاں سے اللہ کے رسول خلافی جنگ کی قیادت فرمائیں گے۔

## يا الله! اين وعدے بورے كر:

حضرت عمر دانٹؤ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُلائِزًا نے اپنا چہرہ مبارک قبلے کی طرف کر لیا، اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے رب سے دعا کرنے گگے:

﴿ اَللّٰهُمَّ ا اَنْحِزُ لِيُ مَا وَعَدُتَنِي، اَللّٰهُمَّ ! آتِ مَا وَعَدُتَنِي اَللّٰهُمَّ ! إِنَّكَ اِنْ محكمه دلائل ويرايين سے مزين متنج والله كتب ير مشتمل مفت آن لائن مكتب

تَهُلِكُ هذهِ الْعِصَابَةُ مِنُ اَهُلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ »
"الله! مجھ سے تونے جو وعدہ كيا ہے وہ پوراكر دے۔ اے الله! جس (فق) كا
تونے مجھ سے وعدہ كيا وہ عطا قرما دے۔ اے الله! اگر آج اہل اسلام كى بيہ
جماعت ہلاك موگى تو زمين پر تيرى عبادت نه كى جائے گى۔"

آپ ہاتھ پھیلائے، قبلہ کی جانب رخ کیے ہوئے لگا تاراپے رب کو پکارتے رہے، حتی کہ آپ باتھ پھیلائے، قبلہ کی جانب رخ کیے ہوئے لگا تاراپے رب کو پکارتے رہے، حتی کہ آپ کی چادر کو اٹھایا، اے آپ کی چادہ کو اٹھایا، اے آپ کے کندھوں پر ڈالا اور پھر آپ کے پیچے سے آپ کو چمٹ کر کہنے لگے: "اے اللہ کے نبی ارشائی آپ سے کیا ہوا دعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔" تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ آنِّي مُعِدُّكُمْ بِٱلْفِ مِّنَ الْمَلْبِكَةِ مُوْدِفِيْنَ ﴾

[ الأنفال : ۹۸۸ ] "(ياد كرووه وقت جبتم اينے رب سے فرياد كررہے تھے، اس نے تمھارى فرياد كو

ت قبول کرلیا اور کہا میں تمھاری مدد کو پے در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔''

[ مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة ..... الغ: ١٧٦٣]

ک حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنظا کہتے ہیں کہ آخر پر الله کے رسول مُلَایُّا اس طرح رب کے حضور فریاد کنال منے:

﴿ اَللَّهُمَّ ! إِنَّهُمُ حُفَاةٌ فَاحُمِلُهُمُ ، اَللَّهُمَّ ! إِنَّهُمُ عُرَاةٌ فَاكِسُهُمُ، اَللَّهُمَّ ! إِنَّهُمُ حِيَاعٌ فَاكُسُهُمُ، اَللَّهُمَّ ! إِنَّهُمُ حِيَاعٌ فَاشْبِعُهُمُ ﴾

''اے اللہ! یہ پاؤں سے ننگے ہیں؛ ان کو جوتے اور سواریاں عطا فرما۔ اے اللہ! یہ ننگے ہیں ان کولمباس عطا فرما،اے اللہ! یہ (مجاہدین) بھوکے ہیں، ان کوسیر کر دے۔''

چنانچہ اللہ نے بدر کے دن فتح عطا فرمائی تو مجاہدین گھروں کو جب بلٹے تو ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کے پاس ایک یا دوسواریاں نہ ہوں، اس طرح انھیں بوشا کیس بھی

محکمہ دلائل وبرابین سے مزین متنوع ومنفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### ملیں اورخورا کیں بھی وافر ہو گئیں۔

[ أبو داوًد، كتاب الحهاد والسير، باب في النفل للسرية ..... الخ : ٢٧٤٧\_ إسناده حسن لذاته\_مستدرك حاكم : ٢١٤٥/١، ح : ٢٦٤٢ و إسناده حسن لذاته ]

حضرت عبداللہ بن عباس بھ تھا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول الگیا نے بدر کے دن کہا:
 "بیہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کے سر (کے بالوں) کو پکڑے ہوئے ہیں، جنگ
 کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے ہیں۔"

[ بخاري، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا : ٣٩٩٥ ]

قار کین کرام! اب دونوں لشکر آ منے سامنے سے، عتبہ مبارزت کے لیے میدان میں آ چکا تھا، مبارزت کا مطلب میہ ہے کہ دونوں لشکروں میں سے ایک ایک، دو دو، یا تمین تمین جنگجونمودار ہوتے، ان کے مابین جنگ ہوتی اور دونوں لشکر میہ منظر دیکھتے۔ ان کی فتح و فکست کے بعد گھسان کا رن پڑتا۔

صحیح بخاری کی روایت (۳۹۲۵) کے مطابق تین تین شہوار میدان میں آئے، حضرت محر و ڈاٹٹؤ اور ان کے مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ آئے، حضرت علی ڈاٹٹؤ کے مقابلے میں ولید بن عتبہ آئے اور حضرت عبیدہ ڈاٹٹؤ کے مقابلے میں ثیبہ بن ربیعہ آئے۔ رب رحمان کے سامنے دو زانو ہو کر میٹھول گا:

حضرت قیس بن عبادہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رہائیؤ نے فرمایا :'' قیامت کے دن میں سب سے پہلے رب رحمان کے حضور دو زانو بیٹھ کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا۔'' قیس بن عبادہ کہتے ہیں

كەانھى لوگوں كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى تھى:

﴿ هٰذُنِ خَصْمُنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩٧٢٢]

'' یہ ہیں لڑنے جھگڑنے والے دو گروہ جھوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔''

(بہ جھگڑا کرنے والے) وہ لوگ ہیں جو بدر کے دن مبارزت کے میدان میں نکلے:

🛈 حمزہ دہانشہ سس عتبہ بن ربیعہ کے مقابل۔

- 🕑 على والنف .... وليد بن عتبه كے مقالم ميں۔
  - · عبيده والتفا .... شيبه بن ربيعه كے ليے۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب قتل أبي حهل: ٣٩٦٥]

حضرت علی والی الله المت کے دن رب کے حضور شاید یوں کہیں گے: "اے الله! ہمارا ان مشرکوں سے جھڑا تھا تو صرف بیری خاطر، دعوت کے میدان میں ماریں کھا کیں تو صرف بیرے لیے، ہم مبارزت کے میدان میں آئے تو بیری خاطر ادر بیری خاطر ہی بیرے دشمنوں کو مثل کیا۔" جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو دو گروہ بھی قیامت تک رہیں گے، ایک گروہ میں کتاب وسنت کے حال بیرت نبوی پیمل پیرا مسلمان ہیں اور دوسرے گروہ میں مشرکین، ہندو، بدھ مت، سکھ اور یہودی وعیسائی وغیرہ ہیں، دوسرے گروہ کے ساتھ جومسلمان فیرہ ہیں، دوسرے گروہ کے ساتھ جومسلمان فیر دو زانو ہو کر سامنے بیٹے جا کیں گاور وہ جس انداز کے جھڑے کے دے، ان کی تفصیل اینے رب کوسا کر کافروں کے خلاف مقدے بنوا کیں گئ

- خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی خاطر تقریریں کرتے ہیں، جلے کرتے ہیں،
   کانفرنسیں اور اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں۔
- کالم نکھتے ہیں، تحریریں سامنے لاتے ہیں، کتب نکھتے ہیں، میگزین جاری کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو اس مقصد کے لیے استعال کرتے ہیں، ویب سائٹس بناتے ہیں اور دیگر ذرائع بروئے کار لاتے ہیں، تا کہ رب کی خاطر خوب جھڑے کریں۔
- جھڑے کا آخری مرحلہ جہاد و قال ہے، وہ یہاں بھی برسر پیکار ہیں، آفرین ہے ان
  پاکباز مجاہدین پر جواس مبارزت کو قبول کر کے لڑتے جھڑتے چلے جارہے ہیں۔

# اسلحہ کے استعال کی عسکری ہدایت:

حضرت ابواسید ساعدی ڈٹاٹھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَاثِمُ نے بدر والے دن ہمیں میہ ہزایت دی: ''جب رشمن تمحارے قریب آ جا کمیں تو ان پر تیر چلاؤ، (ابھی) اپنے تیر بچا کر رکھو۔'' [ بعادی، کتاب المغازی، باب : ۳۹۸٤]

اللہ کے رسول مالی کا محکری دایت ایک اعلی ترین جنگی اصول ہے لین دف متعین کے محکمہ دلائل وبرایین سے مزین متنوع وفنفرد کتب پر مشتمل مفت آل لائن مکتب



بغیر تیر ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسلحہ پہلے ہی کم ہے، لبذا اسے بچا کر رکھا جائے۔ مجاہدین اپنے جرنیل اعظم جناب محد کریم مُنَافِقُ کی ان عسکری ہدایات کو یلیے باندھے دشمن کے چھکے چھڑا رہے تھے۔

#### عمير دُلِثُنُةُ واه! واه! كرامُ الصِّي اور پُھر.....؟

حضرت انس بن مالک دانش ہے مردی ہے کہ جب مشرک قریب آگئے تو آپ طاقا ہے ۔ (مجاہدین کو ترغیب دیتے ہوئے) فرمایا:

( قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ »

"(عجامدو!) ليكواليى جنت كى جانب كه جس كى چوڑائى اس قدر ہے جس قدر كه ساتوں آسان اور زمين ہے۔"

(یہ سنتے ہی) عمیر بن جام انصاری واٹن کہنے گئے: "اے اللہ کے رسول! ( تاثیل ) الیک جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آ سانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے؟" آپ تاثیل نے جواب دیا: "بالک !" حضرت عمیر واٹن کہنے گئے: "نخ ، نخ ! یعنی واہ واہ! ..... کیا بات ہے۔" یہ س کر آپ تاثیل نے حضرت عمیر واٹن کے کہا: "نخ ، نخ کس وجہ سے کہا ہے؟" جناب یہ س کر آپ تاثیل نے حضرت عمیر واٹن سے کہا: "نخ کس وجہ سے کہا ہے؟" جناب عمیر واٹن کنے کہنے گئے: "اے اللہ کے رسول! ( مُنائیل ) اللہ کی قتم ! اس کے علاوہ کھی نہیں، بس خواہش ہوجاؤں۔" آپ تاثیل نے فرمایا: ﴿ فَابِنْ مِنْ اَهُلِهَا ﴾

"تواس جنت کے باسیوں میں سے ہے۔"

اب حضرت عمير رفات في خيلي ميں سے مجوروں كو نكالا اور كھانے لگے پھر (جنت كا خيال آگياتو) كہنے لگے:

﴿ لَئِنُ أَنَّا حَبِينَتُ حَتَّى اكُلَّ تَمَرَاتِي هَذِهِ ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ﴾

''اگران مجوروں کو کھانے تک میں زندہ رہا تو بیر زندگی تو بڑی کمی زندگی ہے۔'' مجران کے پاس جو محبوری تھیں انھیں انھوں نے مچینک دیا اور قال کرنے لگے حتیٰ کہ

شهيد ہو گئے۔

[ مسلم، كتاب الأمارة، باب ثبوت الحنة للشهيد: ١٩٠١\_ مسند أحمد: ١٣٦/٣، ١٣٧٠،

ح: ١٢٤٠٧ و إسناده صحيحـ مستلوك حاكم: ٤٢٦/٣، ح: ٩٩٨ و إسناده صحيح ]

کس قدر پختہ ایمان ہے رسول الله مُکافیاً کے مجاہد کا کہ جنت کی چوڑائی کا من کر مجوریں کھانے پر چار بان کی کھوری کھانے پر چار پانچ منٹ لگانے بھی گوارا نہ کیے، بلکہ ان کے لیے یہ چند منٹ زندہ رہنا بھی مشکل ہوگیا ۔اللہ، اللہ! ان چند منٹول کو حضرت عمیر الکافیا ایک لمبی زندگی قرار دے رہے ہیں۔ سجان اللہ! کیا سوچ ہے جنت کو پانے کے لیے ایک مجاہد کی۔

#### فرشتے نے مشرک کے منہ پر کوڑا دے مارا:

( صَدَقُتَ، ذَلِكَ مِنُ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ )

''تونے سچ کہا ہے، یہ مدد تیسرے آسان سے آئی تھی۔''

[ مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة .....الخ: ١٧٦٣]

## معاذ اور معوذ باز کی طرح جھیٹے:

حضرت عبدالرحمان بن عوف دائی کہتے ہیں: 'نبدر کی جنگ کے موقع پر میں صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو جوانی میں قدم رکھنے والے دولڑ کے کھڑے تھے۔ میں نے ان کو دیکھ کراینے آپ کو غیر محفوظ خیال کیا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے آہتہ سے مجھ محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ے بات کی تا کہ اس کا ساتھی سنے نہ پائے۔ کہنے لگا: '' پچپا جان! جھے ابوجہل تو دکھلا ہے۔''
میں نے کہا: '' بیتیج! تم اس کو دیکھ کر کیا کرو گے؟'' اس نے کہا: ''میں نے اللہ کے سامنے سے
عہد کیا ہے کہ یا تو اسے تل کروں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔'' دوسر کاڑکے نے بھی اپنے
ساتھی سے چھپاتے ہوئے جھ سے یہی بات پوچھی۔ اب بیہ منظر دیکھ کر دونوں کے درمیان اپنے
آپ کو کھڑا یا کر جھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اشارے سے ان کو ابوجہل دکھلا دیا۔ وہ تو دیکھتے
ای و کھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔
ای دیکھتے باز کی طرح ابوجہل پر جھپٹے اور اسے فورا بی مارگرایا۔ بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔

ان دونوں اڑکوں کا نام معاذ بن عفراء اور معوذ بن عِفراء تھا۔ اللہ تعالیٰ نے متکبر کا غرور تو ان دونوں اڑکوں کے ہاتھوں سے اور اب وہ چاروں شانے چت میدان بدر ہیں سک رہا تھا۔ اللہ کا قانون میں ہے کہ وہ متکبروں کو کمزوروں کے ہاتھوں مروا کر ذلیل ورسوا کرتا ہے۔

## قرآن کے مفسرنے ابوجہل کا سرتن سے جدا کر دیا:

حضرت انس بن ما لك جلي كمت جي كدالله كرسول مَنْ الله في مرايا: " كوئى ب جومعلوم كرے كدابوجهل كاكيا حشر بوا؟"

چنانچ حفرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹو (اس کا حال معلوم کرنے کے لیے) چلے گئے۔ جب وہ ابوجہل کے قریب سے گزرے تو اس میں ابھی جان کی رش باتی تھی۔ حضرت انس ٹاٹٹو بناتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹو نے ابوجہل سے بوچھا: '' کیا تو بی ابوجہل ہے؟ '' پھر اس کی ڈاڑھی پکڑلی۔ ابوجہل (اپنے بارے میں) کہنے لگا: '' کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدی ہے جے آج تم نے قل کر ڈالا ہے۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب قتل أبي حهل: ٣٩٦٣ ]

حفرت عبدا للله بن مسعود رہ النظاس امت کے فرعون کو ذیح کرئے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ اور وہ بات جو الله کے رسول مُلا لیکا نے کعبہ کے اندر ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ میں تنصیس ذیح کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ آج بدر کے دن ان کے ہاتھوں بوری ہوگئی۔ ای طرح امید بن خلف جوحضرت بلال تناشط کو پہتی ریت پر لٹایا کرتا تھا۔ حضرت بلال نتاشط نے اس امید بن خلف کو بھٹی تناشط کا سے اس اس میں تناشط کا سید شعند اگر دیا۔

سید شعند اکر دیا۔

ويكهي [ بخارى، كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم ..... الخ: ٣٣٠١]

#### مشرك مقولون اور قيديون كي تعداد:

[ بخارى، كتاب المغازى، باب : ٣٩٨٦ ]

اں جنگ میں مجابدین کے ہاتھوں کفر کے بوے بوے سردار مارے گئے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم:

حضرت عبادہ بن صامت دلائٹ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹھائی نے مال ضیمت کو مسلمانوں (مجاہدین) کے درمیان تقیم کر دیا۔

[ابن حبان: ٥٥٨٥ و إسناده حسن لذاته]

میدان جنگ میں اللہ کے رسول مُن اللہ کے رسول مُن اللہ کی طرف چہرہ مبارک کرکے ہاتھ پھیلا کر جو دعا ما کی تھی، اللہ تعالی نے وہ تجول فرما کی اور اب مجاہدین واپس گھروں کو بلٹ رہ سے تھے تو وہ مشرکین کے چھوڑے ہوئے راش سے سیر ہوکر آ رہے تھے۔ ان کے جوتے پہن کر اور ان کی سوار یوں پہسوار ہوکر بلٹ رہے تھے۔ جو بدن سے نظے تھے وہ چاوروں اور کپڑوں سے لدے ہوئے مدینہ کو واپس آ رہے تھے، اللہ کے رسول مُن اللہ اللہ اور رسول کے لیے کہاں حصہ اللہ اور رسول کے لیے بین عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے رکھا اور باتی مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔

#### که میں نوحه گری ہے ممانعت:

کہ میں مشرکین کی آہ و زاری، رونا پیٹنا اور نوحہ گری سی نہ جاتی تھی، گھر گھر ماتم تھا۔ طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ بنائے ہیں: "مشرکین بیصور تحال محکمہ دلائل ویرایین سے مذین متند میں میں میں میں میں مقام مفت آن لائن مکتب



د کھ کر بڑے شرمندہ ہوئے، چنانچہ انھوں نے شرمندگی سے بیخ کے لیے کمہ میں اعلان کیا کہ اپنے مارے گئے لوگوں پر لوحہ گری مت کرو، کیونکہ نوحہ گری کی بیخ برمجر (اللّٰ اللّٰ اور ان کے صحابہ کے یاس پینی تو وہ تمھاری اس حالت پرخوشیاں منائیں گے۔''

[طبراني كبير: ١٧/٢١، ح: ١١ و إسناده حسن لذاته ]

# مدينه مين فتح كي بشارت:

حضرت اسامہ بن زید ٹائٹا اللہ کے مقام پر فتح کی خوشخری لے کر آئے تو میں نے رسول مُلُلِّا کی اونٹن پر سوار 'عضباء' کے مقام پر فتح کی خوشخری لے کر آئے تو میں نے گھراہٹ اور خوف کا ایک شور سنا۔ میں جب تیزی کے ساتھ باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ جناب زید ڈائٹ خوشخری لے کر آئے ہیں ۔۔۔۔ اللہ ک قتم! جب تک ہم نے قید یوں کو دیکھ نہ لیا، فتح کا بھین نہیں آیا۔ اللہ کے رسول مُلُلِّم نے حصرت عثان ڈائٹ کا بھی حصہ مال نینمت میں سے نکلا، کیونکہ حضرت و بیان ہوئٹ کو دیم میں اللہ کیونکہ حضرت و بیان ٹائٹ کی بوی کا بھی باری کی وجہ سے اللہ کے رسول مُلُلِّم نے مورت عثان ٹائٹ کی بوی کو مدینہ میں چھوڑ میں، ان کی بیاری کی وجہ سے اللہ کے رسول مُلُلِّم نے حضرت عثان ٹائٹ کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا، حضرت اسامہ ڈائٹ کہتے ہیں: '' مجھے بھی اللہ کے رسول مُلُلِّم نے ای مقصد کے لیے میں رہنے کو کہا تھا۔''

[ السنن الكبرئ للبيهقي : ١٧٤/٩، ح : ١٨٥٨٥ و إسناده حسن لذاته \_ مستدرك حاكم: ٢١٨٠٢١٧/٣ ، ح : ٤٩٥٩ و إسناده حسن لذاته ]

# مجھے بھی ہتلاؤ، تا کہ میں بھی آنسو بہاؤں:

حضرت عمر والني كى روايت جے حضرت عبدالله بن عباس والني نيان كيا ہے، اس طرح ہے كه الله كه رسول على والني كيا ہے، اس طرح هم الله كه رسول على والني سے مشوره كيا كه الله كه رسول على والني الله الله على والني الله الله كا كيا كيا جائى و حضرت ابو بكر والني ني كيا: "اے الله كے ني! (الله الله في) ہم ايك دوسرے كے چچ ذاد اور رشته وار بين، لهذا ميرى رائے تو يہ ہے كہ آپ ان سے فديد (قيد ك بدل ميں مال) لے ليس، اس سے فائدہ يہ ہوگا كه اس مال سے كافرول كے مقابلے ميں ہارى وفاعى قوت مضوط ہوگى، دوسرا فائدہ يہ كه مكن سے الله ان قيد يول كو اسلام كى طرف لاكر بدايت محكمہ دلائل وبرابين سے مذين متنوع ومنفود كتب پر مشتمل مفت آل لائن مكتبہ

حضرت عمر والنو نے صدیق اکبر والنو کی دائے کی نفی کرتے ہوئے کہا: 'دنہیں، اللہ کی قتم!

اے اللہ کے رسول! (مَوَلَّوْ َ ) میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر (وَلَّوْ ) کی ہے، میری رائے تو سے ہے کہ آپ (مَلَّوْ َ ) کی ہے، میری رائے تو سے ہے کہ آپ (مَلَّوْ َ ) ان قید بول کو ہمارے سپر دکریں، تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، علی کا بھائی عقبل اس کے سپر دکیا جائے، وہ اس کی گردن اڑائے اور میرے فلال عزیز کو میرے سپر دکھیں اس کی گردن مارتا ہوں کہ بید لوگ کفر کے سردار اور کفار کے رؤسا ہیں۔' حضرت عمر شائف کہتے ہیں: حضرت ابو بکر والنو نے جو مشورہ دیا اللہ کے نبی مُنْ الله کے اور جو کیا اور میں جو میں نے مشورہ دیا ادھر آپ (مُنْ الله کی نبیس ہوا، جب اگلا دن ہوا اور میں آپ (مُنْ الله کے باس کیا تو آپ (مُنْ الله کی میں و رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ الله کی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ الله کی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ الله کی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ الله کی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ الله کی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ الله کی بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلَائَوْ ) بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلَائَوْ ) بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلِنْ وَلَائُورُ ) بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلَائَورُ ) بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلَائَورُ ) بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلَائُورُ ) بھی رو رہے تھے اور حضرت ابو بکر (وَلَائُورُ ) بھی رو رہے تھے۔

میں نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! (مُثَالِيَّةِ) مجھے بتلائے سبب کمیا ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں اور آپ کا ساتھی بھی رور ہاہے؟ اگر مجھے رونے کا سبب معلوم ہو جائے تو میں بھی آنسو بہاؤں اور اگر مجھے آنسو بہانے کا سبب نہ ملے تو میں اس وجہ سے آنسو بہانے شروع کر دوں کہ آپ دونوں رور ہے ہو۔'' اس پر اللہ کے رسول مُثَاثِیَّا نے جواب دیا:

''ندیہ قبول کرنے کی وجہ سے جو چیز تمھارے ساتھیوں کے سامنے پیش کی گئی ہے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ مجھ پر عذاب اس ( قریبی ) درخت سے بھی زیاوہ نزدیک لایا گیا۔'' پھراللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا:

﴿ مَا كَانَ لِنَوِيِّ آنَ يَكُونَ لَهُ آسُرَى حَتَى يُغْفِنَ فِي الْأَرْضِ \* تُوِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَاتُ وَاللّهُ يُويْدُ الْأَخِرَةَ \* وَاللّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۞ لَوُلَا كُلْبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ [الأنفال: ٨٧٢٨، ٢٨]

''کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زین میں خوب خون بہا لے، تم دنیا کا سامان چاہتے ہواور الله آخرت کو چاہتا ہے اور الله تعالی محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سب برغالب، كمال حكمت والاب، اگرالله كى طرف سى كلى بوئى بات نه بوتى، جو بهل طع بو چكى تو تراعذاب بېنچتا، " بهل طے بو چكى تو تم نے جو كچه ليا اس كى وجه سے تسميس بهت براعذاب بېنچتا، " [ مسلم، كتاب الحهاد، باب الإمداد بالملائكة ..... الخ: ١٧٦٣]

[مسلم، کتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائکة ..... النع: ۱۷۹۳]
الله کی نارامنی کی وجہ بیتی کہ مولا کریم جاہتے تھے کہ قیدی بنانے کی جلدی نہ کی جاتی۔ پہلے کافروں کو تہ تیجے کر کے خوب خون ریزی تو کر لی جاتی۔ اس کے بعد ﴿ فَاهَا مَدَّا اَبَعْدُ وَاِهَا فِدَاءً ﴾ کافروں کو تہ تیجے کر جھوڑ نا بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ کا یہ ہلایا اصحد: ۷۶۷ع عاصان کر کے جھوڑ نا یا فدیہ لے کر جھوڑ نا بعد کی باتیں ہیں۔ اللہ کا یہ ہلایا ہوا اصول اور ضابطہ بعد میں اس طرح سامنے آیا کہ اگر بدر کے دن 2 کی بجائے مشرکین مکہ سات سوکی تعداد میں مارے جاتے تو وہ احد اور احزاب میں آنے کی ہرگز جرائت نہ کرتے سات سوکی تعداد میں مارے جاتے تو وہ احد اور احزاب میں آنے کی ہرگز جرائت نہ کرتے بعنی اللہ جائے ہیں کہ موقع مل جائے تو چھر کفار کو پیس کے رکھ دیا جائے ، اس قدر کہ وہ دوبارہ سراٹھانے کے قابل ہی نہ رہیں۔

#### جوال سال حارثه، جنت الفردوس ميں : `

حضرت انس بن ما لک بھا تھا ہے مروی ہے کہ جوال سال حارثہ ( ٹھا تھا) بدر کے دن شہید ہوگئے۔ ان کی والدہ اللہ کے رسول منا تھا کہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں: ''اے اللہ کے رسول! (منا تھا) حارثہ مجھے کس قدر پیارا تھا، بیاتو آپ (منا تھا) کو معلوم ہے، اب اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں صبر کروں گی اور اجر و تواب کی امیدر کھوں گی، کین اگر وہ کسی دوسری جگہ ہے تب میں ہے تب و میں گروں گی اور اجر و تواب کی امیدر کھوں گی، کین اگر وہ کسی دوسری جگہ ہے تب آپ و میکسیں گے کہ میں (رونے پیٹے کاعمل) کیے کرتی ہوں؟' اس پر آپ منا تی خرمایا:

( وَ یُکْ حَلُ اَو هَ مِلْتِ أَو جَدَّةٌ وَ احِدَةٌ هِ مَ ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَ إِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفَ دُورُد اللہ کے اللہ کو اللہ کی کہ کہ ہوں؟ اللہ کو اللہ کیا گئی کو اللہ کو کہ کہ کہ کو اللہ کو کہ کو اللہ کو کہ کو کہ کو اللہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کے کہ کو کو کہ کو

اللہ تم پر رحم کرے، کیا تو پاگل ہوگئ ہے، وہاں بھلا کوئی ایک جنت ہے؟ جنتیں تو بہت ہیں اور جہاں تک حارثہ کا تعلق ہے، وہ تو (سب سے اعلیٰ جنت) جنت الفردوس میں ہے۔''

[ بخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا : ٣٩٨٢ ]

## بدری صحابه بی نهیں بدری فرشتے بھی بلندمقام ہیں:

حضرت رفاعد بن رافع بن زرقی والنواسے مروی ہے کہ جریل علیفہ جناب رسول کریم طافی کا استحال کے پاس آئے اور پوچھنے لگے: ''تم لوگ اپنے اندر بدری مجاہدین کو کیا مقام دیتے ہو؟'' آپ تالی کے جواب دیا: ''تمام مسلمانوں سے افضل'' اس پر حضرت جریل علیفہ کہنے گے: ''بالکل!ای طرح ہم بھی ان فرشتوں کوسب سے افضل سمجھتے ہیں جو بدر کی جنگ میں شریک تھے۔'' آ بحاری، کتاب المعازی، باب شہود الملائکة بدرًا: ۲۹۹۲]

# بٹی نے خاوند کو رہا کروانے کے لیے قیمتی ہار بھیجا:

حضرت عائشہ را بھی ہٹا تی ہیں کہ جب مکہ کے لوگوں نے اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے مال بھیجنا شروع کیا تو اللہ کے رسول مُلَّقِیْم کی بیٹی حضرت زینب بھی نے اپنے خاوند ابوالعاص بن رہے کو چھڑوانے کے لیے بھی مال بھیجا۔ اس مال میں ان کا ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہاروہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ بھی نے بیٹی کو ابوالعاص کی دلہن بنا کر رخصت کیا تھا تو یہ ہاراس کے گلے بیب حضرت خدیجہ بھی نے بیٹی کو ابوالعاص کی دلہن بنا کر رخصت کیا تھا تو یہ ہاراس کے گلے میں ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول مُلَّاقِیْم نے جب یہ ہار دیکھا تو آپ موم ہو گئے، آنسو چھک پڑے میں ڈالا تھا۔ اللہ کے رسول مُلَّاقِیْم صحابہ سے مخاطب ہوکر کہنے گئے:

''تمھارا کیا خیال ہے کہ اگرتم زینب کا قیدی رہا کر دو اور زینب کا ہار اسے واپس لوٹا دو۔''

صحابہ نے کہا: '' ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول! (سُلَیْنَمُ)' اور پھر صحابہ نے ہار واپس لوٹا دیا۔ ابوداؤد میں بی بھی ہے کہ اللہ کے رسول سُلَیْمُ نے ابو العاص کو رہا کرتے ہوئے بیہ وعدہ لے لیا کہ وہ جاتے ہی زینب رہنا کا کو روانہ کر دے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول سُلِیْمُ نے زید بن حارثہ ٹھانے اور انصار کے ایک آ دمی کو بھیجا اور تھم دیا:

''تم دونوں''یا جج'' مقام کے دامن میں تھر جانا اور جب زینب جھ ٹھا تمھارے قریب سے گزرے تو تم ساتھ چل پڑنا اور یہاں مدینہ لے آنا۔''

[ أبو داود : ٢٦٩٢، و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم : ٢٣/٣، ح : ٤٣٠٦ و يعتمدهم مدرل الماته و ٢٣٠٦ و تعتمدهم و إعتمدهم المناز الماته و تعتمدهم المناز و تعتمد و



ابوالعاص قیدی بن کر آئے تھ، رسول کریم تاہی اور قصد جب آپ تاہی ان المام میں مدید ہے۔ ایک تاہی المام میں زین جہ ان المام کے لیے رسول کریم تاہی اور کئی اور آگئیں، وہی خدید ہے اللہ جو عرب کی مالدار ترین تاجر خاتون تھیں، وہ کہ جضوں نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے رسول کریم تاہی کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ جی ہاں! آج ای خدید جا اللہ کی یاد آگئی۔ بیٹی کی رخعتی کا منظر یاد آگی۔ بیٹی کی رخعتی کا منظر یاد آگی۔ باپ جو مدینے کا حکران، سریم کما تر اور فات بر ہے، آپ تاہی کی رخعتی کا منظر یاد آگی۔ باپ جو مدینے کا حکران، سریم کما تر اور فات بر باپ کی خدمت میں بھیج دی ہے، آگیا۔ باپ موجو ہوگا کہ بیٹی نے مال کی نشانی کلے سے اتار کر باپ کی خدمت میں بھیج دی ہے، قربان جاؤں، ایسے حکران پر! دنیا نے آج تک نہ دیکھا ہوگا کہ وہ حکران باتی مال تو رکھ لیتا ہے کہ عدل کا بہی نقاضا ہے، صرف ایک ہار واپس بیٹی کو جیسجے کا کہدر ہا ہے مگر خود کوئی فیصلہ نہیں سارہا، معاملہ صحابہ کے سرد کر دیا ہے کہ اگر تم مسلمان اجازت دوتو اپنی بیٹی کے بارے میں ہار کی واپسی کا فیصلہ کرلوں۔ لوگو! یہ دنیا جمہوری نظام لیے پھرتی ہے ۔ سیموامی دان کی باتھیں ہیں، اللہ کی شال چیش کرسا ہو۔ سیموامی دان کی باتھیں ہیں، اللہ کی شال چیش کرسا ہو۔ سیمون آج تک کوئی آیک بی مثال ایسی ہو؟

جس ون الله کے رسول من الله الله فاتح بدر ہوکر مدینہ میں داخل ہوئے ای ون آپ من الله کے معرت میں داخل ہوئے ای ون آپ من الله کی معرت معمان دی الله فارغ ہوئے تھے۔

اللہ معرت رقید دی تھی معرف کے فادند حصرت معمان دی تھی۔

اللہ مسئلدالہ حاکم: ۲۱۸،۲۱۷،۳ و إسناده حسن لذاته ]

ادر پھر حضرت زینب جائفا کا ہار سامنے آھیا، یوں باپ کاغم کی گنا بڑھ گیا۔خوشیوں کے ساتھ غمیاں،غمیوں کے ساتھ خوشیاں، یہ اللہ کا نظام ہے ادر اللہ کے مجوب بھی اس سے مشکیٰ نہیں ہیں۔ ادھر ابو العاص نے وعدہ پورا کر دیا۔حضرت زینب جائفا مدینہ میں آگئیں، بعد میں ابوالعاص مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول مظافی ہے گھر بہتے ہی نکاح پر بیٹی کو ابوالعاص ٹائٹو کے گھر بھیے دیا۔

## ایک درہم بھی مت چھوڑو:

حفرت الس بن ما لک ٹاٹٹ کہتے ہیں کہ انسار کے کھ لوگوں نے اللہ کے رسول کاٹٹ کے سول کاٹٹ کے سول کاٹٹ کے سول کاٹٹ کے میں موشق کی کہ اگر وہ اجازت دے دیں تو ہم اپنے بھانے عماس ڈاٹٹ کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع لومنقود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آپ اَلْكُمْ نِے فرمایا:

﴿ وَ اللَّهِ ! لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرُهَمَّا ﴾

[ بخارى، كتاب المغازى، باب: ١٨٠٤]

"الله كاقتم! عباش كو ايك درجم بهى مت جهور نار"

## حضرت عمر ولفظ كي بين مومنول كي مال بن تمنين:

حضرت عمر بن خطاب النائو بیان فر ماتے ہیں کہ ان کی بیٹی حفصہ النائو کے شوہر استیس بن حذافہ النائو فوت ہوگئے۔ وہ بدر کی الوائی ہیں بھی شریک ہوئے تھے، مدینہ ہیں فوت ہوئے۔ اب میری ملاقات حضرت عثان بن عفان النائو سے ہوئی تو ہیں نے ان سے حصہ بی کا ذکر کیا کہ وہ چاہیں تو ہیں حصہ کا نکاح ان سے کر دوں۔ حضرت عثان النائو کہنے گے: "مجھے سوچ لینے دیجھے سوچ لینے دیجھے موج لینے دیجھے موج لینے دیجھے موج لینے دیجھے '' میں چند دنوں تک انتظار کرتا رہا، پھر انھوں نے کہا: "میری رائے کی بی بی ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ 'اس کے بعد میری ملاقات ابو بکر النائو سے ہوئی۔ ان سے بھی میں نے بہی کہا کہ اگر وہ چاہیں تو میں حصہ (جائف) کا نکاح ان سے کر دیتا ہوں۔ جناب ابو بکر النائو خاموش ہوگئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے اس طرز عمل نے جناب ابو بکر النائو سے بھی بڑھ کر مجھے رنجیدہ کر دیا۔ میں خاموش ہوگیا اور پھر جناب نی کریم منائو کی شاخ خود حصہ کا رشتہ ما تگ لیا، چنانچہ میں نے حصہ النائو کا نکاح رسول کریم منائو کی کو مقصہ النائو کا نکاح رسول کریم منائو کی کا نکاح رسول کریم منائو کی کو حصہ منائو کا نکاح رسول کریم منائو کی کے خود حصہ کا رشتہ ما تک لیا، چنانچہ میں نے حصہ منائو کا نکاح رسول کریم منائو کی کی خود حصہ کا رشتہ ما تک لیا، چنانچہ میں نے حصہ منائو کا نکاح رسول کریم منائو کی کا نکاح رسول کریم منائو کی کا نکاح رسول کریم منائو کیا کہ کو دیا۔ میں خود حصہ کا رشتہ ما تک لیا، چنانچہ میں نے حصہ منائو کا نکاح رسول کریم منائو کیا

ے کر دیا۔ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اس کے بعد حضرت ابو بحر اٹھائھ بھھ سے ملے اور کہنے گئے: ''جب آپ بھی سے ملے تھے
اور حفصہ ( اٹھائھ ) کے ذکاح کی بات کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو میر سے اس
طرز عمل سے آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی؟ '' میں نے کہا: ''یقیناً!'' اس پر حضرت ابو بحر اٹھائھ کے ن'اصل بات بیتھی کہ اللہ کے رسول مُلھی آئے نے میر سے سامنے حفصہ بھی کہ اللہ کے رسول مُلھی آئے نے میر سے سامنے حفصہ بھی کہ اللہ کے رسول مُلھی کی اللہ کے رسول مُلھی کی اللہ کے رسول مُلھی کا راز ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہوگیا، ہاں البتہ اگر اللہ کے رسول مُلھی کی ان نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔''
این اس لیے خاموش ہوگیا، ہاں البتہ اگر اللہ کے رسول مُلھی نکاح نہ کرتے تو میں ضرور کر لیتا۔''

ابن حیان: ۳۹ . ۶ و إسناده صحیح]

حفرت عثان رہ اللہ کی رائے بھی اس کیے نہیں بی تھی کہ ان پر واضح ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کی دوسری بیٹی ام کلوم رہ اللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو جائے گا، یوں اللہ تعالی نے حضرت حضد علی ان کا نکات کا بہترین شوہر عطا فرما دیا اور حضرت عثان رہ اللہ کو رسول کریم من اللہ کی بیٹی کا رشتہ عطا فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رہ اللہ دین میں اپنے قریبی دوستوں اور ساتھیوں سے رشتہ جوڑنے کے کس قدر خواہش مند تھے۔ دین کے ساتھ یہ ان کی والہانہ عجت تھی اور اہل دین کو باہم ایسا ہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔

حفرت علی را شنو کی حضرت فاطمه را شاست شادی:

حضرت بریدہ بن حصیب جائی فرماتے ہیں: ''ابو بکر اور عمر جائی نے آپ نلافی سے حضرت بریدہ بن کا میں است کی تو آپ نلافی سے حضرت فاطمہ جائی کے رشتہ کی بات کی تو آپ نلافی نے فرمایا:

﴿ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ ﴾

'' فاطمه انجمی حجوثی ہیں۔''

اور جب حضرت علی واثنًا نے رشتہ طلب کیا تو آپ نگافیُم نے قبول فرمایا۔''

[ السنن الكبري للنسائي ، كتاب الخصائص، باب ذكر ما خص..... الخ : ١٤٣١٥ ،

ح: ۸۰۰۸ و إسناده صحيح ابن حبان: ١٩٤٨ و إسناده صحيح ]

حضرت اساء بنت عميس تافيا فرماتي مين، مين حضرت فاطمه يافيا كي شادي مين من جب صبح

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنغرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موئی تو رسول الله مَنْ يَنْفِرُ نے دروازہ کھ کھٹایا، ام ایمن نے دروازہ کھولا، رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نے ام ایمن کو کہا:''میرے بھائی (علی) کو بلاؤ۔''

ام ایمن عرض گزار موئیں اللہ کے رسول! (مَنْ اَثَافَا) على تو آپ (مَنْ اَثْفَامُ) كے بھائى ہيں اور آپ (مَنْ يَنْ إِلَى بِينَ كَا رَشْتِهُ مِنْ إِن كُو دے رہے میں؟" آپ مَنْ يَلْمُ نَهُ كِها: "إلى!" (يعنى چیا زاد بھائی ہیں، سکے نہیں) اساء بنت عمیس بھا فرماتی ہیں: 'وہاں موجود عورتوں نے جب آپ الله کی آوازسی تو ایک طرف ہو گئیں تو میں نے بھی ایک کونے میں جگه لی، جب على والنور آئے تو آپ الله الله في ان كے ليے دعاكى اور ان ير يانى جيمركا بحرآپ الله في نے فرمایا: " فاطمه کو بلاؤ ـ " شرم و حیا کا پیکر حضرت فاطمه راتی ا تمی تو آب مای فی نے ان سے فرمایا: "میں نے تیرا نکاح این اہل بیت میں مجبوب ترین مخص سے کر دیا ہے۔" پھر آ پ مَن الله في ان دونوں کے لیے دعا کی اور ان پر پانی کا جھڑ کاؤ کیا۔''

[ السنن الكبري للنسائي، كتاب الخصائص، باب ذكر ما خص به على دون ..... الخ:

٥/١٤٢، ح: ٥ ٥٥٨ و إسناده صحيح ]

حضرت علی رفانی کہتے ہیں: ''اللہ کے رسول منافیا نے حضرت فاطمہ رفاف کو تیار کر کے روانه کیا تو ایک حاور عطا فرمائی ..... پانی کی مشک دی اور چڑے کا ایک تکیه دیا جس میں اذخر کی گھاس بھری ہوئی تھی۔''

[ مسند أحمد : ٨٤/١، ح : ٦٤٥ و إسناده حسن لذاته\_ ابن ماجه، كتاب الزهد،

باب ضحاع آل محمد: ٢٥١٤ ـ دلائل النبوة للبيهقي: ٣٨ ٢٦٠١]

یہ تھی آسان اور سادہ شادی جو اللہ کے رسول مُناتِیْمَ نے اپنی اس بیٹی کی فرمائی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ۔ کاش! ہمارے انداز بھی سنت کے مطابق ہو جائیں تو معاشرہ ہندوانہ رسومات سے پچ جائے اور جابلی خرچوں کے ناروا بوجھ لوگوں کے سرسے اتر جائیں۔

# یہودیوں کے شرارتی سردار کافٹل:

حضرت جابر بن عبدالله انصاری وافئ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مالی من نے (ایک

ون صحابہ سے ) قرمایا: محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



"کعب بن اشرف سے کون نبخے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کوستائے جارہا ہے۔"
اس پر محمد بن مسلمہ انصاری جائے گا گھڑے ہوئے اور عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! (سُکھُٹُر)
آپ بیند فرما کیں تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔" محمد کریم سُکھُٹُر نے فرمایا: " ٹھیک ہے۔"
محمد بن مسلمہ جائے نے کہا: " محصے یہ بھی اجازت دے دیجے کہ بچھ ایسی و لیں باتیں بھی کر لوں۔" محمد کریم سُکھُٹُر نے فرمایا:" اجازت ہے، کر لینا۔"

محر بن مسلمہ وہ للنظ کعب بن اشرف کے پاس آگئے اور اسے کہنے لگے: " بیخن (محمر کریم مُلَّلِیْمُ) آئے روز ہم سے صدقہ مانگا رہتا ہے۔ ہمیں تو اس نے تھکا مارا ہے۔ میں اب جوتمھارے پاس آیا ہوں تو میرا مقصد آپ سے قرض لینا ہے۔''

كعب بن اشرف: " " بال بالا الله كي فتم! الجمي تو مزيد ته كا مار عكار "

محمد بن مسلمہ ڈلٹٹڑ:''یار! بات میہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کا دم بھر بیٹھے ہیں، اب جب تک میر کھل کر سامنے ند آ جائے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے تب تک مید مناسب نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہماری غرض میہ ہے کہ آپ سے ایک یا دو وسق غلد قرض لیں۔''

کعب بن اشرف: ''احپها! تو پھر آپ کو پچھ گروی رکھنا ہوگا۔''

محمد بن مسلمه دانته: " " مروى كون مى شے بيند كر و معي؟ "

کعب بن اشرف: ''اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو۔''

محمد بن مسلمہ بڑائڈ: '' تم سارے عرب میں مشہور خوبصورت مرد ہو تو ہم تمحارے پاس اپنی عورتیں کس ظرح گردی رکھ کتے ہیں؟''

كعب بن اشرف: " 'احچها! تو پھراپنے بیٹے رہن میں رکھ دو۔ "

محر بن مسلمہ جھنے: ''جم تمھارے پاس آپنے بچوں کو کس طرح گردی رکھ دیں؟ کل کو کوئی انھیں گردی کا طعنہ دے ڈالے گا کہ ایک یا دو وس پر اس کو گردی رکھا گیا تھا۔ بہتو ہمارے لیے حد درجہ بے غیرتی ہوگی۔ ہاں! البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ہم تمھارے ہاں اپنے ہتھیارگردی رکھ دیں۔''

اس کے ساتھ ہی محمر بن مسلمہ رافنو نے کعب سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وقت اس کے پاس پھر جا پہنچ۔ اب ان کے ہمراہ ابو تاکلہ ٹھاٹڈ موجود تھے۔ یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ انھوں نے کعب کے قلعہ کے پاس جا کر آ واز دی۔ کعب بن اشرف باہر نکلنے لگا تو بیوی نے کہا: '' بیتو محمہ بن مسلمہ (ٹھاٹڈ) اور میرا بھائی ابو ناکلہ (ٹھاٹڈ) ہے۔'' بیوی نے کہا: '' مجھے تو یہ آ واز الی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹیک رہا ہو۔'' کعب نے کہا: ''عزت دار آ دی کو اگر رات کے وقت بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ فکل پڑتا ہے۔''

محد بن مسلمہ اور ابو نائلہ وہ فیٹ کے ہمراہ ابوعبس بن جبر، حارث بن اول اور عباد بن بشر رفی افیہ مسلمہ اور ابو نائلہ وہ فیٹ کے ہمراہ ابوعبس بن جبر، حارث بن اول اور عبل بھی تھے۔ محمد بن مسلمہ وہ فیٹ نے اپ ان ساتھیوں کو ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے اور میں اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے کر سوتھے لگوں اور تم اندازہ لگا لوکہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قابو میں کرلیا ہے تو تم اسے تل کرنے کے لیے تیار ہوجانا اور قبل کر و النا۔

اب کعب چاور لینے ہوئے باہر آگیا۔ اس کے جسم سے خوشبو کی مہکیں اٹھ رہی تھیں۔
محر بن مسلمہ ڈائٹو نے ویصے ہی کہا: '' آج جس قدر عمدہ خوشبو آرہی ہے، اس سے بڑھ کر میں
نے آج تک نہیں سوتھی۔'' کعب بولا: ''میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت خوشبو
میں لپٹی رہتی ہے۔ حسن و جمال میں بھی اس عورت کی کوئی مثال نہیں۔'' اس پر محمد بن
مسلمہ ڈٹٹو نے کعب سے کہا: ''کیا آپ کا سرسوتھنے کی اجازت ہے؟'' کعب نے کہا: ''کیوں
نہیں!''اب جناب محمد بن مسلمہ ڈٹٹو نے سرسوتھنا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کعب کا سرسوتھنا
شروع کیا، پھر محمد بن مسلمہ ڈٹٹو کئو سرسوتھنا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کعب کا سرسوتھنا
شروع کیا، پھر محمد بن مسلمہ ڈٹٹو کئو سرسوتھنا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کعب بن
اشرف نے کہا: ''لو .....سوتھو۔'' اب جب محمد بن مسلمہ ڈٹٹو نے کعب کو پوری طرح اپنے قالو
میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا کہ تیار ہو جاؤ، ساتھیوں نے کعب کو پوری طرح اپنے قالو
میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا کہ تیار ہو جاؤ، ساتھیوں نے کعب کو قبل کر ڈالا اس کے
بعد یہ نبی کریم طافیق کے پاس حاضر ہوئے اور آپ شافیق کو واقعہ کی خبر کر دی۔'

[ بخارى، كتاب المغازى، باب قتل كعب بن أشرف: ٤٠٣٧ ]

کعب بن اشرف بڑا مالدار یہودی تھا۔ شاعر بھی تھا۔ قلعہ نمامحل میں رہتا تھا۔ مدینہ سے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع وہتو کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



چند کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے اس کا قلعہ دیکھا ہے۔ اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، پہ مخص شعروں میں اللہ کے رسول گائیا کم شان میں گتاخیاں کرتا تھا۔ الغرض، اس کی خباشوں کی انتہا ہوگئ تھی، چنانچہ اللہ کے رسول مُناتیا کم نے اسے قل کروا دیا۔

ای طرح '' میح بخاری کتاب المغازی: (۴۰۲۸)'' میں ہے کہ'' بنوقینقاع'' کوبھی جو مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے، جلا وطن کر دیا۔ جی ہاں! یہ بھی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے، حتی کہ ان کے لفظے مسلمان خواتین کو پریشان کرنے لگ گئے تھے، چنانچہ اللہ کے رسول نظائیا کہ ان کے لفظے مسلمان خواتین کو پریشان کرنے لگ گئے تھے، چنانچہ اللہ کے رسول نظائیا کہ نے مدینہ منورہ کو ان سے پاک کر دیا۔ ان شریر یہودیوں کی جلا وطنی اور کعب بن اشرف جیسے موذی کے قل کا فائدہ یہ ہوا کہ باتی یہودیوں کی شرارتیں وقتی طور تھم گئیں۔





# اصدبیاڑے دامن میں جنگ ﷺ

#### غزوهٔ احد کا منظر سالار صحابه تافیناً کے خواب میں:

حضرت ابوموی الفظ عروی ہے کہ اللہ کے رسول منافظ نے بتلایا:

'' میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تکوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جومسلمانوں کو احد کی جنگ میں اٹھاتا پڑا۔''

عِرا ب الله فرمات بين:

"میں نے دوبارہ اس تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی۔ اس کی تعبیراس طرح سامنے آئی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ( شکست کے بعد ) فتح سے نوازا اور تتر بتر مسلمان نے سرے سے (لڑائی کے لیے ) ایک جگہ جمع ہوگئے۔"
آپ سُکھٹی نے مزید فرمایا:

"میں نے خواب میں ایک گائے بھی دیکھی (جو ذرئے ہور بی تھی)، اللہ کے سارے کاموں بی میں خیر وبرکت ہوتی ہے۔ گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہوگئے۔"

'' میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہوں۔''

[ مسند أحمد : ٢٧١/١، ح : ٢٤٤٩ و إسناده حسن لذاته\_ ترمذي : ٢١/٦٥ و إسناده حسن لذاته ]

قارئین کرام! اس کا مطلب آپ ناتی آئی نیان فرمایا که مدینه محفوظ رہےگا۔ اس روایت میں آپ نگاتی نے خواب میں ذرج ہوتی ہوئی گائے دیکھی، چنانچہ احد کے میدان میں سترمسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے ہرکام میں بہتری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا اور اس سے بہتر اور کیا چیز ہوسکتی ہے؟ گائے کی تعبیر کا ذکر زیر نظر حوالہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

[ بخارى، كتاب التعبير، باب إذا رأى بقرا تنحر: ٧٠٣٥]

یاد رہے! مشرکین مکہ نے بدر کی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد وہیں اعلان کر دیا تھا کہ اگلے سال پھرلڑیں گے، چنانچہ اب وہ لڑنے کے لیے تمن ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف آرہے تھے۔آپ مُلٹینم کو ان کی آمد کی تمام ترمعا ِ مات مل رہی تھیں، چنانچہ منداحمہ کی صبح روایت ہے کہ آپ مُلٹینم نے صحابہ سے مشورہ کیا:

''تمھاری کیا رائے ہے کہ اگر ہم مدینہ ہی میں رہ کر دفاع کریں اور جب وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو ہم ان سے لڑائی کریں؟''

اس پر انصار کہنے گئے: "اے اللہ کے رسول! (عَلَیْمُ) الله کی قتم! جاہلیت کے دور میں بھی کی کو جرائت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ میں داخل ہو، اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا وہ کیے داخل ہو کی کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر کیے داخل ہو کیں گئے داخل ہو کی کیا کہ مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ آپ تو اللہ نے اپنے اس فیصلے کا اظہار عملی طور پر کیا اور زرہ پہن کر صحابہ میں نمودار ہو گئے۔

[مسندأحمد: ٣٥١/٣، ح: ٢٩٩٩، صحيح]

#### تیراندازد! یہاں سے نہ ہمنا:



کو بنایا اور پیچکم دیا:

"یبال سے بٹنے نہ پانا، اگرتم دیکھوکہ ہم مشرکوں پر فتح حاصل کر گئے ہیں تب بھی یہال سے نہ بٹنا اور اگر مشرکوں کو دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آگئے ہیں تو ہماری مددکو بھی نہ آنا۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة أحد: ٣ ٤٠٤]

ابو داؤد میں یہ تفصیل بھی ہے کہ یہ تیرانداز بچاس تھے۔حضرت عبداللہ بن جبیر دہائٹۂ کہتے ہیں کہ آپ مُنائیڈانے اخیس یہاں متعین فرمایا اور تاکید کی :

"اگرتم يه بھى ديكھوكه برندے مادا كوشت نوج دي رہے ہيں تب بھى تم اپنى جگه نه چھوڑنا، يهاں تك كه ميں تم لوگوں كو بلا بھيجوں اور اگرتم يه ديكھوكه بم اپنى وثمن بر عالب آچكے ہيں، ہم نے انھيں قدموں تلے روند ڈالا ہے، تب بھى تم اپنى جگه جے رہنا ، جى كہ ميں تميں بلا بھيجوں۔"

[ أبو داؤد، كتاب الحهاد، باب في الكمناء: ٢٦٦٢ و إسناده صحيح ]

يه پهاڑى، جے "جبل رماق" كہاجاتا ہے۔ اس پر متعين تير اندازوں كو آپ عُلَيْمًا نے
اس ليے تخت ترين ہدايت كى تھى كہ بيد دفاعی طور پر اہم ترين جنگی پوزيش تھی۔ مشركوں كالشكر
اس طرف ہے آكر نقصان بينچا سكنا تھا، لہذا آپ تُلَيْمًا نے اس پوزيش كومضبوط كيا اور يہال
جے رہنے كى تاكيد بھى فرمائى۔

## کون اس تکوار کاحق ادا کرے گا؟

حضرت انس جھن کے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُنگھی نے احد کے دن (میدان احدیث مجاہدین کے سامنے ) تکوار لہرائی اور فر مایا:

﴿ فَمَنُ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ ﴾

"كون ب جو جحه سے بيكوار لے كراس كاحق اداكر ے؟"

یہاں موجود تمام صحابہ میں سے ہر ایک نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور کہنے لگا: "میں ..... میں اس کا حق اوا کروں گا)" مجاہدین کا جمکھوا لگ گیا تو حضرت ساک ابود جانہ ناتی آتا ہے مقابقاً اس کا حق ادا کروں گا۔" چنانچہ ابو دجانہ ڈٹٹٹؤ نے تکوار لے لی اور سے عرض کرنے لگے: "میں اس کا حق ادا کروں گا۔" چنانچہ ابو دجانہ ڈٹٹٹؤ نے تکوار لے لی اور

مٹر کوں کی کھو پڑیوں کے پر نچے اڑا دیے۔

[ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي دجانة : ٧٤٧٠ ]

حفرت عبدالله بن زبير بن عوام علي كت بي كه الله ك رسول مُلْقِيم في احد ك دن

(مجامدین کے سامنے) تلوار پیش کی تو فرمایا:

﴿ مَنُ يَأْخُذُ هَذَا السَّيُفَ بِحَقِّم ؟ ﴾

''کون ہے جواس ملوار کاحق ادا کرے؟''

خرشه كابينا ساك ابودجانه اثفا اوركهني لكا:

﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَّا آخُذُهُ بِحَقِّهِ، فَمَا حَقُّهُ ؟ ﴾

"اے اللہ کے رسول! ( مَثَاثِيمًا ) ميں اس كاحق اداكروں گا، اس كاحق كيا ہے؟"

اس کے بعد آپ مالی اس کے میار ابود جاند کے حوالے کر دی۔

[كشف الأستار عن زوائد البزار: ٣٢٢/٢، ح: ٧٨٧ او إسناده حسن لذاته ]

مطلب یمی تھا کہ اس تکوارے کوئی مسلمان قُل نہ ہونے پائے اور کوئی کافر اس سے چککی کرنہ جائے۔

# تکوارعورت کا سرچیرنے لگی مگر .....؟

صحیح مسلم کی روایت (۲۴۷۰) ہے، حضرت انس ڈاٹٹ بتلاتے ہیں کہ ابودجانہ ڈاٹٹ نے مشرکوں کے جھوں کو چیر بھاڑ کے رکھ دیا۔

حضرت زبیر ناتی کہ بیں کہ بیل نے تہید کرلیا کہ ابود جانہ پر آج ہر صورت نظر رکھوں گا کہ وہ کس طرح قال کرتے ہیں۔ وہ جس جانب بھی قال کا رخ کرتے تو جھے کو خوب پہلان کر رخ کرتے۔ ان کے سامنے جو بھی آتا وہ اسے کاٹ کے رکھ دیے حتیٰ کہ وہ (مشرکین کی صفیل چیرتے اور انھیں درہم برہم کرتے ہوئے) پہاڑ کے دامن میں (مشرکوں کے لئنگر کے آخر پر) عورتوں تک جا پہنچے۔ ان عورتوں کے پاس بجانے کو دفیل تھیں اور وہ گانے گاری تھیں۔



حفرت زبیر والنظ کتے ہیں کہ ابو دجانہ نے اس عورت پر تلوار سونتی کہ اسے اڑا دیں، پھر اس ہے تلوار کو روک لیا۔ جب لڑائی اختیام کو پیچی تو میں نے ابو دجانہ والنظ ہے بچ چھا: ''میں نے آپ کی ساری معرکہ آرائی دیکھی کہ جوسا منے آیا اسے اڑا کے رکھ دیا مگر جب عورت سامنے آئی تو آپ نے اپنی سونتی ہوئی تلوار روک لی اور اسے تل نہیں کیا؟'' حضرت ابو دجانہ والنظ کھے:

﴿ إِنَّهَا نَادَتُ فَلَمُ يُجِبُهَا أَحَدٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُرِبَ بِسَيُفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمُرَأَةً لَا نَاصِرَ لَهَا﴾

[ کشف الأستار عن زوائد البزار: ٣٢٢/٢، ح: ١٧٨٧ و إساده حسن لذاته ]
"وه (مشركين) كوائي مدو كے ليے پكارتى ربى اوركوئى اس كى مدوكو نه آيا تو ميس
نے رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

قارئین کرام! مشرکین مکہ اپنے ساتھ عورتیں لائے تھے جو دف بجا بجا کر اور گا گا کر انھیں لڑنے پر ابھار رہی تھیں۔

یہ جوعورت بھی بیہ ابوسفیان کی بیوی ہندہ تھی.....مسلمانوں کاعظیم کردار بھی ملاحظہ ہواور کفار کا کردار بھی جو آج بھی عورتوں اور بچوں پر کار پٹ بمباری کر کے بے در اپنج قتل عام کرتے ہیں۔

#### احد میں مبارزت کا نظارہ:

جناب وحتی بن حرب والنظانے جنگ احد کی یاد تازہ کرتے ہوئے جعفر بن عمرو کو بتلایا:
"جب جنگ کے لیے دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے تو قریش کی طرف سے سباع نکلا اور
مبارزت کی دعوت دیتے ہوئے کہنے لگا: " ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟" اس پر حضرت
حزہ بن عبدالمطلب والنظاس کی طرف لیکے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں گرج:

"اے ضنے کرنے والی ام انمار کے بیٹے! تو اللہ اور اس کے رسول (سُلَقِمُ) کو لکارتا ہے؟"

اس کے ساتھ ہی حضرت حمزہ جھٹھ نے اس قدر تیزی سے اور اتنا شدید وار کیا کہ وہ یوں مٹ گیا جیسے گزرا ہوا کل اپنا نام ونشان نہیں رکھتا۔''

[ بخاري، كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه : ٢٧٠ ]

#### تلوار سونتی جا چکی تھی کہ ....:

حضرت عبداللہ بن زبیر طالبنا بیان کرتے ہیں کہ حضرت حظلہ طالبہ طالبہ طالبہ طالبہ طالبہ طالبہ کا اللہ کا مشرکین کے سیریم کمانڈر) کے پاس جا بہنچ۔ وہ تلوار کا وار کرنے ہی لگے تھے کہ اسود کے بیٹے شداد نے حظلہ پر وار کرکے ان کوشہید کر دیا۔

[ مستدرك حاكم : ٢٠٤/٣، ٢٠٥، ح : ٤٩١٧ و إسناده حسن لذاته\_ السنن الكبرئ للبيهقي : ١٥/٤ح ١٦١٤ و إسناده حسن لذاته إ

حضرت حظلہ بھائنے شہید ہو گئے لیکن اس سے بی تو واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا بہ جری شیر بہادر نہ جانے کتنے مشرکوں کو قتل کر کے مشیں الٹ کے سپریم کمانڈر تک جا پہنچا تھا۔ اس سے مشرکین کی صفوں میں تھلبلی کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔ مزید برآ ں! جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں اس قدر پلٹا کہ مولا ناصفی الرحان مبار کیوری بڑائے کی دی ہوئی تفصیلات کے مطابق مشرکوں کے جھنڈ ابردار عثمان بن ابی طلحہ تک حضرت حزہ ہوگئے جا پہنچ۔ انھوں نے اس قدر زور سے تلوار ماری کہ عثمان کے کندھے پر لگی اور پورے جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی۔ ایک جی خان افراد نے جا انہوں دہ بھی مارے گئے۔ اس کے بعد چار افراد نے جھنڈ ااٹھایا اور دہ بھی مارے گئے۔

حافظ ابن جمرعسقلانی برطنے: (المطالب العالیہ) میں منداسحاق بن راہویہ کے حوالے سے
ایک روایت لائے ہیں اور انھوں نے اس روایت کو سیح کہا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام بڑا ٹنڈ
کہتے ہیں کہ جھنڈا اٹھانے والے مارے گئے حتیٰ کہ ایک صبثی غلام''صواب' نے جھنڈا اٹھایا تو
وہ بھی مارا گیا۔ چنانچے جھنڈا بھینک دیا گیا اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کے قریب تک



حانے والا ندتھا۔

[ المطالب العالية: ٥٨/٩، ٥٥٠، ح: ٧٣٨ و إسناده حسن لذاته ]

# دورٌ تى موئى عورتول كى ننگى يندليان اور يازيبين:

حضرت براء بن عازب الله كمت مين : "جب كفار كے ساتھ بم كھسان كى لرائى لرنے لگے تو مشرک بھاگ کھڑے ہوئے حتی کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا وہ پہاڑیوں بر سریٹ دوڑی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر بھاگ رہی تھیں اور یاؤں میں پنی ان کی یازیبیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة أحد: ٤٠٤٣]

مشرک مرد بھی بھاگ اٹھے۔عورتیں بھی اینے گانے بجانے کا سامان جھوز کر بھاگ اٹھیں \_مسلمانوں کو فتح مل گئے۔اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا مگر پھر کیا ہوا؟ جو ہوا وہ منظرانتہائی غمز دہ کرنے

## فتح شكست مين بدل كئي:

حضرت براء ڈٹائٹو بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جبیر ڈٹائٹو کے (تیرانداز) ساتھی کہنے لگے: '' فنیمت کامال، فنیمت کا مال' اس پر (ان کے کمانڈر) حضرت عبداللہ بن جبیر بھاتھ نے ان سے کہا: " مجھے نبی کریم مُن اللہ است کے تاکید فرمائی تھی کہ اپنی جگد سے نہ ہنا (البدائم لوگ مال غنیمت لو شخ مت جاؤ)" لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا تھم مانے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس علم عدولی کے نتیج میں مسلمانوں کو عارضی شکست ہوگئی اورستر مسلمان شہید ہو گئے ''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة أحد: ٣٠٤٣]

"المطالب العالية" مين اسحاق بن راهويه كي روايت جس كي سندكو حافظ ابن حجر عسقلاني نے صحیح کہا ہے اس میں حضرت زبیر ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں:''جب تیراندازوں نے اللہ کے رسول مُثاثِیْل كے تكم كى مخالفت كى اور مال غنيمت اكٹھا كرنے ميں لگ كئے تو گھر سوار ہم ير چڑھ آئے، انھوں نے ہمیں روند ڈالا اور ہم شکست کھانے لگے۔'' حضرت زبیر ڈلٹھ مزید بتلاتے ہیں: '' تیراندازوں کے درمیان اختلاف ہوگیا، کچھ لوگ کہنے گئے:'' دیکھو! لوگ مال غنیمت لے

گئے، اللہ نے مشرکوں کو شکست سے دو چار کر دیا اور مسلمان غنیمت کا مال لے رہے ہیں، تم کس کا انظار کر رہے ہو؟ "باقی لوگ جوابا کہنے گئے :" اللہ کے رسول مُن ہے مصیں کہہ چکے ہیں کہ اپنی پوزیشن نہ چھوڑ نا چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔" یوں تنازعہ کھڑا ہوگیا۔ آخر کار کہلی رائے والے لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ تیرانداز دستے کے ساتھ مل کر میبیں کھڑے رہ جا کیں۔ دستے میں افتراق پیدا ہوگیا۔ انھوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ مل کر میبیں کھڑے رہ جا کیں۔ دستے میں افتراق پیدا ہوگیا۔ انھوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب مشرکوں کے گھڑ سواروں نے اس جانب سے مسلمانوں پر جملہ کر دیا۔"

ا المعطاب العالية ، ١٠٥١ م ١٠٥ و إساده عسال المعالية والمحارب والمحارب المعالية والمحارب والمحارب المعالية والمحارب والمحارب والمحارب المعالية والمحارب والمحارب المعالية والمحارب والمحارب المعالية والمحارب والمحارب المعالية والمحارب المحارب المعالية والمحارب والمحارب المعالية والمحارب المحارب المحارب المعالية والمحارب والمحارب المحارب والمحارب والمحارب المحارب المحارب المحارب المحارب المحارب والمحارب والمحارب

## حفرت حمزه رنائنی شهید ہو گئے:

حضرت جعفر بن عمر وضمری والنو بناتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن عدی والنو کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ جب ہم شام کے شہر ''حمص'' میں پنچ تو عبیداللہ مجھے کہنے لگا: ''آپ کا کیا خیال ہے، اگر ہم وحثی بن حرب کے پاس جا ئیں جو یہیں حمص میں رہتا ہے اور اس سے حضرت حزہ والنو کی شہادت کے بارے میں پوچھیں؟'' میں نے کہا: ''کیوں نہیں! ضرور چلتے ہیں۔'' اب ہم نے اس کا بنا معلوم کرنا شروع کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جونظر آرہا ہے، اپ گھر کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے۔ وہ ایسے نظر آیا جسے بڑا سا کیا ہو۔ بہرحال ہم اس کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، وہی ہے۔ وہ ایسے نظر آیا جسے بڑا سا کیا ہو۔ بہرحال ہم اس کے باس جا پنچ اور جا کر لھے بھر کھڑے ہوگے اور اسے سلام کہا۔ جناب وحثی نے سلام کا جواب دیا۔ میرا ہم سفرساتھی عبید اللہ تھا۔ اس نے اپنی بڑی سی پگڑی کو اپنے جسم پر اس طرح لید لیا کہ میرا ہم سفرساتھی عبید اللہ تھا۔ اس نے اپنی بڑی سی کی گئری کو اپنے جسم پر اس طرح لید لیا کہ حضر ست وحثی صرف آئی میں اور پاؤں ہی دکھے سکے۔ اب عبیداللہ نے وحثی سے پوچھا ''نتم

وحتى نے عبیدالله كى طرف نظر دوڑائى اور كہنے لگا: " نہيں ، الله كى قتم! بال البته اتنا جانا



ہول کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ وہ عورت ابو العیص کی بیٹی تھی اس عورت کوام قبال کہا جاتا تھا۔ کمہ میں اس عورت کے بال بچہ پیدا ہوا۔ میں اس بیچ کی پرورش ك ليكسى دوده پلانے والى كى اللق كے ليے كيا تھا، وه ال كى تو ميس نے اس يے كو الفا لیا۔ اس کی ماں ام قتال بھی ساتھ تھی ہم اس بچے کو دودھ پلانے والی کے پاس لے گئے ، اس دوران میں نے اس کے یاؤں دیکھے اور اب مجھ لگ رہا ہے کہ آپ کے یاؤں وہی ہیں۔" عبیداللہ بن عدی نے اب اپنے چیرے ہے کیڑا ہٹا لیا ( کیونکہ وحثی نے انھیں پیجان لیا تھا) وہ وحثی ہے کہنے لگے:'' کیاتم ہمیں حضرت حمزہ ( دہاتیٰ) کی شہادت کا واقعہ بتلاؤ کے کہ وہ كس طرح شهيد موع ؟ " وحثى كمن لكا: "كيول نبيل ـ " اور پراس نے واقعه سانا شروع كيا : (ہوا اس طرح تھا کہ) ''حضرت حمزہ (ٹائٹا) نے بدر کے میدان میں طعمہ کوفل کر دیا تھا۔ اب میں جس کا غلام تھا میرے اس آقا جبیر بن مطعم نے کہا: ''اگر میرے چیا طعمہ کے بدلے تم حزہ (ٹائٹ) کو قل کر دو تو تم آزاد ہو۔'' پھر وہ وقت آیا کہ مکہ کے لوگ عینین کی جنگ کے لیے نکلے بھینین اس پہاڑی کا نام ہے جواحد پہاڑ کے سامنے واقع ہے اور ان دونوں کے درمیان وادی حائل ہے، بہرحال! میں بھی لڑائی کے ارادے ہے مکہ کے لوگوں کے ہمراہ ہو لیا۔ جب احد میں پہنیے اور الزائی شروع موئی تو میں ایک چٹان کے نیچ حضرت حزه ( والله ا ) کی تاک میں بیٹھ گیا، جنگ کے دوران آخر کار ایک موقع ایبا آیا کہ وہ مجھ سے قریب ہو گئے۔ میں نے ابنا نیزہ ان کی طرف بھیکا، نیزہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور یار ہوگیا۔ اس سے وہ شهيد ہو گئے اور ميرا عهد بورا ہوگيا۔"

[ بحاری، کتاب المعازی، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه: ٢٠٢] محیح ابن حبان میں وحقی کا مزید بیان یوں ہے: ''چونکہ میں حبثی تھا لہذا حبشیوں کی طرح نیز ہ چینکنے میں ماہر تھا۔ نشانہ کم بی خطا جا تا تھا، جب حضرت حزہ (رڈائٹز) شہید ہو گئے تو میں نے جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور واپس لشکر میں جا کر بیٹھ گیا، میرا مسلم مل ہو چکا تھا۔ کسی اور کوقتل کرنے کی ضرورت نہتھی، میں نے بیتل محض اس لیے کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں، چنانچہ میں مکہ میں آیا اور مجھے آزادی مل گئے۔'

[ ابن حبان : ٧٠١٦ و إسناده حسن لذاته ]

#### رسول الله مَثَاثِيمً بربر جانب سے دھاوا:

حفرت انس دائش کہتے ہیں: "احد کے دن اللہ کے رسول سکھا الگ تعلک رہ گئے تھے۔ آپ کے پاس صرف سات انصاری اور دو قریش (مجاہدین) رہ گئے تھے۔ جب دھاوا ہولئے والے (مشرکین) آپ کے بالکل نزدیک پہنچ کے تو آپ سکھی نے فرمایا:

"كون ب جو جارا دفاع كرك ان كا منه كيمير والع ؟ بدل من اس كي ليے جنت ب، وہ جنت من ميرا ساتھي ہوگا۔"

یہ من کر انصار کا ایک شخص آ گے بڑھا اور لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، پھر دوبارہ ایہا موقع آیا کہ مشرکین پھرآپ نگائیا کے قریب بھٹی گئے۔اب کے پھرآپ نگائیا نے وہی جملہ دہرایا: '' کون ہے جو ہمارا دفاع کرتے ہوئے ان کو دفع کرے تو ایہا کرنے والے کے لیے جنت ہے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔''

چنانچدانسار کا ایک شخص آگے بڑھ کرلڑنے لگا اورلڑتا لڑتا شہید ہوگیا۔ لگا تار وقفے وقفے سے ایسا ہی منظر بیا ہوتا رہاحتیٰ کہ ایک ایک کر کے ساتوں انساری سحابہ شہید ہوگئے۔'' [مسلم، کتاب المجھاد، باب عزوہ أحد : ۱۷۸۹]

صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اب آپ مُؤیناً کے دفاع کے لیے صرف دو قرایش مجاہد حضرت طلحہ بن عبیداللہ اور حضرت سعد بن الی وقاص ٹائٹنارہ گئے تھے۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب (اذهمت طائفتان.....) : ٢٠٠٠ ]

#### مجھ پرمیرے ماں باپ قربان

حضرت سعدین الی وقاص بھٹھ تاتے ہیں کہ اللہ کے رسول منگھ کے احد کے دن اپنے ترکش کے تیر میرے سامنے پھیلا دیے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا:

« اِرُمِ فَدَاكَ أَبِيُ وَ أُمِيِّيُ»

[ بخارى، كتاب المغازى، باب ( إذ همت طائفتان.....) : ٥٥، ١ ]

"ترچلا! تھ پرمیرے مال باب قربان۔"

صحیح بخاری بی کی روایت ہے کہ حضرت علی مفاتظ کہتے ہیں، میں نے نی منابق کو کسی کے



لیے ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا سوائے حضرت سعد وٹاٹٹو کے کہ اللہ کے رسول مُلاٹی نے احد کے دن ان کے لیے این والد اور والدہ دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا:

"سعد! تھ پہمیرے مال باپ قربان، تیر چلا۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب ﴿ إِذْ همت طائفتان.....) : ٩ ٥ ، ٤ ]

حضرت سعد را الله جو برابرال رہے تھے اور مسلسل تیراندازی کر رہے تھے، سالار صحابہ کی طرف سے ان کے لیے یہ بہت برااعزاز ہے اور یہ اعزاز کی کونہیں ملا سوائے اس مجاہد کے۔
ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابوطلحہ انصاری دائٹو، جو حضرت ام سلیم جیسی عظیم مجاہدہ کے خاوند ہیں، نے اللہ کے رسول مگائیل کا دفاع کرتے ہوئے تیر چلائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ بوے زبر دست تیرانداز تھے۔ تیرکوخوب تھینج کر چھوڑتے جس کے باعث دو یا تین کما نیس بھی ٹوٹ گئیں، چنانچہ جب کوئی فخص ترکش لے کر اللہ کے رسول مگائیل کے قریب ہے گزرتا تو آپ مگائیل اے کہتے: ''ان تیروں کو ابوطلحہ کے سامنے پھیلا دے ( کیونکہ وہ ان تیروں کا حق خوب کا حق خوب ادا کرتے ہیں)۔''

اللہ کے رسول مَثَاثِیْم ابوطلحہ کی اوٹ میں اپنا سینہ ان کی کمر کے ساتھ ملا کر کھڑے ذرا اوپر حجما تک کر دیکھتے کہ تیرنے کس کو گھائل کیا ہے تو حضرت ابوطلحہ دِثَاثِیُّا کہتے :

''اے اللہ کے رسول! (مُثَاثِمُ) آپ پر میرا باپ قربان! جھا تک کر نہ دیکھیے، کہیں آپ (مُثَاثِمُ) کو تیرنہ لگ جائے۔''

[ بحارى، كتاب المغازى، باب ﴿ إِذْ همت طائفتان ..... ) : ١٦٤ ]

صحابہ کی ان جال ناریوں، قربانیوں اور حب رسول ( مُنَافِیْم ) میں فدا کاریوں کے لازوال مناظر پیدا کرنے کے باوجود اللہ کے رسول مُنَافِیْم زخمی ہو گئے، کیونکہ قریش نے ایڈی چوٹی کا زور اس بات پر لگا دیا تھا کہ اللہ کے رسول مُنَافِیْم کوشہید کر دیں، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے۔ جب کہیں وہ کامیابی کے قریب ہوتے تو اللہ کے فرشتے رسول کریم مُنَافِیْم کے دفاع پر لگ جاتے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رُفائِمُو کا بیان ہے:

کے دفاع پر لگ جاتے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رُفائِمُو کا بیان ہے:

دفاع پر لگ جاتے ۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رُفائِمُو کا بیان ہے:

میں ملبوس دو آ دمی تھے جو زور دارلڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو بھی نہیں ویکھا۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب ( إذ همت طائفتان .....) : ٤٠٥٤ مسلم، كتاب الفضائل، باب إكرامه منظ عقال الملائكة معه شك ٢٣٠٦]

## چېرهٔ انورزخي اور دانت مبارک شهيد:

حضرت سہل بن سعد ٹاٹھ بتاتے ہیں: ''اس (احد) کے دن آپ ٹاٹھ کے ایکے دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ ٹاٹھ کا چبرہ انور زخی ہوگیا اور آپ ٹاٹھ کے سرمبارک پر جوخودتھی وہ ٹوٹ گئی۔''

[ بحاری، کتاب المغازی، باب ما أصاب النبی ﷺ الغ: ٥٠٧٥ ] جب مشرکین الله کے رسول مُلَّالِيَّا پر ایرا ی چوٹی کا زور لگا کر جملے کر رہے تھے تو اس دوران عتبہ بن الي وقاص نے آپ مُلَّالِّا کُم کو پھر ماراجس سے داہنا نجلا دانت مبارک شہید ہوگیا۔

#### مجھتو دامن احدے جنت کی خوشبوآ رہی ہے:

حضرت انس بن ما لک و الله علی الله علی کدان کے چیا حضرت انس بن نضر و الله الله الله علی حضرت انس بن نضر و الله الله علی جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، چنانچہ انھوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا: ''میں الله کے رسول مُلَّالَّم کے ساتھ ہو کر پہلی جنگ لڑنے سے غیر حاضر رہا، اب اگر الله نے جمجھے موقع ویا کہ میں الله کے رسول مُلَّالِم کے ساتھ ہو کر جنگ کروں تو الله دیکھے گا کہ میں کس بے جگری سے جنگ کرتا ہوں۔''

اور جبغزوہ احد کے دن مسلمانوں کو عارضی شکست سے دو چار ہونا پڑا تو وہ فرمانے گئے:

" اے اللہ! ان مسلمانوں نے آج ( اجتہادی غلطی کی وجہ سے اپنے نبی مُنَائِقِمُ کی حکم عدولی کر کے) جو کچھ کیا اس سے میں تیرے حضور معذرت پیش کرتا ہوں، مشرکوں نے دیرے نبی مُنَائِقُمُ مسلمانوں اور شہداء کی لاشوں کے ساتھ) جو کچھ کیا، میں تیری جناب میں اس سے شدید کرب کا اظہار کرتا ہوں۔" پھرآ کے بڑھے تو ان کی ملاقات حضرت سعد بن معاذر اللّٰ اس سے شدید کرب کا اظہار کرتا ہوں۔" پھرآ کے بڑھے تو ان کی ملاقات حضرت سعد بن معاذر اللّٰہ اس سے ہوگئے۔ حضرت انس بن نضر واللّٰ ان سے کہنے گئے:" سعد! کہاں جارہے ہو؟ مجھے تو دامن

احد سے جنت کی خوشبو آرہی ہے۔' یہ کہتے ہوئے وہ آگے بردھے اور لڑنے گئے، حتی کہ شہید کر دیے گئے۔

حضرت انس بڑائیڈ کی لاش پہچانی نہ جا رہی تھی حتیٰ کہ ان کی بہن رہیج بنت نضر بڑاٹھا نے ان کی انگلیوں کے پورے سے ان کی لاش پہچانی۔حضرت انس بن نضر بڑاٹھ کو اس (۸۰) سے زائد زخم کگے تھے۔ یہ زخم اور چرکے ، نیزے، تلوار اور تیروں کے تھے۔

[ بحاری، کتاب الجهاد و السیر، باب قول الله ﴿من المومنین رحال ..... ﴾: ٢٨٠٥ ] صحیح مسلم کے الفاظ میں کہ صحابہ خیال کیا کرتے تھے کہ بیآیت انس بن نضر میلانی اور ان جیسے ویگر صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ وَفِينْهُمْ مَّنْ قَطْى نَخَبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ وَفِينُهُمْ مَّنْ قَطْى نَخَبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَتَعَظِرٌ وَمَا بَدَّ لُوْا تَبْدِيْلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣/٣٣]

"ایمان والوں میں سے پھر مردایسے ہیں جنھوں نے اللہ سے جس بات پرعہد کیا سچا کیا بھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جواثی نذر پوری کر چکا اور کوئی وہ ہے جواثی انظار کر رہا ہے اور انھوں نے اپنے عزم وعہد میں تبدیلی کے بارے سوچا تک نہیں۔"
[ مسلم، کتاب الإمارة، باب نبوت الحنة للشهید: ١٩٠٣]

مشکل ترین حالات میں بھی حضرت انس بن نضر رہا تھ ابت قدم رہے اور انھوں نے صحابہ کو بھی ثابت قدمی پہ ابھارا۔ انھوں نے حالات کی پروانہ کی اور اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے رہے۔ استقامت کا پہاڑ بن جانے والے کو اللہ تعالی نے بیہ مقام دیا کہ زندگی ہی میں میدان قبال کے اندر جنت کی خوشبو سے ان کا دماغ معطر کر دیا۔ وعا ہے کہ اللہ تعالی جہاد وقبال میں ثابت قدمی اختیار کرنے والے صحابہ جیسی استقامت عطا فرمائے۔ (آمین) بیصحابہ کی استقامت عطا فرمائے۔ (آمین) بیصحابہ کی استقامت ہی تھی جس کے پیش نظر قریش مکہ نے جنگ بند کر کے واپس مکہ نکل بیانے کا ادادہ کر لیا۔

توحیداور شرک کے نعروں کا مقابلہ:

حضرت براء بن عازب والنَّفَا بتلات میں که ابوسفیان نے بہاڑی پرے آواز لگائی: "مسلمانو!

كياتمهارے اندر محد ( تَالَيْنَ ) موجود بين؟ ' الله كَ رسول تَالَيْنَ ن اپ ساتھيول سے كہا : ' كوئى جواب نددے۔''

اس نے پھر آواز دی: ''کیا تمھارے اندر ابو قافہ کا بیٹا (ابوبکر وہائیڈ) موجود ہے؟''
اللہ کے رسول مٹائیڈ نے اب بھی بہی فرمایا: ''کوئی جواب نہ دے۔'' اس کے بعد ابوسفیان
کہنے لگا: ''کیا تمھارے اندر خطاب کا بیٹا (عمر ڈھائیڈ) موجود ہے؟'' اور پھر اس کے ساتھ ہی
کہنے لگا: ''یہ لوگ تو مارے گئے، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے۔'' اس پر حضرت
عمر جھائیڈ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور با آواز بلند کہا: ''او! اللہ کے دشمن! تو جموٹا ہے، اللہ
نے تھے رسوا کرنے کے لیے ابھی ان لوگوں کو زندہ رکھا ہے۔''

اس کے بعد ابوسفیان نے نغرہ لگایا: "جمل کی جے۔" اللہ کے رسول سُلُیْم نے اپنے صحابہ سے کہا: "تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے ؟" صحابہ نے بوچھا: "جم کیا جواب دیں؟" آپ سُلُیْم کے نے فرمایا: "تم کہوکہ اللہ ہی سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔" ابوسفیان بیان کر کہنے لگا: "جمارے پاس عزیٰ (ایک نیک آ دمی کی مورتی یا بت) ہے اور تمھارے پاس کوئی عزیٰ نہیں (جو تمھاری مدد کو آئے)" آپ مُلُیْم نے صحابہ سے کہا :"اسے جواب دو۔" صحابہ نے عرض کی: "جماری مدد کو آئے)" آپ مُلُیْم نے صحابہ نے عرض کی: "جم کیا کہیں، اے اللہ کے رسول! (عَلِیْم )؟" آپ مُلِیْم نے فرمایا:

( قُولُوُا اَللّٰهُ مَولَانَا وَلَا مَولٰى لَكُمُ )

" مم كبوكه الله جمارا مددگار ہے اور تمهارا كوئى مددگار نبيس-"

اب کے ابوسفیان کہنے لگا: ''آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ ڈول کی طرح ہے (مجھی تمھارے ہاتھ میں اور مجھی ہمارے ہاتھ میں۔)''

اس کے بعد حضرت عمر دالتہ کھر ہولے اور کہا: ''برابر کا بدلہ بالکل نہیں، ہمارے قل ہونے والے جنت میں، جبکہ تمھارے قل ہونے والے جہنم میں ہیں۔'' اس پر ابوسفیان کہنے لگا: ''اچھا! تمھارا یہ دعویٰ ہے، اگر یہی بات ہے تب تو ہم برباد ہوگئے۔'' پھر کہنے لگا:'' تم لوگ اپنی لاشوں کی بے حرمتی دیکھو گے، میں نے الیا کرنے کا تھم نہیں دیالیکن جوکیا گیا مجھے اس پر



#### كوئى پشيانى بھىنہيں۔''

[ بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة بدر : ٤٠٤٣ مسند أحمد : ٢٩٢/٤ ، ح : ١٨٧٩٤ و إسناده حسن لذاته\_ ١٨٧٩٤ و إسناده صحيح\_ و ٢٨٨،٢٨٧١١ ، ح : ٢٦١٣ و إسناده حسن لذاته\_ مستدرك حاكم : ٢٩٢/٢٩٢ ، ٢٩٧، ح : ٣٢١٣ و إسناده حسن لذاته ]

قار کین کرام! مشرکین کے آری چیف نے جناب محمد کریم نگائی کا نام لے کرمعلوم کرنا چاہا کہ آپ نگائی زندہ بین یا شہید ہو گئے بین لیکن نبی نگائی نے جواب دینے سے منع کر دیا، دوسری باربھی روک دیا اور جب ابوسفیان نے سب کے تمل ہونے کی بات کی تو تب بھی اللہ کے رسول نگائی نے نوب کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نگائی سے برداشت نہ ہوسکا اور انھوں نے خوب جواب دیا۔ اس کے بحد جب ابوسفیان نے غیر اللہ کے نام کا نعرہ لگایا تو رب کبریا کے محبوب جناب محمد کریم نگائی ہرداشت نہیں کر سکے اور صحابہ سے کہا کہ فورا جواب دو، اللہ کی عظمت محبوب جناب محمد کریم نگائی ہم برداشت نہیں کر سکے اور صحابہ سے کہا کہ فورا جواب دو، اللہ کی عظمت بلند کرو اور شرکیہ نعرے کا منہ تو ٹر موحدانہ جواب دو۔ یہ تھی تو حید کی غیرت، جس کا اظہار اللہ واحد کے رسول گرامی منگائی نے کیا۔ اللہ تعالی اپنے نبی منگائی کی سنت کا والہ وشیدا بنا کر جمیں واحد کے رسول گرامی منگائی نے کیا۔ اللہ تعالی اپنے نبی منگائی کی سنت کا والہ وشیدا بنا کر جمیں بھی اپنی تو حید کی ایس بی غیرت و حمیت عطا فرمائے۔ (آ بین)

# 

حضرت سہل بن سعد وہ اللہ کہ تم اللہ کی قتم! مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اللہ کے رسول سکھٹے کے زخموں کوکس نے دھویا تھا، کون ان زخموں پر پانی ڈال رہا تھا اور کس مرہم سے آپ کا علاج کیا گیا۔ اللہ کے رسول سکھٹے کی گخت جگر حضرت فاطمہ جھٹے آپ سکھٹے کے زخموں کو دھورہی تھیں اور حضرت علی جھٹے ڈھال میں لیا ہوا پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ جھٹے نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکل رہا ہے تو انھوں نے چٹائی کا ایک مکٹرا لیا، اسے جلایا اور اس کی راکھ زخموں پرلگا دی، اس سے خون رسنا بند ہو گیا۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب ما أصناب النبي يَشْكِلُهُ من الجراح يوم أحد: ٤٠٧٥ ]

# خواتین مجاہدین کو پانی پلاتی ہیں:

حضرت انس جلافیًا بیان کرتے ہیں:'' میں نے حضرت عائشہ جانیا اور حضرت امسلیم جانی کو

دیکھا کہ وہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے کمریر پانی کے مشکیزے لا کر زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔''

[ بخاري، كتاب الحهاد والسير، باب غزوة النساء و قتالهن مع الرحال : ٢٨٨٠ ]

اور حضرت عمر ﴿ النُّمَّةُ بِيانِ كُرْتِ مِينَ :

"احد کے دن حضرت ام سلیط وہ اللہ ہارے لیے مشکیزے بھر بحر کر لارہی تھیں۔"

[ بخارى، كتاب الحهاد والسير، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزوة : ٢٨٨١ ]

الله كے رسول مُللِينظ جو الله كے محبوب ميں، مدينه كے حكمران اور فوجوں كے سالار ميں، ان کی زوجہ محترمہ جنگ کے اختتام پر دیگرخواتین کے ہمراہ زخمیوں کو پانی بلا رہی ہیں۔ مجاہدین

کی خدمت کا بیروہ اعزاز ہے جورہتی دنیا تک خواتین اسلام کے لیے یاد گار ہے۔ اس سے بیر بھی معلوم ہوا کہ بنگامی حالت میں جبکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور جان کے لالے پڑے

ہوتے ہیں اس دوران خواتین اسلام مسلمانوں کی خدمت بجا لاسکتی ہیں اورمسلمان حضرات ہٹگامی حالت میں خواتین کے کام آ سکتے ہیں، مثلاً میدان جنگ،زلزلے،سیلاب اور حادثات وغیره۔

#### کان اور ناک دھاگے میں پرو دیے گئے:

حضرت سعد بن ابی وقاص والفؤ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جحش والفؤ نے احد کے روز ان سے کہا: ' حتم اللہ سے دعا کرو، میں آمین کبوں گا اور پھر میں دعا کروں گا اورتم آمین کہنا۔'' چنانچہ یہ دونوں باقی مجامدین سے ذرا الگ ہو گئے۔ پہلے حضرت سعد ڈلائٹز نے دعا کی اور كنے لگے: "اے ميرے رب! جب دشمن سے معركة آرائى ہوتو ميرى رزم آرائى كى ايسے مخص ہے ہو جولڑائی میں زیردست ماہر ہو اور غضب میں شدید ہو، میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا فرما دے کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں اور اس کی لڑائی کا سامان لے لوں '' عبداللہ بن جحش رہائفؤ نے'' آبین' کہا۔

اب حضرت عبدالله بن جحش والثيُّة وعا كرنے لكي : "اے ميرے الله! ميرا سامنا بھي مسي ا پسے ہی دشمن سے ہو جولڑائی میں سخت غصے والا اور جنگ لڑنے میں شدید ہو، میں اس سے محض تیری خاطرازائی کروں، وہ مجھے قتل کر دیے، پھر میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ میں محكمہ دلائل ويرايين سے مزين متنوع و و و و و اللہ عليہ مستمل مفت آن لائن مكتبہ



جب كل كو آپ سے ملاقات كروں تو آپ جل جلالہ مجھ سے بوچھیں: ''(عبداللہ)! يہ تيرى ناك اور كان كيوں كاٹ وُالے گئے؟'' ميں جواب دول:''(اللہ!) تيرى (توحيدك) خاطر اور تيرے رسول مَكَاثِيْظِ (كى اطاعت ومحبت) كى خاطر۔'' پھر (اے اللہ!) آپ مجھ سے كہيں: ''(اے عبداللہ!) تونے بچ كہا۔'' حضرت سعد داللہ نئے اس دعا پر آمين كہا۔

حضرت سعد رہ النظر اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سناتے ہوئے بتلاتے ہیں: ''میٹا!عبداللہ بن جمش رہ النظر کی دعا میری دعا سے بہتر تھی،معرکے کے دن میں نے آخر پر یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ بن جمش رہا تھا۔'' کی ناک اور کان دھاگے میں پروئے ہوئے لٹک رہے تھے۔''

[ مستدرك حاكم: ٧٧،٧٦/٢، ح: ٢٤٠٩ و إسناده حسن لذاته\_السنن الكبرئ للبيهقي : ٣٠٧/٣، ٣٠٨، ح: ٢٧٦٩ و إسناده حسن لذاته\_ حلية الأولياء: ١٥٤/١، ح: ٣٤٥]

## محد كريم مَا يَعْلِمُ كَي حفاظت مِن عفلت نه كرنا:

حضرت زید بن ثابت و النه کمتے ہیں کہ احد کے روز اللہ کے رسول سُؤائی نے جھے بھیجا کہ میں سعد بن رہی والنه کو تلاش کروں مزید جھے فرمایا:

''اگر سعد کو دیکھ لو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول نگائی تمھاری خیریت معلوم کررہے ہیں کہتم اپنے آپ کو کیسامحسوں کررہے ہو؟''

حضرت زید رہا تھی ہے ہیں: ''میں شہدا کے درمیان چاتا چاتا ان تک پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انھیں نیزے، تلوار اور تیر کے سرسے زیادہ زخم کے تھے۔ میں نے ان سانس لے رہے تھے، انھیں نیزے، تلوار اور تیر کے سرسے زیادہ زخم کے تھے۔ میں نے ان سے کہا: ''اے سعد! اللہ کے رسول خالی اللہ تھے سلام کہہ رہے ہیں اور تمھاری خیریت دریافت فرمارہے ہیں، مجھے بتلایخ، آپ اپنے آپ کو کیسامحسوں کررہے ہو؟'' حضرت سعد دالی الله علی نے جواب میں کہا: ''اللہ کے رسول! (منا لی الله میا کہ اور آپ پر بھی سلام ہو، رسول الله مالی الله مالی سول الله میالی ہے عرض کیجے کہ اے الله کے رسول مالی الله کے رسول میں ہے میری قوم انصار کو میرا یہ پیغام دینا کہ اگرتم میں سے ایک آ تکھ بھی جنبش کرتی رہی اور وشن اللہ کے رسول مالی الله تک رسول مالی الله تک رسول میالی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔'' اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئ۔'' کے ہاں تمھارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔'' اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئ۔''

۲۸۰/۳ ، حسن ـ سیرة ابن هشام : ۷۵/۳ ] محکمہ دلائل وبرایین سے مزین متنوع <del>دست</del>ر کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## كافر ميدان جنگ مين مومن بنا، شهيد موا اور.....؟

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن اقیش جابلی دور میں دی ہوئی رقوم کا سود
کھا تا تھا (اسے کئی بار اسلام کی دعوت دی گئی) مگر اسے بیہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ اپنا سود لیے
بغیر مسلمان ہو جائے، لہذا وہ انکار کرتا رہا۔ پھراحد کے دن وہ (اپنے محلّہ میں) آیا اور پوچھنے
لگا: "میرے چھا کے بیٹے کلاهر گئے؟" لوگوں نے کہا: "وہ تو احد میں گئے ہیں۔" پھر پوچھنے لگا:
"وہ فلاں کدهر گیا؟"جواب ملا: "وہ بھی احد میں۔" اب اس نے جنگی ہتھیار زیب تن کیے،
گھوڑے پر سوار ہوا اور احد کی طرف چل دیا۔ جب احد میں موجود مسلمانوں نے اسے اپنی
طرف آتے دیکھا تو (جیران رہ گئے) قریب آیا تو اس سے پوچھا: "عمرو! تم کہاں؟" اس خے کہا:" میں مسلمان ہو چکا ہوں۔" اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی تو وہ لڑنے لگ گیا اور زخی

زخی حالت میں اے اس کے گھر والوں کے پاس بہنچا دیا گیا، حضرت سعد بن معاذ دال است است معاد دال است کے است کہنچ کے است کی جمایت میں غیرت اور اپنے لوگوں کی جمایت میں غضبناک ہو کر لڑا ؟ "عمر و کہنے میں غضبناک ہو کر لڑا ؟ "عمر و کہنے لگا : " قوم کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کے لیے غضبناک ہو کر اور اس کے رسول مُل اللہ کی حمایت میں غضبناک ہو کر اور اس کے رسول مُل اللہ کے لیے خضبناک ہو گئے اور جنت میں جا داخل ہوئے میں غضبناک ہو کر لڑا ہوں۔ " اس کے بعد وہ شہید ہو گئے اور جنت میں جا داخل ہوئے حالانکہ انھوں نے ایک نماز بھی نہیں یڑھی تھی۔

[ أبو داؤد، كتاب الحهاد، باب فيمن يسلم و يقتل مكانه في سبيل الله تعالى : ٢٣٦٩٨ و إسناده حسن لذاته مسند أحمد : ٤٢٨/٥، ٤٢٩، ح : ٢٣٦٩٨ و إسناده حسن لذاته و لائل النبوة للبيهقى : ٢٤٨/٢، ٢٥ و إسناده حسن لذاته عسن لذاته ]

ابن ہشام میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ نے اللہ کے رسول تالیق کے سامنے اصرم واللہ یا کا فران ہوں ہیں ہے۔'' کا ذکر کیا تو آپ تالیق کے ضرمایا:''وہ جنتوں میں سے ہے۔''

[ سيرة ابن هشام : ٥٢/٣،٥٣ و إسناده حسن لذاته ]



یاد رہے! اصرم داننی ای کوعمرو بن اقیش اور عمرو بن ثابت کہاجا تا ہے۔

صحابہ کا یہ جملہ کہ اس نے اللہ کے حضور ایک بھی نماز ادانہیں کی اور جنت میں داخل ہوگیا، اس سے نماز کی اہمیت کا پتا چاتا ہے بعنی نماز کے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے، اصرم جو جنت میں کوئی بھی نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ مسلمان ہوا، جہاد کیا اور شہید ہوگیا۔

#### حضرت خظله راتين كو فرشتون كاغسل:

حضرت عبدالله بن زبیر و النظما بیان کرتے ہیں: ''حظله بن الی عامر لڑتے ہوئے ابوسفیان کے پاس جا پہنچے، وہ اسے قبل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حظله و النظم پر تلوار کا وار کر کے انھیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد الله کے رسول مَا النظم نے صحابہ سے کہا:

( إِنَّ صَاحِبَكُمُ حَنُظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَسَلُوُا صَاحِبَتَهُ »

"تمھارے ساتھی خظلہ کوفرشتے عسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھو (کہ اس کا سبب کیا ہے؟)"

یوی سے بوچھا گیا تو اس نے بتلایا کہ جب حظلہ نے معرکہ آرائی کا سنا تو اس پرغشل واجب تھالیکن وہ اللہ کے راستے میں اس حالت میں نکل کھڑا ہوا۔ بیرین کر اللہ کے رسول مُظَافِّمُ مُّا نے فرمایا:

« فَذَاكَ قَدُ غَسَّلَتُهُ الْمَلَائِكَةُ »

[ ابن حبان : ۷۰۲۵ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم : ۲۰۶/۳، ۲۰۰۰ ح : ۲۰۱۷ و إسناده حسن لذاته السنن الكبرئ للبيهقي : ۱۵/۱، ح : ۲۸۱۶ و إسناده حسن لذاته ]

''اسی وجہ سے فرشتوں نے حظلہ کو عسل دیا۔''

حضرت حمزه والثين كى كمى كيملى لاش بررسول الله منافية مرو دي:

حضرت كعب بن ما لك ولائن كہتے ہيں كه الله كے رسول مَنْ الله في احد كے دن فرمايا: " " كوئى ہے جس نے مزو ولائن كى جائے شہادت كو ديكھا ہو؟" ايك آ دمى جو ذرا ہث كے كھرا

قا، كين لگا: "ميں نے ديكھا ہے۔" آپ تُكُونُم نے فرمايا: "جميں وہاں لے چلو۔" اور اللہ ك رسول تَكُونُم چل پڑے ہوئے، حضرت حمزہ دُلُائُم چل پڑے بہاں تك كه چلتے ہوئے، حضرت حمزہ دُلُائُم كي پاس آكر كھڑے ہو گئے۔ آپ مُلُونُم نے ديكھا كه حضرت حمزہ دُلُائُو كا پيٹ چيرا ہوا ہے اور ان كى ناك اور كان وغيرہ كاٹ كر بہاں آيا تھا، عرض كرنے لگا: وغيرہ كاٹ كر بہاں آيا تھا، عرض كرنے لگا: "اے اللہ كے رسول! (مَلَائِم) الله كى قتم! حمزہ دُلُائُو كى لاش كا "مثل،" كيا گيا ہے۔ اللہ ك رسول الله كا رسول الله كى طرف دوبارہ ديكھنے كى ہمت نه كى اور دوسرے شہيدوں كے درميان جا كھڑے ہوئے، فرمانے گئے:

"میں (قیامت کے دن) ان شہداء پر گواہ بنوں گا (کہ ان دلاوروں نے اللہ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں) ان (شہیدوں) کو جو اپنے خون میں لت بت ہیں، میرے صحابیو! ای طرح عسل دیے بغیر کفن پہنا دو۔ ہروہ زخم جو اللہ کے رائے میں آیا ہے، قیامت کے دن اس سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا رنگ تو خون جیسا ہی سرخ ہوگا گراس سے جو خوشبوآئے گی وہ کستوری کی ہوگی۔"

[ مصنف ابن أبى شيبة : ٣٧٢/٧ - ٣٦٧٧٦ صحيح ـ طبراني كبير : ٨٣،٨٢/١٩ . ح : ٦٧ اصحيح ـ طبقات ابن سعد : ٩/١، صحيح ـ السنن الكبرى للبيهقى : ١١/٤، صحيح ـ السنن الكبرى للبيهقى : ١١/٤، ح : ٢٧٩٩، صحيح ]

حضرت زبیر بن عوام دلاتی کہتے ہیں: ''احد کے دن ایک خاتون انہائی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آرہی تھی حتی کہ وہ اس قدر قریب آگئ کہ شہیدوں کے پاس پہنچ کر ان پرنظر ڈالنے ہی والی تھی کہ اللہ کے رسول مَالِیْمُ نے گوارا نہ کیا کہ یہ خاتون ان شہداء کو دیکھے (جن کی لاشوں کا مثلہ کیا گیا تھا) چنانچ آپ مُالِیْمُ نے آواز دی: ''عورت، عورت (اسے روکو۔)''

حضرت زبیر بن عوام رہ النظ کہتے ہیں کہ میں اس خاتون کو بیجیان چکا تھا کہ یہ تو حضرت مفید ہو ہوں کہ میں اس خاتون کو بیجیان چکا تھا کہ یہ تو حضرت صفیہ ہوں کا زبیر رہ النظ کی والدہ، رسول کریم طالیتا کی پھوپھی اور حضرت حمزہ ہوں کی بین ہیں، چنانچہ میں ان کی طرف تیزی کے ساتھ بردھا اور قبل اس کے کہ وہ شہیدوں کے پاس جا پہنچیں، میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔حضرت صفیہ وہ کا بری مضبوط اعصاب والی اور باہمت



خاتون تحيين، انھول نے ميرے سينے پر زور سے ہاتھ مار كر دھكا ديا اور كہا: "دور بث جا ميرے راستے سے، يرے موجا۔ " ميں نے عرض كى : " (امى جان!) الله كے رسول تاليا كا نے الیا کرنے کا کہا ہے، وگرنہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں۔'' بیان کر حضرت صفیہ جانا کھڑی ہو گئیں۔اب کے انھوں نے دو کپڑے نکالے جو وہ اپنے ساتھ لا کی تھیں اور مجھے کہنے لگیں:'' یہ دو کپڑے ہیں، میں ان کپڑوں کو اپنے بھائی حمزہ ڈٹٹٹز کے لیے لائی تھی، کیونکہ مجھے خبر ملی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کیڑوں میں حمزہ دانٹھ کو کفن دے دو۔ ' ہم نے ان كبرُ ول كو ليا، تاك ( مامول جان ) جناب حمزه دخاتُظُ كوان ميس كفن ديد دي - كفن بيبنانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ ڈٹاٹٹؤ کے ایک جانب ایک انصاری کی لاش پڑی ہے۔ان کی لاش كو بھى اى طرح چيرا بھاڑا گيا تھا جس طرح جناب حزه اللين كى لاش كو چيرا بھاڑا گيا ہے، اب اگر حضرت حمزہ ڈاٹٹو کو دو کیٹرول میں کفن دیتے ہیں تو انصاری کے لیے ایک کیٹر ابھی نہیں بچنا، چنانچہ ہم نے ایک کپڑے میں حضرت حمزہ ڈاٹٹؤ کو اور دوسرے میں انصاری کو کفن دے دیا۔ ان حیادروں میں سے ایک حیادر جھوٹی تھی اور دوسری بڑی۔ اب ہم نے حضرت حمزہ اور انصاری صحابی دانتیا کے درمیان قرعہ ڈالا اور پھرجس کی قسمت میں جو جا درتھی اس میں اسے کفن

[ مسند أحمد: ١٦٥/١، ح: ١٤٢٢ و إسناده حسن لذاته\_ السنن الكبرى للبيهقى : دلائل النبوة للبيهقى : ٢٠١/٣ و إسناده حسن لذاته ] ٢٩٠،٢٨٩/٣

## حضرت مصعب ملاثنة كے كفن وفن كا منظر:

جناب ابراہیم بتلاتے ہیں: ''ان کے والدگرای حضرت عبدالرجمان بن عوف رہائی نے روزہ رکھا تھا۔ ان کے پاس کھانا لایا گیا تو وہ حضرت مصعب بن عمیر رہائی کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے: ''دوہ احد میں شہید کر دیے گئے اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ افضل و برتر تھے۔ انھیں ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ وہ چاور اس قدرچھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو

پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانے جاتے تو سرنگا ہوجاتا۔'' جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انھوں نے مزید کہا: حضرت حمزہ ڈٹائٹ بھی شہید ہوگئے۔ وہ بھی مجھے ہے افضل اور برتر تھے، پھر جیسا کہ دیکھ رہے ہو، ہمارے لیے اب دنیا کی آسائٹیں وسیع کر دی گئی ہیں۔اس وسعت کو دیکھ کر ڈرلگتا ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں تو نہیں دے دیا گیا۔'' یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئے اور کھانا اپنی جگہ پڑا رہ گیا۔''

[ بخارى، كتاب الجنائز، باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد: ١٢٧٥، ١٢٧٤ ]

## لاش پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے رہے:

حضرت جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبرے والدصاحب احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چبرے سے بار بار کیڑا ہٹا کر دیدار کرتا اور روتا۔ رسول کریم مُنَائِیْنِ کے صحابہ مجھے ایسا کرنے سے روکتے مگر اللہ کے رسول مُنَائِیْنِ نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ یہ منظر دکھے کر میری پھوپھی (فاطمہ) بھی رونے لگیں۔ اس پراللہ کے رسول مُنائِیْنِ فرمانے گئے:

(تَبُکِیْنَ أَوُلاَ تَبُکِیْنَ، فَمَا زَالَتِ الْمَلاَثِکَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُتُمُوهُ ))

(تَبُکِیْنَ أَوُلاَ تَبُکِیْنَ، فَمَا زَالَتِ الْمَلاَثِکَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُتُمُوهُ ))

[ بحاری، کتاب الحنائز، باب الدحول علی المبت بعد الموت .... الخ: ۱۲۶۶]

" تم لوگ روؤیا چپ رہو، جب تک تم لوگ میت کواٹھاتے نہیں فرشتے تو برابر اس پراپنے پروں کا سابہ کے ہوئے ہیں۔''

# شهداء کی لاشیں واپس میدان جہاد میں:

حضرت جابر ڈاٹھ کہتے ہیں: ''میرے والدگرامی احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، چنانچہ میری بہنوں نے اپنا اونٹ میرے پاس بھیجا اور کہا: ''اس اونٹ پر ابا جی کوسوار کر کے لئے آ اور بنوسلمہ کے قبرستان میں فن کر دے۔'' چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آیا۔ میرے ساتھ میرے معاون بھی تھے ، اس سارے پروگرام کی اطلاع اللہ کے رسول مُالھی کو ہوگئی۔ آپ اس وقت احد ہی میں تشریف فرما تھے، چنانچہ ایک اعلان کرنے والے نے کہا:

﴿ أَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمُ أَنُ تَرُجِعُوا بِالْقَتْلَى فَتَدُفِنُوهَا



فِي مُصَارِعِهَا حَيثُ قُتِلَتُ »

'' خبردار!اللہ کے رسول مُناتِیْم شمصیں حکم دیتے ہیں کہ مقتولوں کو وہیں لوٹا دو اور انھیں وہیں دفن کر دو جہاں انھوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔'' چنانچہ انھیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہی احد میں وفن کر دیا گیا۔

[مسند أحمد: ٣٩٧/٣، ٣٩٨، ح: ١٥٢٨٧ و إسناده صحيح]

حضرت جابر زلاتُوَّا مزید کہتے ہیں: ''وہ شہداء جنھیں دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں اللہ کے رسول مُناقِعًا کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے صدا لگائی:

«رُدُّوا الْقَتُلي الِي مَضَاجِعِهَا»

[ مسند أحمد : ۲۹۷/۳ ح : ۱٤۱۷۷ و إسناده صحيح ابن حبان : ۳۱۸۳ و إسناده حسن صحيح ترمذی : ۱۷۱۷، أبو داوّد : ۳۱۲۵فی أسانيدهم نبيح بن عبدالله وهو ثقة وثقه أبو زرعة و الترمذی (۱۷۱۷) و ابن حبان و ابن خزيمة (۵۷٬۵٦/۱) والحاكم والذهبی (۱۱۱/٤) بتصحيح حديثه ]

''شہیدوں کو ان کی جائے شہادت پر واپس لاؤ۔''

ٹابت ہوا کہ شہداء کو معرکے کے میدان ہی میں دفن کرنا جاہیے۔ اللہ کے نبی سَالَیْنَا کا یہی عمل اور پندیدہ حکم ہے۔

شهید بھی اور قرآن کا عالم بھی:

حضرت جابر بن عبدالله والثنا بتلاتے ہیں: ''الله کے رسول مُلَالَّهُ فِي احد کے شہداء کو اس طرح کفن دیا کہ دو دوشہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے کر دُن کر دیا، آپ مُلَاَلُمُ صحابہ سے پوچھے:

﴿ أَيُّهُمُ أَكُثَرُ أَخُذًا لِلْقُرُ آنِ؟ ﴾

''ان میں سے قرآن کا زیادہ عالم کون ہے؟''

کھر جب کسی ایک کی جانب اشارہ کر کے آپ مُناقیاً کو بتایا جاتا ( کہ بیقرآن کے علم اور حفظ میں زیادہ ہے) تو آپ مُناقِیاً اسے لحد میں مقدم کر دیتے اور فرماتے: ﴿ أَنَّا شَهِيُدٌ عَلَى هَوُّ لَآءِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ﴾

'' قیامت کے دن میں ان لوگوں پر گواہ ہوں گا۔''

پھر آپ مُن اللہ من خون سمیت تمام شہیدوں کو وفن کرنے کا حکم دیا، نیز آپ مُن اللہ من ان ان کی نماز جنازہ بھی نہیں دیا۔'' کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی اور غسل بھی نہیں دیا۔''

[ بخاري، كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد : ٤٠٧٩ ]

کیا مقام ہے شہداء کا کہ نہ خسل کی ضرورت ہے نہ جنازے کی عاجت ہے اور نہ گفن کا پہنا والازم ہے بلکہ خون آلود کپڑوں ہی میں دفن کیا جا رہا ہے۔ جس کے لیے چھوٹی یا بردی کوئی چاورل گئی اس پر بطور گفن ہے۔ جی ہاں! میاعزاز ہے شہید کا۔

### الله نے عبداللہ کوایے سامنے بٹھا کر بات کی:

حضرت جابر بن عبدالله ڈاٹھا کہتے ہیں : ''اللہ کے رسول منافیقام نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے گئے :

''اے جابر! ادھرآ، میں مجھے ایک بات بتلاؤں، اللہ تعالیٰ نے آج تک جس سے بھی بات کی پردے میں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے والدکو سامنے بھا کر بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھنے گئے: ''اے میرے بندے! ''مجھ سے مانگ تجھے عطا کروں۔'' اس پر تیرے والد نے عرض کی: ''میرے مولا! عرض یہی ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں تیری خاطر دوسری بارقل کیا جاؤں۔'' اس پر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ سے کہا: ''بی تو میرا فیصلہ ہو چکا کہ جولوگ یہاں آگئے وہ واپس دنیا میں نہیں جا سےتے۔'' بی تن کر عبداللہ رہائی گئے: ''میرے پروردگار! پھر میرے بیچھے دنیا میں جو میرے ساتھی ہیں آمیں (میری جنت کی خوشحال زندگی کے بارے میں) ونیا میں جو میرے ساتھی ہیں آمیں (میری جنت کی خوشحال زندگی کے بارے میں) آگاہ کر دیجھے۔'' اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آمْوَاتًا ﴿ بَلُ آحْيَاءٌ عِنْدَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾



"جواللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کے بارے میں مت خیال کرو کہ وہ مردہ میں بلکہ وہ تو زندہ میں، اینے رب کے بال رزق دیے جاتے ہیں۔"

[ الترمذی، کتاب تفسیر القرآن (باب) و من سورة آل عمران : ۳۰۱۰ و إسناده حسن لذاته\_ مستدرك حاكم : ۲۰۳/۳، ۲۰۶، ح : ۹۱۶\_ ابن ماحه : ۲۸۰۰، ۱۹۰ و إسناده حسن لذاته ]

ثابت ہوا جو خص اس دنیا کو چھوڑ کو چلاجاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، یہ اللہ کا اہل فیصلہ ہے۔ نیک آدمی جنت جیسی جگہ چھوڑ کر نہ تو خود واپس آنا چاہے گا اور نہ اللہ ہی آنے دے گا۔ شہید نے اس وجہ سے واپس آنے کی خواہش کا اظہار کیا کہ اس نے شہادت کے اونچ مرتبے کو ملاحظہ کیا تو ول نے چاہا کہ اور زیادہ مرتبے ملیں مگر اللہ نے واضح کر دیا کہ واپسی ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی تاہی کا صحابی شہید ہے اور شہید بھی ایبا کہ اللہ تعالی نے اسے سامنے بھا کہ ملاقات اور بات چیت کی الیکن دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملی، تو جب اللہ کا ایبا مقرب وشہید ولی واپس نہیں آسکا تو اور کس بزرگ کی مجال ہے کہ اس کی روح دنیا میں آئے یا دنیا سے کوئی تعلق رکھے؟ اس طرح جو خص برا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا تو اسے جہنم کی آئے یا دنیا سے کوئی واپس نہیں آنے دے گا۔ ایبا نہیں ہے کہ اس کی روح بدروح بن کر دنیا میں بھا گیا قید سے کوئی واپس نہیں آنے دے گا۔ ایبا نہیں ہے کہ اس کی روح بدروح بن کر دنیا میں جلا گیا تیہ سے کہ واس دنیا کی سرحد پار کر کے آگی دنیا میں چلا گیا اس کی واپسی ناممکن ہے۔

قرآن مجید نے بیہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ہر طرح کی نعمت اور کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ بیکھانے اللہ کے ہاں جنت میں کھاتے ہیں نہ کہ جمعرات کے روز اس دنیا میں آکر ہمارے حلوے اور کھیریں کھاتے ہیں۔ یہاں انسان بکرے کی ران، دلی مرغ اور تیتر و بٹیر وغیرہ جو کچھ بھی کھائے گا، نتیجہ بد بودار اور متعفن پا خانہ ہے جبکہ جنت کے لوگ جنت کے برندے اور پھل کھائیں گے تو وہ بیٹاب کریں گے نہ پاخانہ، بلکہ ہاکا سا پینہ جسم پر نمودار ہوگا اور سب بچھ ہضم ہو جائے گا، اس پینے سے بھی خوشبو کتوری کی آئے گی وہ پاک روحیں ہوگا اور سب بچھ ہفتم ہو جائے گا، اس پینے سے بھی خوشبو کتوری کی آئے گی وہ پاک روحیں بہاں آبھی جائیں تو دہ بول و براز بن جانے والے کھانے کیے کھائیں گی؟ تو ...... تا ہی کوئی نہیں، کیا کھانا اور کہاں کا کھانا ؟

شہید نے اللہ کے حضور عرض کر کے جو پیغام بھوایا وہ قابل غور ہے، مقصد سے ہے کہ لوگو! جہاد کر و، شہادت پاؤ اور جنت کے مزے اڑاؤ، اللہ سے ملاقات کر داور رب کریم کا دیدار پاؤ۔ مولا! ہم پر جو انعامات کیے ان کی خبر دنیا والوں کو پہنچا:

حضرت عبدالله بن عباس الله الله عبی که الله کے رسول منگائی نے ہمیں مخاطب کر کے آگاہ کیا: ''تمھارے وہ بھائی جو احد میں شہید ہوگئے، الله نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا، وہ جنت کی نہروں پہ اڑتے پھرتے ہیں، نہروں کے اردگرد لگے درختوں کے بیٹوں میں ڈال دیا، وہ جنت کی نہروہ ان قندیلوں میں آکر بیٹے جاتے ہیں جوسونے کی بنی موئی ہیں اور عرش کے نیچے لئک رہی ہیں۔ جب ان شہداء نے دیکھا کہ ان کا کھانا بینا اور ٹھکانا انتہائی با کمال ہے تو وہ کہنے لگے: ''اے کاش! جوسلوک ہمارے ساتھ الله تعالی نے کیا ہے اس کی خبر دنیا میں ہمارے بھائیوں کو ہو جائے تو وہ جہاد میں سستی نہ کریں اور نہ جنگ سے کی خبر دنیا میں ہمارے بھائیوں کو ہو جائے تو وہ جہاد میں سستی نہ کریں اور نہ جنگ سے بھاگیں۔'' اس پر الله تعالی نے بہ آیات نازل فرما دیں:

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ المُواتَا اللهِ اَخْتَاءٌ عِنْدَرَتِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِيْنَ بِمَا اللهُ مُن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ الاَحْوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِحْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ " وَآنَ الله لا يُضِينُعُ آخِرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [ آل عمران: ١٩٧٣ تا ١٧١]

"جولوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اُھیں ہرگز مردہ نہ مجھو، وہ زندہ ہیں،
اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ کا ان پر جونفنل ہو رہا ہے، اس
سے وہ بہت خوش ہیں اور اپنے ان (ساتھی) لوگوں سے بھی بہت خوش ہیں جو ان
کے پیچے ہیں اور ابھی تک (شہید ہوکر) ان سے مطے نہیں (شہادت کی موت کے
بعد) اُھیں کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غزدہ ہوں گے۔ یاد رہے! اللہ تعالیٰ کا ان
رشہداء) پر جونفنل اور انعام ہو رہا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ یقیناً
مومنوں کا اجرضا کے نہیں کرتا۔"

[ مستد احمد: ۲۹۲۱،۲۹۵۱، ۲۳۸۸، حسن \_ أبو داؤد: ۲۵۲۰ مسند أبي



يعلى: ٣٦٩/١، ح: ٢٣٢٧، حسن\_ مستدرك حاكم: ٨٨/٢، ح: ٣٤٤٤ حسن ]

### الله تعالیٰ کی مہمان نوازی کا محبت آمیز انداز:

حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤ كہتے ہيں كه بم نے اس آیت (سورہ آل عمران كى مندرجه بالا آیت) كا مطلب الله كے رسول مُلْقِيْم سے يوچها، تو آپ مَلَقِيْم نے فرمایا:

''ان شہیدوں کی روعیں سبز پرندوں کے قالب میں قندیلوں کے اندر ہیں، ان کا ٹھکاٹا ایک قندیلیں ہیں جوعرش کے ساتھ لئک رہی ہیں۔ جہاں چاہتی ہیں چرتی پھرتی ہیں، پھراپی قندیلوں میں آ رہتی ہیں۔ بیاپی اس زندگی میں گمن تھیں کہ ان کے رب نے ان کی طرف خفا نک کر دیکھا اور ان سے بوچھا: ''قسمیں پچھ چاہیے؟ '' انھوں نے کہا: ''اے ہمارے رب! ہم کیا مائکیں؟ جہاں ہم چاہیے ہیں جنت میں سیریں کرتے ہیں، نعتیں خواہشات سے بڑھ کر موجود ہیں۔' اللہ تعالی نے ان سے تین باریمی بوچھا، چنانچہ شہیدوں نے دیکھا کہ اللہ تعالی ان سے بوچھتے رہیں گئ، جب تک کہ وہ پچھ نہ پچھ مائکیں گے نہیں، آخر کاروہ کہنے لگے: ''اے اللہ! ہمارا سوال یہی ہے کہ ہماری روحوں کو دنیا کے اندر ہمارے جسموں میں لوٹا دے اللہ! ہمارا سوال یہی ہے کہ ہماری روحوں کو دنیا کے اندر ہمارے جسموں میں لوٹا دے رہے گئی کہم تیرے راستے میں (ایک بارپھر) شہید کر دیے جا کیں۔'' چنانچہ جب اللہ نے دیکھا کہان کی کوئی خواہش نہیں ہے تو ان سے بوچھنا جھوڑ دیا۔'

[ مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنة .... الخ : ١٨٨٧]

سجان الله! الله کی محبت اپنے شہید بندوں سے کس قدر ہے کہ الله تعالی بار بار پوچھتے ہیں کہ میری جنت میں آئے ہو، ضرورت اور خواہش کی بلند پروازی تک میری جنت میں آئے ہو، ضرورت اور خواہش کی بلند پروازی تک بلکہ اس سے کہیں آگے تک وہ وہ کچھ ل چکا ہے جس کا گمان تک نہ تھا تو اب یہ بندے مانگنے کی طاقت بی نہیں رکھتے کہ کیا مانگیں؟ آخر کاروہ یہی مانگ سکے کہ اگر شہادت کا اجریہ نمتیں ہیں تو پھر مولا! ایک شہادت اور عطا فرما، لیکن یہ تو ہونہیں سکتا لہذا الله تعالی نے اپنے بندوں سے یو چھنا ہی چھوڑ دیا۔

# سالار صحابه مَا الله كى زبان سے الله كى حمد اور شكر كے بكھرتے موتى:

حضرت عبیداللہ بن رفاعہ الزرقی ڈاٹھئ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد مشرک واپس چلے گئے تو اللہ کے رسول مَکاثِیْزِ نے صحابہ سے کہا :

"برابر ہو جاؤ، تا کہ میں اپنے پروردگار کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاؤں۔"

چنانچ محابد فائن آپ کے پیچے مفیل بنائے کھڑے ہوگئے اور آپ مالین اپ رب سے

#### یوں باتیں کرنے لگے:

- اےاللہ! ساری تعریفیں تیرے لیے۔
- اےاللہ! تو جس کے لیے فراخی پیدا کر دے اس فراخی کو کوئی سکیز نہیں سکتا۔
- 🕝 اے اللہ! جس شخص کے لیے تو ننگی پیدا کر دے اس تنگی کو کوئی دورنہیں کرسکتا۔
  - اے اللہ! جے تو گراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔
  - اے اللہ! جے تو ہدایت ہے نواز دے اسے کوئی گراہ نہیں کرسکتا۔
  - اے اللہ! جس شخص ہے تو کوئی نعت روک لے اسے کوئی عطانہیں کرسکتا۔
    - اے اللہ! جس کو تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
- اے اللہ! جس کوتو اینے ہے دور کر دے اسے کوئی تیرے قریب نہیں کرسکتا۔
  - اے اللہ! جس کو تو قریب کر لے اے کوئی تیرے سے دور نہیں کرسکتا۔
    - اے اللہ! ہم پرانی برکتیں پھیلا دے۔
    - اے اللہ! اپنی رحمتیں سامی آئن کر دے۔
    - اے اللہ! اپنے فضل کا سائبان بنا دے۔
    - اےالہ! اینے رزق کی کشائش کر دے۔
- اے اللہ! تجھ سے ایک نعمت کا سوالی ہوں جو سدا برقرار رہے، نہ بٹنے کا نام لے اور نہ کلنے اسکے اور نہ کلنے سائے۔
  - الله! کوئی فقیری کا دن آجائے تو مدد کا سوالی ہوں۔
  - اے اللہ! کوئی خوف کا دن آجائے تو امن کا بھکاری ہوں۔



- اے اللہ! تو نے جو پھے ہمیں دیا ہے اس کے نقصان سے میں تیری حفاظت مائلاً ہوں۔
  - اے اللہ! جوہمیں عطانہیں فرمایا اس کے شرہے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔
    - اے اللہ! ایمان کو ہمارامحبوب بنا دے۔
    - اے اللہ! اے ہارے دلول کا حسن بنا دے۔
      - اے اللہ! ناشکری ہے ہمیں نفرت ولا دے۔
    - اے اللہ! حق ہے بٹنے اور نافر مانی کرنے کو تا پند بنا وے۔
      - اے اللہ! ہدایت والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔
        - اےاللہ! ہم مریں تو مسلمان ہوکر۔
        - 🐵 اے اللہ! اگر زندہ رہیں تو فرماں بردار ہو کر۔
        - 😁 اے اللہ! اخروی ملاقات کریں تو نیکو کاروں ہے۔
    - 12\_ اے اللہ! نہ ہم رسوائیول میں برس اور ندفتوں سے دوجار ہول۔
      - 1/ الله! كافرول كو بلاك كر، جو تيرب رسولول كوجمثلات بين
        - ra۔ اے اللہ! انھیں برباد کر کہ جو تیرے رائے سے رو کتے ہیں۔
          - ٣٠ ـ اے اللہ! ان کو دھمکا اور ان پر اپنا عذاب مسلط فرما۔
- ٣١\_ اے اللہ! اے معبود برحق! ان كافروں كو بھى تباہ و برباد كر جن كو تونے كتاب دى ہے۔
  - [مسند أحمد: ٢٤/٣ ح: ٩٨٤٥٨ و إسناده صحيح\_ مستدرك حاكم: ٢٣/٣،
  - ٢٤ ح: ٣٠٨ و إسناده صحيح ، الأدب المفرد للبخاري : ١٥٤/٢ ، ١٥٥ ح: ٦٩٩
  - و إسناده صحيح\_السنن الكبري للنسائي: ٥٦/٦. ح: ١٠٤٤٥ و إسناده صحيح ]
- صیح بخاری کی روایت کے مطابق احد کے میدان میں ستر صحابہ کرام رفائی شہید ہوئے۔
- صیح بخاری اور زیادات منداحد کی روایت کے مطابق (۱۲۳) انصاری اور (۲) مہاجر، بول کل مقدم من صداکی و هذائش میں بر
  - ستر مجاہد صحابہ کرام ٹھائٹٹہ شہید ہوئے۔
  - [ صحیح بخاری : ۳۰۳۹\_ مسند احمد : ۲۹۳/۶ و إسناده صحیح\_ زیادات مسند احمد : ۱۳٥/۵ و إسناده حسن لذاته\_مستدرك حاكم : ۳۰۸/۲، ۳۰۹ و إسناده
    - حسن لذاته ]
- اللہ کے رسول مَا لَیْمُ اینے زخمی صحابہ کے ہمراہ خود بھی زخمی ہیں لیکن مصیبت اور آزمائش کے

ان لحات میں رسول رحمت مُنْ الله اپنے مولا کریم کوکس قدر آه و زاری سے یاد کرتے ہیں۔ جنگ کی دہتی ہوئی بھی میں رطب اللمان اور کی دہتی ہوئی بھی میں رطب اللمان اور مدد کے خواستگار ہیں۔اللہ کی قتم! موتی ہیں جوحلم وصبر کے کوہ ہمالیہ، جرنیل اعظم اور رسول ہاشی مناب محمد کریم مَنَّ اللهُ کی زبان مبارک سے بھر رہے ہیں۔ اے اللہ! مسلمانوں کو الیم ہی استقامت عطا فرما۔ (آمین!)

# باب شہید کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کیں:

حضرت عائشہ والی بیان فرماتی ہیں: "احد کے میدان ہیں لڑی جانے والی جنگ کے آغاز میں مشرک شکست کھا گئے تھے (پھر جب خالد بن ولید کے عقب سے جملہ کرنے کی وجہ سے بھکدڑ مچی) تو ابلیس پر اللہ کی لعنت ہو، اس دوران اس نے دھوکا دینے کے لیے آواز لگائی: "اے اللہ کے بندو! (مسلمانو!) اپنے بیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ۔" اس پر وہ مسلمان جو آگئے تھے وہ اپنے بیچھے والوں پہ بل پڑے۔ حضرت حذیفہ (ٹڑاٹئی) نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت بمان (ٹراٹئی) بیچھے والوں میں سے تھے (مسلمان ان کو مار دہ تھے) حضرت حذیفہ (ٹراٹئی) شور ڈالنے گئے کہ یہ میرا باپ ہے، میرا باپ، لیکن اللہ کی قتم! مسلمانوں نے نہ چھوڑ ااور (غلطی سے) آھیں شہید کر ڈالا۔ حضرت حذیفہ (ٹراٹئی) کہنے گئے :

«يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمُ »

''مسلمانو! الله شمص معاف کرے۔''

حضرت عروہ بتلاتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن بمان (وہ اللہ نزرگ مجر ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جائے لیے۔

[ بخاري، كتاب المغازي، باب ﴿ إذ همت طآنفتان .....) : ٥٠٠٥ ]

ابن ہشام اور تاریخ طبری میں حضرت حذیفہ رٹائٹؤ کے الفاظ اس طرح بھی مرقوم ہیں کہ انھوں نے کہا: ﴿ یَغُفِرُ اللّٰهُ لَکُمُ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

''الله تعالى تمهارى مغفرت فرمائ اور وه سب سے زیاده رحم کرنے والا ہے۔'' بعد میں ان مسلمانوں نے کہا:''والله كى قتم! ہم نے انھیں بہچانا ہى نہ تھا۔'' وه سے تھے،



[ سیرہ ابن هشام: ٧٠،٥ و إسنادہ حسن لذاته۔ تاریخ طبری: ٥٠٣/٢، حسن ]

یہ تھے اللہ کے رسول مُلَّالِیُّم کے صحابہ کہ جن کے دل اس قدر شفاف اور مسلمانوں کے لیے
موم تھے کہ حضرت حذیفہ رٹالٹُوُ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے زندگی بحر مغفرت کی دعا کیں
مانگتے رہے جھوں نے غلطی ہے ان کے والد کوشہید کر دیا تھا۔ خوب فر مایا مولا کریم نے اپنے
رسول مُلَّالِیُّم کے صحابہ کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہوگیا اور بیصحابہ اللہ سے راضی ہوگئے۔

اے اللہ! حجوثی حجوثی غلطیوں پر دلوں میں کینہ، حسد اور بغض پالنے والے مسلمانوں کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ (آمین!)

### شهدائے احد کی غائبانہ نماز جنازہ:

حضرت عقبہ بن عامر رہائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سکا آئی نے آٹھ سال بعد غزوہ اصد کے شہیدوں پر نماز جنازہ ادا کی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول سکا ایم کا مسجد سے ) باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔

[بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد: ١٣٤٤، ١٣٤٤]

تابت یہ ہوا کہ اللہ کے رسول مظافیہ نے شہداء کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی، البتہ حضرت محزہ ڈائٹیڈ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، البتہ حضرت مولا ناعبدالرحمان مبار کپوری بڑائٹیڈ کی نماز جنازہ پڑھائی، چنانچہ مشہور ثقہ محدث حضرت مولا ناعبدالرحمان مبار کپوری بڑائٹیڈ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شہید پر نماز جنازہ پڑھنا اور نہ پڑھنا ہر دو امور جائز ہیں۔ اب مسئلہ رہ گیا شہید کی نماز جنازہ کا تو وہ مسجع بخاری کی حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول مُلَّالِيُّا مِن تو مال بعد نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث کوامام بخاری کتاب البحنائز میں لائے ہیں تو اس مدیث کوامام بخاری کتاب البحنائز میں لائے ہیں تو اس میں کیار تھی جو میت اس مدیش کی میں تو میت کو میت کے ایک نماز جنازہ تھی اور ایسی نماز تھی جو میت

پر پڑھی جاتی ہے، خلاصہ کلام یہ کہ معرکے کے شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنا بھی ثابت ہے اور پڑھنا بھی اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔

قارئین کرام! آیئے اب صحابہ کی استقامت دیکھتے ہیں جو جنگ کے بے پناہ زخموں کے باوجود مشرکوں کا پیچھا کر رہے تھے۔

### مشرکوں کا تعاقب:

جناب ہشام کے والد حضرت عائشہ رفظ سے روایت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رفظ نے بیآ ہے بیدھی:

﴿ ٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا يِلُّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدٍ مَاۤ آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوْا مِنْهُمْ

وَالْقُوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾ [آل عمران:١٧٢/٣]

والعوا الجد طوید (۱۱ معران ۱۱، ۱۱ ال عدر ال عدر ال ۱۲ ال کاری زخم کننے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول طاقیم کی آ واز پر لبیک کہا ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے جضوں نے (اپنے شہیدوں، زخمیوں اور خود بھی زخمی ہونے کے باوجود مشرکوں کا چیچھا کرنے جیسی) نیکی کی اور (جہاد پر لبیک کہنے کا) تقوی افتیار کیا، ان کے لیے اجرعظیم ہے۔'' اور اپنے بھانچ عروہ ڈاٹھ سے کہا: ''میری بہن کے بیٹے! احد کی لڑائی میں اللہ کے رسول طاقیم کے خطرہ اور ایک بین وہ دوبارہ بلیٹ کی محموں کیا کہ کہیں وہ دوبارہ بلیٹ کرحملہ آ ور نہ ہوجا کیں، چنانچہ آپ سائیم نے فرمایا:

« مَنُ يَّذُهَبُ فِي إِثْرِهِمُ؟ »

''ان کے تعاقب میں کون کون نکلے گا؟''

تو اس وفت جولوگ نکلے وہ ستر تھے (اٹھی کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے ) اٹھی لوگوں میں تمھارے والد زبیر رٹائٹؤ اور (نانا) ابوبکر رٹائٹؤ بھی شامل تھے۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب ﴿ الذين استحابوا لله والرسول ﴾ : ٧٧ ٤ ]

مرینہ تشریف لانے کے بعد اگلے ہی دن اللہ کے رسول مُلَینظم تعاقب کے لیے نکل محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے رات بھی پہرا دیتے ہوئے گزاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے پناہ آز مائشوں کے باوجود صحابہ کے سپریم کمانڈر جناب رسول کریم طابیق کس قدر چوک اور انتہائی بیدار مغز سے کہ آپ مظینتوں کے پہاڑ ٹوٹے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی انتہائی بیدار مغز سے کہ آپ مظینتوں کے بہاڑ ٹوٹے کے باوجود لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے ساتھیوں کو دشم تھا کہ شرکوں کو آگے جا کر اسپ ساتھیوں کو دشم سلمانوں کو نابود کرنے کے بغیر بی احد سے نکل آئے ہیں، وہ بھی صحیح ثابت ہوا کہ مشرک راستے میں افسوس کرتے جا رہے سے کہ وہ فتح کے مقاصد حاصل کے بغیر بی حلے آئے ہیں۔

چنانچدروحاء جو مدینہ سے ۳۱ کلومیٹر دور ہے وہاں تھہرے مشرکوں تک جب یہ خبر پینی کہ مسلمان ان کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو انھوں نے عافیت ای میں تھی کہ جلدی سے کوچ کر کے مکہ پنچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی درگت بنوا بیٹھیں۔ اللہ کے رسول مُلاَیِّنَا زخی ہونے کے باوجود پانچ دن مدینہ سے باہر رہے۔ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم ڈلائٹا کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا۔

# الله ك رسول مَنْ الله في اسلام ك مجابد كو لا تفى كا تحفد ديا:

حضرت عبدالله بن انيس و ولي الله على الله على الله على الله على الله المرمايا: "مجھ بلايا اور فرمايا: "مجھ بداطلاع ملى ہے كہ نيم كا بوتا خالد بن سفيان لوگوں كو اكتفا كر رہا ہے، اس كا مقصد مجھ سے جنگ كرنا ہے۔ اس وقت وہ "عُرَنَة" كے مقام پر موجود ہے۔ اس تك بہنچواور اسے قبل كر دو۔"

میں نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! ( طَالَیْمُ ) اس کی کوئی نشانی بتلا دو، تا کہ میں اسے پہچان سکوں۔'' آپ مَلَّاتُمُ نے بتلایا: ''جب تو اسے دیکھے گا تو محسوس کرے گا کہ اس پر کپکی طاری ہے۔'' اب میں نے اپنی تلوار لاکائی اور نکل کھڑا ہوا۔ آخر کار میں نے ''عُرَنَه'' میں اس کو جالیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو کجاوے اس کی اونٹنوں پہر کھے جانے کے لیے تیار سے جن میں اس کی عور تیں بیٹھی تھی، کوچ ہونے والا تھا۔ اس وقت عصر کی نماز کا وقت بھی ہو

چلا تھا۔ میں نے جب خالد بن سفیان کو دیکھا تو اے ای طرح پایا جس طرح اللہ کے رسول سَلَيْلُ نے بتلایا تھا اب میں نے اس کی جانب رخ کرلیا۔ میں اس بات سے بھی ورنے لگا کہ میرے اور اس کے درمیان تشکش طول پکڑ گئی تو کہیں اس وجہ سے میری نماز ہی ندرہ جائے۔ چنانچد میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اس کی جانب چلنے لگا۔ سر کے اشارے ے رکوع اور بحدہ کرتا چلا گیا۔ پھر جب میں اس تک پہنچ گیا تو وہ (مجھے دیکھ کر) پوچھنے لگا: ''کون آدمی ہے؟'' میں نے کہا:''عرب کا ایک شخص ہے، اس نے آپ کے بارے میں سنا ہے اور اس مخص ( محمد كريم مَنْ فَيْمُ ) كے خلاف لڑائى كے ليے لوگوں كے اجتاع كے بارے ميں سا ہے، چنانچہ می محص اس مقصد کے لیے آگیا ہے۔ " بیان کروہ کہنے لگا: " ہاں، ہاں! بیسارا کچھ میں ہی کررہا ہوں۔' اب میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگاحی کہ جب میں نے ویکھا کہ اب وہ میری دسترس میں آ گیا ہے تو میں نے موقع یا کرتلوار کا دار کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر میں نکل کھڑا ہوا اور اسے اس حال میں چھوڑا کہ کجاووں میں بیٹھی اس کی عورتیں اس کی لاش پر اوندھے منہ گری پڑی تھیں۔ پھر میں منزلیس طے کرتا ہوا اللہ کے رسول مَالِیَّا کا ایس آپنجا۔ آپ مَالَيْنَا مِن جب مجھے ديکھا تو فرمايا:

(( أَفُلَحَ الُوَجُهُ))

"چېره کامياني پاک آيا ہے۔"

میں نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! (مَثَاثِمُ) میں نے اسے قُل کر ڈالا ہے۔'' آپ مُثَاثِمُ نے فرمایا:'' تونے بچ کہا ہے۔'' پھر آپ مُثَاثِمُ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ مُثَاثِمُ اپنے گھر تشریف لے گئے اور باہر آ کر مجھے ایک لاٹھی عطا فرمائی اور کہا:

( اَمُسِكُ هذه عِنُدَكَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ اَنِيُسِ!)

''اے انیس کے بیٹے عبداللہ! اس کواپنے پاس سنجال کے رکھنا۔''

یہ عصالے کر جب میں لوگوں کے پاس آیا تو صحابہ نے بوچھا: "اس عصا کا مطلب کیا ہے؟" میں نے جواب دیا: "نیرعصا مجھے اللہ کے رسول ظائفی نے دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کو



سنجال کررکھنا۔' صحابہ نے کہا:''کیا تم اللہ کے رسول نگاٹی کے پاس جاتے نہیں اور جاکراس کے بارے میں پوچھتے نہیں؟'' چنانچہ میں اللہ کے رسول نگاٹی کی طرف پلٹا اور آپ سے عرض کی:''اے اللہ کے رسول! (مُلٹیل ) آپ نے بیعصا مجھے کس مقصد کے لیے عطا فرمایا ہے؟'' آپ مُلٹیل نے فرمایا:

(آیَة بَیْنِیُ وَبَیْنَكَ یَوُمَ الْفِیَامَةِ ، إِنَّ اَفَلَّ النَّاسِ الْمُتَحَصِّرُوُنَ یَوُمَئِدِ)
"بدلاهی میرے اور تیرے درمیان قیامت کے دن ایک نثانی ہوگی، بلاشباس روز لوگوں
میں سے بہت تھوڑے لوگ ہول کے جو قیامت کے دن ٹیک لگائے ہول گے۔"

چنانچہ عبداللہ بن انیس واللہ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس عصا کو بھی چیٹا کر رکھا۔ بیعصا ہمیشہ ان کے پاس رہا، حتی کہ جب وہ فوت ہونے گئے تو اس کے بارے میں اپنے ساتھ وفن کا حکم دے گئے، چنانچہ بیعصا بھی ان کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا اور دونوں کو ایک ساتھ ہی وفن کر دیا گیا۔

[ابن حبان: ۱۹۰۸ و إسناده حسن لذاته، مسند أحمد: ۹۹۳، و إسناده حسن لذاته مسند أبى يعلى: ۹۷۲، ۳۷۲، ۳۷۳، ح: ۹۰۱ و إسناده حسن لذاته صحيح ابن خزيمة: ۹۰۲ و : ۹۹۲ م : ۹۸۲ و السنن الكبرى للبيهقى: ۳۵۲، ح: ۹۲ و إسناده حسن لذاته في أسانيدهم عبد الله بن عبد الله بن أنيس، وهو صدوق حسن الحديث ذكره ابن حبان في الثقات (۳۷/۵) و ثقه ابن خزيمة و ابن حبان بتصحيح حديثه و أبو نصرعمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة أيضا صدوق حسن الحديث و ثقه البيهقى بتصحيح حديثه و السنن الكبرى: ۳۳٦/٤، ۲۶۸ و

قارئین کرام! غزدہ احدیں مسلمانوں کو جوزک اٹھانا پڑی اس کا بتیجہ یہ نگلنے لگا کہ عرب کے وہ قبائل جوغزوہ بدر کے بعد دب کر بیٹھ گئے تھے، اب نہ صرف سراٹھانے گئے تھے بلکہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے روانہ ہونے گئے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم مُلَّاثِمًا پوری طرح ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے چوکس اور تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جونہی آپ مُلَّاثِمًا کو اطلاع ملی، آپ مُلَّاثِمُمُ نے سرکوبی کے لیے عبداللہ بن انیس بڑائی کو روانہ کردیا۔

حضرت عبدالله بن انيس الله اليه عجابد پة قربان جائيس كه نمازكى كس قدر فكر ہے؟ الله كو

یہ انداز کس قدر پند آیا ہوگا کہ وہ اشاروں سے نماز بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، رب کے حضور رکوع کرتے اور بحد ہ ریز بھی ہوتے جا رہے ہیں اور رسول کریم مُنَاثِیْم پر حمله آور ہونے والے کا تیا یا نچہ کرنے کا بھی سوچتے جا رہے ہیں۔

عصائے بارے میں اللہ کے رسول مُلَّا فَیْم کی تمین باتیں بڑی واضح ہیں، عصا کوسنجال کر رکھنا، قیامت کے دن اس پر فیک لگانا، چنانچہ اللہ کے رسول مُلَّا فی محابہ محابی نے اس پر عمل کیا، اس عصا کو ایسا سنجال کر رکھا کہ وہ وُن بھی ساتھ ہی ہوا، اس لیے کہ قیامت کے دن اس نے نشانی بنتا تھا۔ عصا ایک جہادی نشان ہے اور یہ ان لوگوں کا علاج ہے جومسلمانوں کو کمزور سیجھتے ہوئے بیافار کرنے کے پردگرام بناتے ہیں۔ یہ عصا قیامت کے مشکل ترین دن میں جہاد کاعمل صالح بن کر مجاہد کے لیے سہارا بن جائے گا۔

یاد رہے! وہ لوگ جومیت کے ساتھ بعض متبرک تحریروں یا چیزوں کو فن کرتے ہیں اس کا کوئی جومیت ہے۔ سرف کوئی جومیت ہے۔ سرف کوئی جومیت ہے۔ سرف کوئی جوت اللہ کے رسول متافیظ اور صحابہ ہے نہیں ماتا، للبذا ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ سرف حضرت عبداللہ بن انیس ٹٹائیڈ ایسے مجاہد کاعمل ہے اور ان کاعمل اللہ کے رسول متافیظ کی ہدایت اور فرمان کی روشنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین!)

در مجم البلدان' میں ہے کہ عرفات کے قریب ایک وادی کا نام "عُرَنَه" ہے۔

### حضرت عاصم رہاننا اور ان کے ساتھیوں کی شہادت:

حضرت ابوہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مگاٹھ نے دس صحابہ کو ( کفار کے مطالبے پر اسلام کی تبلیغ کے لیے) روانہ فرمایا۔ ان کا امیر عاصم بن ثابت انساری (ٹراٹھ ) کو بنایا۔ یہ حضرت عمر (ٹراٹھ ) کے بیٹے عاصم کے نانا جان تھے۔ یہ لوگ جب "هَدَه" کے مقام پر پہنچ، جو مکہ اور عسفان کے درمیان ہے تو "بی ہذیل" کے ایک قبیلے کو ان کے آنے کی خبر ہوگئ۔ قبیلے کا نام" بی لویان" تھا۔ اس قبیلے کے سو تیر انداز صحابہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور صحابہ کے قدموں کے نشانات پر پیچھا کرنے گئے۔ آخر کاریداس جگہ پنچ، جہاں صحابہ نے بیٹھ کر کے اور کھ کریدلوگ کہنے لگے: "مجوری تو ییڑب کی ہیں۔" کر مجبوری کو میش کے شانات قدم پر چلنے گئے۔



ادهر حضرت عاصم بن ثابت (ٹٹاٹُو) اور ان کے ساتھیوں کو بھی محسوں ہوگیا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ انھوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایک محفوظ جگہ پوزیش لے لی۔ بنولحیان کے لوگوں نے بھی یہاں چینچ بی صحابہ کا گھیراؤ کرلیا اور کہنے گئے:'' نیچ اتر آؤاورا پے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، یہ عہد رہا کہ ہم تم میں سے کسی کو قبل نہیں کریں گے۔'' اس پر حضرت کو ہمارے حوالے کر دو، یہ عہد رہا کہ ہم تم میں سے کسی کو قبل نہیں کریں گے۔'' اس پر حضرت عاصم بن ثابت واللی نے ساتھیوں سے کہا: ''مسلمانو! جہاں تک میراتعلق ہے، میں تو کسی کافر کا ذمہ قبول کر کے بینچ نہیں اتروں گا۔'' اور اس کے ساتھ ہی انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی : (اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْهِ وَ سَلّٰمَ)

"اے اللہ! ہمارے نی مُنْ اللّٰهُم كو ہمارے حالات سے آگاہ كردے."

اب قبیلے کے سوآ دمیوں کے لشکر نے مسلمانوں پر تیر بھینکے شروع کر دیے اور انھوں نے عاصم بن ثابت رفائڈ (اور ان کے چھ ساتھیوں) کوشہید کر دیا۔ باتی تین صحابہ ان کے عہد اور بیاق کی نین صحابہ ان کے عہد اور بیاق کی نیش نظر نیجے اثر آئے۔ یہ تینوں حضرت ضبیب ، حضرت زید بن دفید ( ٹوَائَدُمُ) اور ایک تیسرے صحابی تھے۔ قبیلے والوں نے جب ان تینوں محابہ پر قابو پالیا تو ان کی کمان سے تانت نکال کرائی سے ان کو باندھنا شروع کر دیا۔ تیسرے صحابی نے ان سے کہا: ''نیٹمھاری بدعہدی کا آغاز ہے، اللہ کی قسم! میں تمھارے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں جو ابھی شہید ہوئے ، میں بھی شہید ہو جاؤں گا گر جاؤں گا نہیں۔'' انھوں نے آپ کو زیردئی ایک ساتھ لے جانے کی کوشش کی گر وہ ڈٹے رہے (حتی کہ شہید ہوگئے)۔

اب بیالوگ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دفند ( الفائة) دونوں کو ساتھ لے گئے اور مکہ میں لے جا کر انھیں فر دخت کر دیا۔ یہ جو پچھ ہوا بدر کے واقعہ کے بعد (بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور احد میں سلمانوں کی ہوا اکھڑنے کے بعد) ہوا۔ حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے حضرت خبیب ( دائشہ ) بی نے بدر کی لڑائی میں حارث نے حضرت خبیب ( دائشہ ) بی نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کوفل کیا تھا۔ پچھ دنوں تک حضرت خبیب ( دائشہ ) ان کے گھر میں قید رہے پھر آخر کار انھوں نے حضرت خبیب ( دائشہ ) کوفل کر نے کا پروگرام بنایا۔ اس دوران ایک روز ایبا ہوا کہ حضرت خبیب ( دائشہ ) کوفل کر نے کا پروگرام بنایا۔ اس دوران ایک روز ایبا ہوا کہ حضرت خبیب ( دائشہ ) نے حارث کی ایک ماتھ اپنے بال حضرت خبیب ( دائشہ ) کے ماتھ اپنے بال حضرت خبیب ( دائشہ ) کے ماتھ اپنے بال

وغیرہ صاف کر لیں۔ حارث کی بیٹی نے جناب خبیب (بھائٹ) کو استرا دے دیا۔ پچھ دریر بعد اس خاتون کا ایک چھوٹا بچہ (کھیلتے ہوئے) اس عورت کی بے خبری میں ان کے پاس چلا گیا۔ پچ کی مال کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کے بعد مال نے پچے کو دیکھا کہ وہ تو حضرت خبیب (بھائٹ) کی ران پر بیٹھا ہے اور استرا حضرت خبیب (بھائٹ) کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بید دیکھ کرشد ید گھبرا گئی۔ حضرت خبیب (بھائٹ) نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو اسے کہا:

﴿ أَتَخْشِينَ أَنُ أَقْتُلُهُ ؟ مَا كُنتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ ﴾

''تو ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دول گا؟ میں ایسی (گھٹیا) حرکت کرنے والا نہیں ہول۔''

بعد میں اس خاتون نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا: ''اللہ کی قسم! میں نے زندگی میں کوئی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو خبیب ( واٹھئ ) سے بہتر ہو۔ اللہ کی قسم! ایک دن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ انگوروں کا خوشہ اپنے ہاتھ میں کچڑے کھا رہا ہے، حالانکہ اس کی حالت بیتھی کہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور مکہ میں ان دنوں کوئی بھی پھل میسر نہیں تھا۔'' وہ خاتون کہا کرتی تھی کہ''وہ تو رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب خبیب ( واٹھئ ) کو دیا تھا۔''

پھر جب وہ (حارث کے بیٹے اور اس خاتون کے بھائی) حضرت خبیب ( ٹڑاٹڈ) کو حدود حرم سے باہر لے جائے گئے، تا کہ وہ انھیں ( تعلیم میں لے جائر ) شہید کر دیں، تو حضرت خبیب (ٹڑاٹڈ) ان سے کہنے لگے:''مجھے دورکعت نماز اداکر لینے دو۔''

انھوں نے اجازت دے دی، چنانچہ حضرت ضبیب (ٹاٹٹیا) نے دورکعت نماز اداکی اور ان سے کہنے لگے: ''اللہ کی فتم! اگر اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہتم کہو گے کہ بیموت کے خوف سے نماز لمبی کررہا ہے تو میں نماز مزید لمبی کرتا۔'' پھر نیول دعا کرنے لگے:

﴿ اَللَّهُمَّ اَحُصِهِمُ عَدَدًا وَاقْتُلُهُمُ بَدَدًا وَلَا تُبُقِ مِنْهُمُ أَحَدًا»

''میرے اللہ! انھیں ایک ایک کر کے گن، پھر انھیں بھیر بکھیر کر مار اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑ''

مقل میں آپ نے بیا شعار پڑھے ...۔

فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى آيِ جَنْبِ كَانَ لِللهِ مَصْرَعِيُ وَذَلِكَ فِي خَنْبِ كَانَ لِللهِ مَصْرَعِيُ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِللهِ وَ إِنْ يَشَأَ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُوٍ مُمَزَّعِ

''جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا پروا ہے، جس پہلو پر بھی گروں، اللہ ہی کی خاطر میر میدان سجا ہے، میر سارا منظراس رب کی خاطر بیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ کو بابر کت بنا ڈالے'' پھر حارث کے بیٹے عقبہ ابو سروعہ نے حضرت ضیب رٹائٹن کو شہید کر دیا۔ حضرت ضیب بڑائٹن نے ہر اس مسلمان کے لیے دو رکعت نماز ادا کرنے کا ایک اچھا عمل چھوڑا جے قید کر کے

ے ہر اس مسلمان کے بیے دور لعت مماز ادا کرنے کا ایک اچھا کی چھوڑا سے فید کر سے شہید کیا جائے۔ادھر جس دن ان صحابہ پر بیآز مائش آئی اسی دن اللہ کے رسول مظافیراً نے اپنے صحابہ کواس سے باخبر کر دیا تھا۔

قریش کے بعض مشرکوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم بن ثابت ڈٹائٹو شہید کر دیے ہیں تو انھوں نے اپنے آ دمیوں کو وہاں بھیجا، تا کہ وہ ان کی لاش کا کوئی فکڑا لائیں، جس سے وہ یقین کرلیں کہ حضرت عاصم بن ثابت ڈٹائٹو واقعی شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ حضرت عاصم ڈٹائٹو نے بدر کے میدان میں ان کے ایک سردار عقبہ بن الی معیط کوقل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عاصم ڈٹائٹو کی لاش پر بھڑوں کا ایک وستہ بھیج دیا، جو بادل کے سائبان کی طرح حضرت عاصم ڈٹائٹو کی لاش کی حفاظت کرنے لگا اور قریش کے بھیج ہوئے لوگوں کو ان کے قریب بھی نہ عاصم دیا تا وہ وہ حضرت عاصم بن ثابت ڈٹائٹو کی لاش کا کوئی حصہ کاٹ کر لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب : ٣٩٨٩ ]

خزوہ احد میں مسلمانوں کو قرایش مکہ ہے جو نقصان اٹھانا پڑا، مندرجہ بالا واقعہ بھی اس کے اثرات کے باعث رونما ہونے والا ایک تنگین حادثہ ہے کہ مشرک قبائل جو بدر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی

سازشیں اور اعلانیہ بدعہدی پر اتر آئے تھے۔

وہ رسول کریم مُنَافِیْظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہدکر ان مبلغین اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے کہ ہمارے علاقے میں اسلام کا چرچا ہے اور بیمبلغین وہاں جاکر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔

- کافر لوگ معاہدے کرتے ہیں، ذہے اٹھاتے ہیں لیکن بدعبدی کرتے ہوئے در نہیں لگاتے۔ ان کا بہ طرز عمل آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، لہذا بہترین طریقہ یہی ہے جو حضرت عاصم ڈاٹٹو اور ان کے ساتھیوں نے اپنایا کہ کفار کے وعدہ پر اعتبار کرنے کی بجائے رب کی راہ میں جان قربان کر دی۔ باتی تین ساتھی بھی اس لیے نیچ اترے تھے کہ مشرکین نے دوبارہ عہد و میثاق چیش کیا تھا اور پھر وہ بے بس بھی ہو چکے تھے۔
- حضرت عاصم بن ثابت رہائی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول مُنَائِیْم انھیں غیب کی جو خبریں بتلاتے ہیں وہ جمی بتلاتے ہیں جب اللہ تعالی اپنے رسول مُنَائِیْم کو وحی کے ذریعے باخبر کرتا ہے، چنانچہ انھول نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ اے اللہ! مشکل میں گھرے صحابہ کے حالات اپنے رسول مُنائِیْم کو بتلا کہ وہ کس قدر آزمائش اور بدعہدی سے دوچار ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا من لی اور مولا کریم نے فوراً اپنے نبی مُنائِیْم کو آگاہ کر کے جنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا من لی اور مولا کریم نے فوراً اپنے نبی مُنائِیْم کو آگاہ کر کے آپ مُنائِیم کو صحابہ کی صورتحال بتلادی۔
- سلمان مجاہد کس قدر اعلی اخلاق والا ہوتا ہے کہ اس کے بلند کردار کی گواہی وہ عورت دے رہی ہے جس کے باپ حارث کو حضرت خبیب ڈاٹؤ نے قتل کیا تھا۔ وہ اس لیے گواہی دے رہی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کے بیچے کوقل نہ بھی کرتا تو کم از کم اپنی رہائی کے بدلے برغمال ضرور بنالیتا، لیکن حضرت خبیب ڈاٹؤ نے تو اپ قتل کرنے والوں کے بیکے کو بیار کے ساتھ گود میں بھا رکھا تھا۔ الغرض، کفار نے ہمیشہ مسلمان بچوں اور عورتوں برظلم کیا ہے مگر مسلمانوں کے بہترین کردار پر گواہی خود دشمنوں کے مونہوں سے عورتوں برظلم کیا ہے مگر مسلمانوں کے بہترین کردار پر گواہی خود دشمنوں کے ای کردار سے معطرین مسلمانوں کے ای کردار سے معطرین ۔
- مشرک کفار کس قدر سنگ دل ہوتے ہیں کہ حضرت خبیب ہا شئز کے اس کردار کو بھی دیکھ

کر زم دل نہیں ہوتے، حضرت خبیب واٹن کو چھوڑتے نہیں اور بدلہ ایک ایے عمل کا لیتے ہیں جس کا تعلق جیں ہیں جس کا تعلق کے میدان سے ہے، عام معاشرتی زندگی سے نہیں، یہ کمینے پن اور بردلی کی انتہا ہے، جس کا ارتکاب مشرکوں نے کیا۔

- ابت ہوا کہ حضرت خبیب رہائی کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ ہم جس صورتحال سے دوجار ہیں، اللہ تعالیٰ ہی است اپنے نبی مگائی کو بتلانے والا ہے کہ ان مشرکوں نے ہمارے ساتھ کس قدر بدع ہدی اور سازش کی۔
- ک حفرت زید بن وقید ٹائٹو کو صفوان بن امید نے خریدا اور اپنے باپ کے بدلے میں شہید کر دیا۔ یاد رہے! صفوان کا باپ حضرت زید ٹائٹو کے ہاتھوں بدر کے میدان میں قتل ہوا تھا۔ قارئین کرام! آ ہے ای طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو احد کی جنگ کے بعد دو جار ہونا رہوا

## كعبه كے رب كى قتم إمين كامياب موكيا:

حضرت انس والنظاعة مروی ہے کہ بچھ لوگ اللہ کے رسول النظافی کے پاس آئے اور کہنے اللہ یہ است کی تعلیم سے آ راست کی بیات کے اور کہنے جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم سے آ راست کریں۔' چنانچ آپ النظافی نے ان کے ہمراہ انصار کے ستر آ دمیوں کوروانہ فرما دیا۔ ان لوگوں کو قاری کہا جاتا تھا۔ ان قاریوں میں میرے ماموں حضرت حرام والنظام ہی شامل تھے۔ ان لوگوں کی زندگی کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات کوقرآن پڑھا کرتے ، تحقیق و ریسرج کرتے ، علم کی زندگی کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات کوقرآن پڑھا کرتے ، تحقیق و ریسرج کرتے ، علم کی زندگی کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات کوقرآن پڑھا کرتے ، تحقیق و ریسرج کرتے ، علم کی زندگی کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات کوقرآن پڑھا کرتے ، تحقیق و ریسرج کرتے ، علم کے بیجے جبکہ دن کو مجد کے لیے پانی بھرتے ، لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچے اور حاصل کردہ رقم کے بدلے صفہ والوں اور فقیروں کے لیے کھانا خریدتے ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول منافی اس خرش بہائے بھیجا تھا، گر ان لوگوں نے راستے ہی میں ان سے منہ پھیر لیا اور منزل پر پہنچنے نے بخرض تبلغ بھیجا تھا، گر ان لوگوں نے راستے ہی میں ان سے منہ پھیر لیا اور منزل پر پہنچنے سے بہلے ہی انھیں شہید کر دیا۔ شہادت پاکر وہ اپنے رب سے کہنے گئے ''اے ہارے مولا!

حضرت انس ڈاٹٹؤ کہتے ہیں: ''ایک مخص نے میرے ماموں حرام ٹٹاٹٹؤ کے پیچھے سے ہوکر ان کو نیزہ مارا، نیزہ ان کے جسم سے آرپار ہو گیا۔اس پر حضرت حرام ڈٹاٹٹؤ کہنے لگے:

( فُزُتُ وَ رَبِّ الْكَعُبَةِ!

"كعبه ك رب ك قتم! مين كامياب بوكيا-"

اللہ کے رسول عُلِیْظِم نے سحابہ کرام کو بتلایا کہ تمھارے بھائی شہید کر دیے گئے اور وہ جنت میں پہنچ کر کہنے لگے:

«اَللَّهُمَّ! بَلِّغُ عَنَّا نَبيَّنَا اَنَّا قَدُ لَقِينَاكَ فَرَضِيْنَا عَنُكَ وَ رَضِيْتَ عَنَّا»

[ مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد: ٧٧٧، بعد ١٩٠٢]

''اے ہمارے اللہ! ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے آپ سے ملاقات کرلی ہے، ہم آپ سے راضی ہوگئے اور آپ ہم سے خوش ہوگئے۔''

مدینے سے بچھ فاصلے پر بنو عامر اور بنوسلیم کے حرہ کے درمیان ایک کنوال تھا۔ اس کنویں کو معونہ '' کہا جاتا تھا۔ ای مناسبت سے معونہ'' کے اردگرد کے علاقے کو بھی 'نبر معونہ''

كهاجاتا تقار

حضرت عبدالله بن عباس ول الله بلاتے بیں: "الله کے رسول مل الله با ایک مهینا لگا تارظهر، عصر، مغرب، عشاء اور فجرکی نمازوں میں قنوت کرتے رہے۔ ہر نماز کی آخری رکعت میں جب آپ مل الله لِمَنُ حَدِيدَهُ" كہتے تو بني سليم، رعل، ذكوان اور عصيه كے قبيلوں پر بددعا كرتے اور جولوگ آپ مل الله لِمَنْ حَدِيدَهُ " كہتے ہوتے وہ" آمين " كہتے "

[مسند أحمد: ١٠١، ٣٠١، ح: ٢٧٤٦ و إسناده صحيح - أبو داؤد: ١٤٤٣ و

إسناده صحيح مستدرك حاكم: ٢٢٦١، ٢٢٦، ح: ٨٢٠ و إسناده صحيح]

صیح بخاری بیں رعل، ذکوان اور عصیہ کے ساتھ بنولیان کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کے رسول مُلاثیم ایک مہینا تک ان کے ساتھ بنولیان کے خلاف بھی بددعا کرتے رہے۔

ت [ صحيح بخاري، كتاب المغازي، بأب غزوة الرجيع ..... الخ: • ٩٠ ]

قارئین کرام ابئر معونه کا واقعہ چار ہجری صفر کے مہینے میں پیش آیا۔حضرت ضبیب واللّٰهُ کی

شہادت اور بئر معونہ کا واقعہ رونما ہونے میں تھوڑے ونوں کا فرق ہے۔ ان واقعات سے اللہ



کے رسول مُنَافِیٰم کو بہت زیادہ دکھ، رنج اور صدمہ پہنچا۔ اس کا اندازہ تنوت سے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول مُنَافِیٰم مہینا بھر قنوت کرتے رہے۔ مجد نبوی کے در و دیوار آ مین کہتی ہوئی آ ہوں اور سسکیوں سے کس قدر رنجیدہ اور غمناک ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ الغرض، مسلمانوں کو بیر نتائج اس زک کے نتیجہ میں بھگتنے پڑ رہے تھے جو احد کے میدان میں پنچی ۔ بیر قو اللہ کے رسول مُنَافِیٰم کی بیدار مغز اور جرائت مندانہ قیادت تھی کہ جس کے پر چم تلے سرکش قبائل کی طرف مہمات بھیجی جا رہی تھیں اور ان کو دھمکایا جا رہا تھا، وگرنہ تو وہ مدینہ کو تاراج کرنے کی طرف مہمات بھیجی جا رہی تھیں اور ان کو دھمکایا جا رہا تھا، وگرنہ تو وہ مدینہ کو تاراج کرنے کے ماتھ اپنی کی طرف مہمات بھی جو ہوئی تو اس کا سبب احد شرارتوں میں کا میاب ہوتے رہے۔ الغرض، ان کو اتنی جرائت بھی جو ہوئی تو اس کا سبب احد میں چہنے والاعسکری نقصان ہی تھا۔

عنکری نقصانوں اور شکستوں کے نتائج کس قدر حالات اور سیای جغرافیہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اس کا اندازہ موجودہ دور کو سامنے رکھ کر بھی بخو بی کیا جاسکتا ہے۔ ترکوں کی خلافت عثانیہ جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی اس کو اتحادی صلیبیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا 1945ء میں کرنا پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سارے ملک ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ ترکی کے نام سے ایک چھوٹے سے ملک تک محدود ہوکررہ گئے۔

روس کو افغانستان میں مجاہدین کے ہاتھوں شکست ہوئی تو اس سپر پاور کے پندرہ ٹکڑے مختلف ملکوں کے نام سے الگ ہوگئے ادر اس کی سمپری کا بیہ حال ہوگیا کہ اس کی سرخ فوج کے جرنیل 1990ء میں ماسکومیں تمنے لگائے بازاروں میں بھیک مانگ رہے تھے۔

اب امریکہ، عراق اور افغانستان میں انھی حالات سے دوچار ہے جن حالات سے روس افغانستان میں دو چار ہوا تھا، تومستقبل کے نقشہ کو دیکھتے ہوئے سنگا پور کے بانی وزیر اعظم عالمی دانشورمسٹرلی کان یونے 12 دسمبر 2005ء کے امریکی ہفت روزہ ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے

خیالات کا بوں اظہار کیا : .If the jihadists win there, I am in truble here ''اگر وہاں عراق میں جہادی فتح یاب ہوگئے تو میں یہاں سنگا پور میں رہتے ہوئے

مشكل بين گھر جاؤں گا۔''

سسسسومكممدالالليوبرايين سيمزين مي و ومن و كتب بر مشتمل مفت آن الائن مكتبم

Ussr یعنی سوویت روس کے آخری صدر گور با چوف کہ جن کے دور صدارت میں سوویت روس ٹوٹ گیا۔ اس کے بیٹ سے 15 ملک نکل کرآ زاد ہو گئے اور وہ صرف روس رہ گیا، اس گور با چوف کا ایک مضمون جولائی 2007ء کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا ہے، بیا اخبار کینیڈا سے'' ٹورنٹو شار'' کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس میں گور با چوف لکھتے ہیں:

''جب کوئی بری طاقت کسی مسلح جنگ میں ملوث ہوتی ہے اور خطرناک نتائج سے آگاہ کرنے کے باوجود تکبر کا مظاہرہ کرتی ہے تو حالات بدسے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ افغانستان میں روس کی مداخلت کی غلطی کے اعتراف کے بعد 1985ء میں روس قیادت میں تبدیلی آئی، میں صدر بنا اور میں نے افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا اور دیگر مما لک سے درخواست کی کہ وہ میں صدر بنا اور میں مدد کریں عراق سے امریکی افواج کا انخلاء بھی ناگڑی ہے، ویت نام ہویا افغانستان ان سے حاصل ہونے والے سبتی اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں۔'

یادرہے! برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر عراق میں اپنی فوج بھیخے کی غلطی کا اعتراف کر کے جولائی 2007ء میں مستعفی ہو چکے ہیں صدر بش نے اس مہینے کے آخر پر نے برطانوی وزیر اعظم مسٹر براؤن سے ملاقات کے بعدی این این سے گفتگو کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ہم اگر عراق سے نکلے تو ہم اور ہمارے اتحادی تباہ ہو جا ئیں گے وہ یہ بھی کہدرہے ہیں کہ میں عراق سے امریکی فوج تو نکال لوں گر اس کے بعد شکست کے نتائج اور حالات کو کون سنجالے گا؟ سے امریکی فوج ہو نکل کون سنجالے گا؟ اس طرح ۳۰ جولائی کے ہفت روزہ ٹائم نے اپنی ٹائنل سٹوری میں کھا کہ بش انظامیہ اس بات سے ڈررہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے مقاصد حاصل کے بغیر نکل گئے تو وہشت گرد ہر جگہ بات سے ڈررہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے مقاصد حاصل کے بغیر نکل گئے تو وہشت گرد ہر جگہ بات سے ڈررہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے مقاصد حاصل کے بغیر نکل گئے تو وہشت گرد ہر جگہ بات سے ڈررہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے مقاصد حاصل کے بغیر نکل گئے تو وہشت گرد ہر جگہ بات سے ڈررہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے مقاصد حاصل کے بغیر نکل گئے تو وہشت گرد ہر جگہ بات سے ڈررہی ہیں کہ اس کے اتحاد یوں پر جملہ کریں گے۔

الغرض، عسکری ہزیمت کے ان نتائج پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ جن کا سامنا بوی بوی سے باور زند کرسکیں تو ایک غیر جانبدار محقق ومبصر کو جزئیل اعظم محد کریم ملائق کی عسکری بصیرت اور حکمت عملی کوسلام اور سلیوٹ کرنا پڑتا ہے کہ جنھول نے احد کے میدان میں عسکری ہزیمت پر بھی قابو پایا اور بعد میں آنے والے اثرات سے بھی مدینہ جیسی چھوٹی سی سٹیٹ کو کامل طور پر محفوظ رکھا۔



# ﷺ اہل صفہ کے احوال ﷺ

### صفه کے نقیر سکالراور مجامد:

دہ مبلغ مجاہدین جو صفہ سے اٹھ کر گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ضروری اور لازم ہے کہ صفہ کے ان مجاہد درویشوں اور زاہدول کے بارے میں یہاں قدرے تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے۔

صفہ کیے کہتے ہیں؟ اس بارے ہیں جناب سمبودی نے اپنی کتاب ''وفاء الوفاء'' ہیں، جناب یا توت حموی نے اپنی مشہور کتاب ''معجم البلدان'' ہیں اور ابن منظور نے اپنی کتاب ''لسان العرب'' ہیں واضح کیا ہے کہ''صفہ' اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس پر حصت پڑی ہوئی ہو۔ ''سنن نسائی (۱۹۳۶ و إسنادہ صحیح) اور سنن ابی داؤد (۱۳۸۶ و إسنادہ صحیح) میں ''صفة النساء'' یعنی عورتوں کا چھر (جومجد نبوی میں تھا) کا جملہ موجود ہے۔ اس طرح صحیح بخاری (قبل : ۱۰۵۲) اور نسائی (۱۲۷۸) ہیں ''صفة زم زم ''کا جملہ کھا ہے جس کا مطلب ہے: ''زم زم کے کنویں پر چھر۔''

ٹابت ہوامبحد نبوی سے ملحق عورتوں کے لیے ایبا ''صفہ'' تھا جہان وہ مردوں سے الگ اس مخصوص جگد میں نماز اور جمعہ وغیرہ ادا کرتی تھیں اور مرد حضرات کے لیے بھی صفہ تھا جہاں وہ اپنے شب وروز گزارتے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔

[ مسلم: ۲۷۷، بعد ۱۹۰۲]

یاد رہے! سمہو دی، حموی اور ابن منظور نے صفہ کو ظلہ بھی کہا ہے اور'' ظلہ'' کا مطلب سائبان ہے۔الغرض، ایبا چھپر جس کے اوپر سامیہ ہو، نیچے چبوترہ ہواور ارد گرد دیواریں نہ ہوں

اسے صفہ اور ظلہ کہا جاتا ہے۔

جناب سمبودی لکھتے ہیں اس صف میں سب سے پہلے آنے والے مہاجرین تھے۔ای لیے صف کی نسبت مہاجرین کی طرف ہوگئ اور اسے "صفة المهاجرین" کہا جانے لگا۔

مختلف احادیث و واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے اطراف واکناف کے وہ لوگ جو وفود کی شکل میں اللہ کے رسول مُنْ اللّٰهِ کے پاس آتے تھے، تا کہ یہاں مسلمان ہونے کا اعلان کریں اور اسلام کی اطاعت کا دم مجریں وہ اجنبی لوگ بھی یہیں صفہ میں کھیرتے تھے۔

ری اور استام کا اطاعت ہو وہ بری وہ اس کو کا کا میں معط کی جوے کے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ باہر سے جو محف بھی اللہ کے رسول مُن اللہ کے سول ما اللہ کے مول میں ہوتی تو وہ وہاں تطبرتا، وگرند اصحاب صفہ کے ساتھ میں مرتا۔

[ابن حبان: ٢٦٨٤ و إسناده صحيح مستدرك حاكم: ١٩٠٧، ١٥، ١٥ م : ٢٩٠٠ و إسناده صحيح مسند أحمد: ٢٨٧٧، ح: ١٦٠٨٤ و إسناده صحيح ] امام الونعيم "حليه" ميں لكھ بين كه صفه مين رہنے والوں كى دكھ بھال اور خدمت حضرت الوہريره الألا كيا كرتے الله كے رسول الليظ جب صفه مين تضهر كوگوں كى دعوت كرنا چاہتے تو حضرت الوہريه اللائظ سے فرماتے اور وہ ان لوگوں كو بلا لاتے حضرت الوہريه اللائظ ان لوگوں كو خوب جانے تھے كه عبادت اور جہاد ميں كون كون لوگ كس كس مرتبے اور منزلت كے حامل ہيں۔

[ حلیة الأولیاء: ۱/ ۶۶۱ به بعاری: ۱۶۹۲ الترمذی: ۲۶۷۷ و إسناده حسن لذاته ]
امام ابونعیم لکھتے ہیں کہ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوا کرتی تھی۔ جب
مدینه میں وفود زیادہ آتے تو تعداد بوص جاتی اور جب پردیسی کم آتے تو تعداد بھی کم ہوجاتی۔
[ حلیة الأولیاء: ۱۷۷۸ ٤، تحت الحدیث: ۱۳۰۳]

تاہم عام دنوں میں یہاں حسب معمول ستر (۷۰) کے قریب لوگ ہر وقت موجود رہا کرتے تھے۔

[ بخارى، كتاب الصلاة، باب لزم الرحال في المسجد: ٢٤٢ حلية الأولياء: المحارى، كتاب الزهد للإمام احمد ابن حنبل رحمه الله، ص ١٧١ و إسناده صحيح ]



مجھی تعداد اس قدر بھی بڑھ جاتی کہ صحابہ میں ان لوگوں کوتقشیم کر دیا جاتا اور پھر انصار صحابہ اینے جھے کے لوگوں کو گھر لے جانے اور وہاں ان کو کھانا کھلاتے۔ اصحاب صفہ میں جو

عابہ اپ سے سے سروں و سرت بات موریاں کا بات میں ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ ان کی ایک فہرست امام ابونعیم اولین نے ''حلیہ'' میں رقم کی ہے، جو

اس طرح ہے:

ا ۔ اوس بن اوس التقفی مذافقهٔ

٢\_ اساء بن حارثه دالفؤ

٣٠ - الاغراكمزني،موسىٰ بن عقبه والثيَّا

هم البراء بن ما لك والنفأ

۵۔ ثابت بن الضحاك رہائنۂ

۲\_ ثابت بن ود بعیه رُکانَّوُ

٨ جربد بن خويلد دانتي

9\_ جعيل بن سراقه والثقط

۱۰۔ جاربہ بن حمیل وٹاٹھ

اا۔ حذیفہ بن اسید ڈکاٹٹ

۱۲ مبیب بن زید بن عاصم والنی

۱۳۔ حارثہ بن نعمان مواللہ:

۱۳ حازم بن حرمله والله

١٥\_ منسيل الملائكه خظله بن الي عامر ولطط

١٦\_ حجاج بن عمرو رهائقة

۱۸\_ حرمله بن ایاس خانفهٔ

محکمہ دلائل وبرایین سے مزین متنوع<del>ہ میٹر ہ</del>کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

خباب بن الارت والثاثث \_19

تحتيس بن حذافه وللفظ \_ 14

خالد بن زید (ابوابوب انصاری) دانشا \_11

> خريم بن فاتك ريانين \_11

خريم بن اوس راينتُو ٣٢ر

خبيب بن بياف مِلْتُهُ \_ ٢/٢

دكين بن سعيد خاتفة \_10

عبدالله ذوالبجادين ولأنفؤ \_ ۲4

ابولمايه انصاري ولأثنؤ \_14

> ابورزين خالفيه \_111

زيد بن الخطاب والثنة \_19

سفينه مولى رسول الله وكالثؤ \_ 1"+

ابوسعید الخدری (سعد بن مالک) دانشهٔ \_111

> سالم مولى ابي حذيفه ولاثنظ ٦٣٢

سالم بن عبيد الانتجعي طالقة \_٣٣

سالم بن عمير ۾ اُنتيا \_ ٣/٣

السائب بن خلاد راينيز \_ 20

شقر ان مولى رسول الله زلاتنوُ \_ 14

> شداد بن اسيد را للنظ \_ ٣٧\_

صبهيب بن سنان والفنَّهُ \_ ٣٨

صفوان بن بيضاء دلينيُّهُ \_ 179

طحقه بن قيس شالفيُّهُ \_ /~

> طلحه بن عمرو والثقة \_141

٣٢ - الطفاوي الدوي دالنيوء

ساهم عبدالله بن مسعود والنيز

سهم ابو بريره خالند،

۳۵\_ عرباض بن ساريه دالفنه

[ حلية الأوليا ء : ٢٥/١ تا ٤٧١ ـ مسند أحمد : ١٢٨/٤ - ح : ١٧١٦١ وإسناده صحيح ]

### علم،عبادت اور جهاد:

امام ابوداؤد رشش اورامام ابن ماجد رشش اپنی اپنی سنن میں اہل صفہ کی ان صفات کو لائے ہیں کہ ان لوگوں نے فقر اور زہر کو اپنے سینے سے لگا لیا، دنیا سے منہ موڑ لیا اور مجد ہی میں جم کر بیٹھ گئے۔ وہ علم حاصل کرتے سے اور اللہ کی عبادت میں مگن رہتے تھے۔ وہ الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ علم حاصل کرتے، اللہ کی آیات پر غور وفکر کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ نفل نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کی آیات پر غور وفکر کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ ان میں سے بعض لوگ لکھنے کی تعلیم حاصل کرتے، اپنے استاد کو تعا نف بھی ویتے۔ حضرت عبادہ بن صاحت دی تھے انھیں ان کے ایک عبادہ بن صاحت دی تھے انھیں ان کے ایک شاگرد نے کمان تی میں دی۔

[ أبو داؤد، كتاب الإحارة، باب في كسب المعلم: ٣٤١٦ و إسناده حسن لذاته. ابن ماجه: ٣٤١٦ و إسناده حسن الحديث، ابن ماجه: ٣٤١٥ إسناده حسن الحديث، والأسود بن تعلبة، صدوق حسن الحديث، وتقه ابن حبان (الثقات: ٣٢/٤) و الحاكم بتصحيح حديثه، مستدرك حاكم: ٣١/٢]

ان لوگوں میں بعض علم اور حدیث کو حفظ کرنے میں بہت معروف ہوئے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کہ جن سے کثرت کے ساتھ احادیث مردی ہیں اور حضرت حذیفہ بن کیان ڈاٹنڈ کہ جنھول نے فتنوں سے متعلق احادیث یاد کرنے کا اجتمام کیا۔

[ بخاری: ۹۹،۱۱۸ و ۲۵،۹۹،۱۱۸ ]

اہل صفہ جوعلم اور عبادت کے لیے دنیا سے کٹ گئے تھے، اس کا بیرمطلب ہر گزنہیں کہ انھوں نے دنیا کو بالکل ہی خیر باد کہہ دیا تھا۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق لکڑیاں لا کر بھی پیچا کرتے تھے۔جیسا کہ امام مسلم نیشا پوری نے ذکر کیا ہے۔

[مسلم: ۲۷۷، بعد: ۱۹۰۲]

ای طرح اسلامی معاشرے کو جن مشکل حالات سے سابقہ پڑتا تھا وہ اس میں بھی حصہ لیتے تھے۔ جہاد و قال میں مجاہد بن کر جایا کرتے۔ ان لوگوں میں سے بہت سے بدر کی لڑوائی میں بھی شامل ہوئے، جیسا کہ:

ا حضرت صفوان بن بيضاء وثاثق الحلية الأولياء: ١٩٥١] حضرت صفوان بن بيضاء وثاثق الحلية الأولياء: ١٩٥١] ٢ خريم بن فا تك اسدى ثاثق المنظم ا

اسی طرح ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، جیسا کہ حضرت حظلہ رہائیؤ ہیں جن کو فرشتوں نے عسل دیا۔ یہ لوگ حدید میں بھی شامل سے جیسا کہ حضرت جربد بن خویلد رہائیؤ ( صلیة الاولیاء : ۱۲۳۱) اور حضرت ابو سریحہ غفاری رہائیؤ جبکہ حضرت جربد بن غویلد رہائیؤ خیبر میں شہید ہوئے۔ امام ابو نعیم اصبہانی فرماتے ہیں : حضرت تقیف بن عمرو رہائیؤ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ ' ( صلیة الاولیاء: ۱۲۸۸،۳۳۷) دخرت عبداللہ ذوالیجادین ہائیؤ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے۔ ' ( صلیة الاولیاء: ۱۲۵۸) حضرت سالم اور زید بن خطاب وہائی بمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ ( صلیة الاولیاء: ۱۲۵۸) الغرض، وہ علم، عبادت اور ذکر وفکر میں بھی با کمال سے اور جہاد و قبال کے میدانوں میں بھی لاجواب شے۔ جی ہاں! وہ .....ع

رُهُبَانًا فِی اللَّیُلِ وَ فُرُسَانًا فِی النَّهَارِ '' ''یهلوگ رات کوعبادت گزار تقے اور دن کو شبر سوار تھے۔''

#### ا بل صفه کا لباس :

کتب احادیث وسیر میں جو تفصیلات آئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فقر وغربت کے باعث کسی کے پاس بھی مکمل لباس نہیں تھا۔ بعض کے پاس ایک ہی جادرتھی، جے وہ اپنی گردن کے ساتھ باندھ لیتے اورجسم اورستر کو وہی جاور ڈھا نہتی، یہ جاور بھی بعض کے تو نصف



پنڈ لیوں تک آ جاتی اور بعض کے لیے وہ چادریں اس قدر چھوٹی ہوتیں کہ وہ گھٹنوں تک بھی نہ پہنچ یا تیں ۔ بعض لوگ صرف ازار بند ہی باندھ پاتے اور باتی جسم نگا ہوتا۔

آ بخارى: ٢٤٤، حلية الأولياء:١٧/١، ١١٨ ح: ٢٠٤ و إسناده حسن لذاته.

كتاب الزهد: للإمام احمد ابن حنبل، ص: ١٧١ و إسناده صحيح ]

صفہ چونکہ اردگرد سے کھلا تھا، اس لیے ہوا اور گرد بھی اہل صفہ پر پڑتی۔ بینے پر جب گرد پڑتی تو جسم خاک آلود ہوجائے۔

#### ابل صفه كا كعانا:

کتب احادیث میں ہے کہ ان کا کھانا اکثر تھجور ہی ہوتا۔ اللہ کے رسول تلایظ نے ہر دو
آدمیوں کے لیے تھجوروں کا ایک "نمد" روزانہ کی خوراک مقرر فرمایا تھا۔ اس پر اہل صفہ نے
عرض کی: "اے اللہ کے رسول! (مُلَّا اللهِ اللهِ اللهِ بیت کو اندر سے بھون کر
رکھ دیا ہے۔" لیکن رسول کریم مُلَّا الله کے پاس بید استطاعت نہ تھی کہ انھیں دوسرا کھانا وافر
مقدار میں مہیا کر دیتے، چنا نچہ آپ مُلَّا اللهِ اللهِ علم وصبر کی تلقین کی اور ان کے ساتھ
ہدردی کا اظہار کیا۔ انصار لوگ اہل صفہ کی اپنے گھروں میں دعوت بھی کرتے۔

[ مسند أحمد : ۲۸۷/۳ م : ۱٦٠٨٤ و إسناده صحيح ابن حبان : ٢٦٨٤ و إسناده صحيح مستدرك حاكم: ١٦٨٤ و إسناده صحيح ] المناده صحيح ]

بعض اوقات ان کی دعوت دودھ سے ہوتی۔ ( بعاری : ۲۵۵۲) بھی ان کو' دخشش'' کھلایا جاتا۔ آبو داؤد : ۵۰۶۰ و إسنادہ حسن لذاته ] بیکھانا بھی تو گندم اور گوشت سے تیار

کیا جاتا اور مجھی تھجور ہی کو پکا کر تیار کیا جاتا۔ دعوت طعام میں''حییہ'' بھی تیار کیا جاتا، یہ کھانا تھجور، آٹا اور گھی ملا کر تیار کیا جاتا۔ تیسرے نمبر پر جو کھانا بنایا جاتا وہ''جو'' کی سوعات ہوتا۔

بعض اوقات'' ثرید'' بھی دعوت میں چلتا۔

[ مسند أحمد: ۴۹۰/۳ ح: ۱۲۰۱۲ و إسناده حسن لذاته ] گوشت كے شور بے ميں گندم يا جو كى روئى بھگو كر جو كھانا تيار كيا جاتا ہے اسے "ثريد" كہتے ہيں۔ مالدار صحابہ كے مإل اچھى اچھى دعوتيں بھى ہوتيں۔

[ مسند أحمد : ٤٨٧/٣ ، ح : ٢٠٨٤ و إسناده صحيح ابن حبان : ٦٦٨٤ و إسناده

ترزیح دیتے۔

صحیح۔ مستدرك حاكم: ١٤/٣ ، ١٥ ، ٢٠ ح: ٢٩٠٠ و إسناده صحیح۔ بنحاری: ٢٠٢] اور اہل صفہ پر بھی ہيدن بھی آتے كه دوران نماز بھوك اور فاقے سے بعض لوگ زمين پر گر جاتے۔

[ مسند أحمد: ١٩،١٨/٦ ، ح: ٢٤٤٣٥ و إسناده صحيح، ابن حبان : ٧٢٤ و أسناده صحيح\_ الترمذي: ٢٣٦٧ و إسناده صحيح ]

### رسول كريم مَالِيْكُمُ كى محبت الل صفه كے ساتھ:

مطالعة احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول سُلُقِیْم اہل صفہ کے پاس جا کر بیٹھتے،
ان سے ملاقات کرتے، خیریت دریافت کرتے اور احوال معلوم کرتے، انھیں آخرت یاد ولاتے،
قرآن کی قراءت اور قرآن پرغور وفکر کی جانب توجہ دلاتے، انھیں ذکر اللی اور آخرت پر نگاہ
جمائے رکھنے کی تلقین کرتے، دنیا سے بے رغبتی کی تلقین کرتے اور دنیاوی آرائش کی جانب
سریٹ بھاگنے کی تمنا کا علاج کرتے۔

[ مسند أحمد: ٩٠٨/٤، ١٥٤ ح: ١٦٢٦٣ وإسنادة صحيح و ١٧٥٤٣ و إسناده صحيحـ مسلم: ٨٠٣]

بیاروں کی عیادت فرماتے، ان کی راہنمائی کرتے، غم گساری کرتے، جب اللہ کے رسول مُلَّیِّمُ کے پاس صدقے کی کوئی شے آتی تو اسے اہل صفہ کی طرف بھیج دیتے اور اس سے خود کچھ بھی نہ لیتے اور جب کوئی ہدیہ آتا تو اسے بھی اہل صفہ کی طرف روانہ کر دیتے لیکن اہل صفہ کے ساتھ بیٹھ کر مخفے کے اس کھانے میں شامل ہوجاتے۔

ا بخاری : ٦٤٥٢ ترمذی : ٢٧٧ و إسناده حسن لذاته ابن حبان : ٦٥٣٠ و إسناده صحیح مستدرك حاكم : ٦،١٥١٣ ، ح : ٢٩١١ و إسناده حسن لذاته ] آپ مُلَّيْمِ اپنی بیویوں کے گھروں میں اکثر ان لوگوں کو دعوت طعام پیر مدعو کرتے رہتے ۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ مُلَیِّئِم کی محبت کا بیرحال تھا کہ گھر والوں کے مقابلے میں اہل صفہ کو

مند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت علی دائٹؤ نے ایک دن حضرت فاطمہ دائٹا ہے کہا: ""تمھارے ابا جان کے پاس غلام، لونڈیاں اور مال آیا ہے، جاؤ اور خدمت کے لیے کسی کو لے آؤ۔" جھزت فاطمہ دائٹا کہنے لکیں:"اللہ کی قتم! چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پر چھالے



يرُ مُحَ مِيں ' چِنانِجِ حضرت فاطمہ بِنَا این ابا جان کے پاس آئیں ' آپ مُلَا اُن کے بوچھا:

' بیٹا! کیسے آنا ہوا!' حضرت فاطمہ بُنا ان کہا: ' ابا جی! بس سلام کرنے آئی تھی۔' حضرت علی مُلُا فُلُ مُصلہ بِنَا اللهِ مُسِلِ اللهِ مِلِ مُسَيْل وَ حضرت علی مُلُا فَلَا فَطمہ بُنا اللهِ مُسلِ اللهِ مِل مُسَيْل وَ حضرت علی مُلُا فَلَا لَا لَهُ مُسلِ اللهِ مِل اللهِ مَسلِ اللهِ مِل اللهِ مَلِي اللهِ مَسلِ اللهِ مِل اللهِ مَسلِ اللهِ مِل اللهِ مِل اللهِ مَسلِ اللهِ مَلِي اللهِ مَسلِ اللهِ مِل اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

" میں جھیں خادم فراہم کر دول اور اہل صفہ کو چھوڑ دول کہ ان کے پیٹ فاقول سے دہرے ہوتے رہیں۔صورتحال میہ ہے کہ میرے پاس کچھنہیں جو میں ان پر خرچ کروں۔اب میہ جو کچھ آیا ہے، انھیں فروخت کے لیے بھیجوں گا اور ملنے والی رقم ان پر خرچ کروں گا۔"

چنانچہ دونوں میاں بیوی بین کرواپس گھر چلے گئے۔اللہ کے رسول تنافیا حضرت علی بڑا فیا کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی بڑا فیڈاور حضرت فاطمہ رٹافیا کا بستر بڑا چھوٹا ہے۔اوڑھنے والی چادریں بھی جھوٹی ہیں۔ آپ مٹافیز کم نے ان دونوں کو ہر نماز کے بعد دس دس بارسجان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کے کلمات بتلادیے اور جو کچھ مال تھا وہ صفہ والوں کو دے دیا۔

[ مسند أحمد: ١٠٧،١٠٦/١ ح: ٨٤١ و إسناده حسن لذاته و سماع حماد بن سلمة من ابن السائب قبل الاختلاط عند المجهور ]

الغرض، اپنے داماد اور بیاری بیٹی حضرت فاطمہ ٹٹاٹٹا کے لیے آپ مُلٹیا کے مندرجہ بالا جملے اور الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔

صحیح بخاری کے مطابق اللہ کے رسول مُنافِظ مجھی ایبا بھی کرتے کہ عشاء کی نماز کے بعد

ابل صفه کو انصاری صحابه میں تقلیم کر دیتے تا کہ وہ رات کا کھانا ان کے ہاں کھا تیں ، اور فرماتے:
"جس کے پاس دوآ دمیوں کا کھانا نے وہ تیسرے کو اپنے ساتھ لے جائے۔"

چنانچہ انصاری صحابہ کرام اہل صفہ کو اپنے گھروں میں لے جاتے اور جو ہاتی چ رہتے اخیس اللہ کے رسول مُنالِقِمُ اپنے گھر میں لے جاتے اور وہ اللہ کے رسول مُنالِقِمُ کے ساتھ بیشہ کر رات کا کھانا کھانا کھانے۔

[ بحاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب السعر مع الأهل والصیف: ۲۰۸۱،۹۰]

قار کین کرام! آج کے دانشور کہتے ہیں کہ جرائم بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے کھیلتے ہیں۔ ان لوگوں کی بیہ بات سوائے جہالت کے کچھنیں۔ اہل صفہ کا کردار دیکھ لو، اس دور کے جابلی معاشرے سے نکلے ہوئے ان لوگوں کی تربیت کی ہے جناب محمد کریم منافیق نے اور اس تربیت کا بتیجہ بیہ ہے کہ وہ جرائم سے کوسوں دور ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی تربیت قرآن وسنت سے ہٹ کر ہوتی ہے، زیادہ تر وہی قمل کرتے اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ زمینوں، قرآن وسنت سے ہٹ کر ہوتی ہے، زیادہ تر وہی قمل کرتے اور ڈاکے ڈالتے ہیں۔ زمینوں، بلاثوں، فیکٹریوں اور کوٹھیوں کے مالک ہونے کے باوجود غریوں کو بے گھر کرتے ہیں فرق اور ان کے بلاث ہونے ہیں۔ اس حقیقت کو آج بھی ملاحظ کیا جاسکتا ہے، لہذا کی فرق ہوں اور ان انوں کے بات ہونے تو انین کے درمیان، اللہ کے نظام اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے درمیان۔

اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرنا جا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک صوفی کے کردار کا جو تصور ہے وہ اُس کردار سے بالکل مختلف ہے جو صفہ کے رہنے والے صحابہ کا تھا۔ اگر آج کا صوفی جناب رسول کریم طافیق کے بتائے ہوئے صفہ اور آپ طافیق کے تربیت یافتہ اہل صفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے تو پھر آج کے صوفیائے کرام کو بھی صوفیائے عظام مانا جائے گا جب وہ علم، عبادت، زہد اور جہاد کے میدانوں میں برابر برسر پیکار ہوں گے۔ جہاد کے میدان مجاد سے کئی کتر اگر وہ تصوف کی عبا اوڑ ھا میدان مجاد سے کئی کتر اگر وہ تصوف کی عبا اوڑ ھا کرصوفی بنارہے گا تو یہ خام خیالی ہے، اہل صفہ کا منج اس کا داضح انکار کر رہا ہے۔





# ﷺ يهود كا انخلاً اور قوم برستى كا بكوله ﷺ

# بنونضير کی جلا وطنی :

حضرت عبداللہ بن عمر والنہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَیْمِ نے (یہودیوں کے قبیلہ) بنونضیر کے تھجوروں کے باغ کوعسکری وجوہات کی بنا پر آگ لگوا دی تھی۔ اس کے بارے میں حضرت حسان بن نابت والنو نے بیشعر کہا تھا....۔

> وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِيُ لُؤَيِّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

'' بنولؤی یعنی قریش کے سرداروں نے بڑی آ سانی کے ساتھ اس آ گ کو برداشت کر لیا جو مقام بویرہ پر پھیل رہی تھی۔''

حضرت سعید بن جبیر و ایک میں بتلاتے ہیں: ''بیں نے حضرت عبداللہ بن عباس والتی اس میں اللہ میں عباس والتی میں سامنے سورہ حضرت عبداللہ بن عباس والتی سامنے سورہ حضر کا ذکر کیا تو وہ کہنے گئے: ''اسے سورہ نضیر کہو، کیونکہ بیسورت بنونضیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔''

[ بحاری، کتاب المعازی، باب حدیث بنی النصیر ۱۳۰۰ : ۲۰۲۹، ۲۰۱۱ مسلم، کتاب المعاد، باب حواز قطع أشحار ۱۷٤٦ الخ : ۲۰۲۱ مسلم، کتاب الحهاد، باب حواز قطع أشحار الخ : ۲۰۲۱ مسلم، کتاب الحهاد، باب حواز قطع أشحار الخ : ۲۰۲۱ مسلم، کتاب الحهاد، باب حواز قطع أشحار الخ عرب الخ عمل قیام پذیر تھا۔ ان کے باغات جن کا نام 'بویرہ' تھا، ان کے جلنے کا حال اور 'سورہ حش' کی جوشان نزول بیان کی گئی ہے، وہ تقہ وصدوق امام ابن سعد نے طبقات الکبری (۲۸۳۲)، امام ابن جریطبری اور امام ابن کی شرح نے انی اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ الله تعالی نے سورہ حشر آخی کے بارے محمد دلائل قبرابین سے مزین متلوع وقنفول کتب پر مشتمل مفت ان لائن محتبہ محمد دلائل قبرابین سے مزین متلوع وقنفول کتب پر مشتمل مفت ان لائن محتبہ

میں نازل کی، فرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِي ٓ اَخْرَجَ الَّذِينَ لَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيلِهِمْ لِآوَلِ الْحَشْرِ" مَا ظَلَنَنُهُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا وَطَنُّوْا اللهُ مُرَمَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِّنَ اللهِ فَأَلْتُهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوْا وَقَلَوْ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوْا وَقَلَوْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَلَانَ فَي اللهُ مُولِيَانَ فَاعْتَبِرُوا وَقَلَانِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُونُ اللّذِنْ اللّذُ اللّذُ اللّذُ اللّذِي مُنْ اللّذُ

''وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کا فروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ شخصیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکل جا کیں گے اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے سے کہ ان کے قلعے انھیں اللہ تعالی سے بچالیں گے، مگر اللہ نے ایسے رخ سے انھیں آئیا جس کا انھیں خیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی ایپ گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروانے گئے، پس اے اہل بھیرت! عبرت حاصل کرو۔''

يهوديوں كَ اندرى بات الله عالم الغيب في مسلمانوں كو بتا كريوں احسان عظيم كيا: ﴿ لَا يُفَا تِلُونَكُمْ جَيْمِعًا إِلَّا فِي قُرَّى مُحْصَّنَةٍ آوْمِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ \* بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ \* تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَقُلُونِهُمْ شَتَى \* ذَٰلِكَ بِأَلَهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَبُشُلِ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ آمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجً الِيْمَ ﴾ [الحشر: ١٥٠١٤/٥]

'ی اکشے ہو کرتم (مسلمانوں) سے جنگ نہیں کریں گے، الایہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر، یا دیواروں کے پیچے جھپ کر (جنگ کریں) ان کی آپس میں مخالفت شدید ہے۔ آپ انھیں متحد بیجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں (بنی قیقاع) کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزا چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے المناک ...

بنونفیر کے یہودی دیکھ رہے تھے کہ احد کے غزوہ کے بعد اردگرد کے قبائل مسلمانوں کے ساتھ بدعہدیاں کر کے انھیں نقصان پہنچا رہے ہیں، چنانچہ وہ بھی بدعہدی پر تیار ہوگئے۔ان



کے برے ادادے یہاں تک سے کہ محمد کریم تافیق کوتل کردیں، پھران کے اموال پر بھند کر لیں، ان کی عورتوں پر بھی بھند کر لیں اور مردوں کو قریش مکہ کے ہاتھ جے دیں لیکن اللہ کے رسول تافیق نے جرات مندانہ اقدام کیا، حالانکہ خطرہ بڑا واضح تھا کہ اندر بھی اور چاروں طرف بھی وثمن ہی وثمن ہی وثمن متھ، مگر آپ تافیق نے اندر کے اس وثمن کا صفایا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ انھیں مدینہ کی سٹیٹ کو مدینہ کی سٹیٹ کو مدینہ کی سٹیٹ کو استحکام نصیب ہوا۔ جی ہاں! ایسے مواقع پر کہ جب قومی شخط کو چیلنے کر دیا جائے تو استحکام، جرات مندانہ اقد امات سے ملتے ہیں، بزدلی کے پردوں میں چھیی ہوئی حکموں اور مصلحوں سے نہیں، رسول کریم مثل فی اور آپ مثل فی کے حکام کا طرز عمل کی تھا اور یہی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے رہنما ور بہر ہے۔

یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جب بنونضیر کو مدینہ سے جلا وطن کیا جانے لگا، تو ان کے ساتھ وہ یہودی جوان بھی تھے جونسلی طور پر اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ماؤں نے محض منتیں مان کر بچوں کو یہودی بنایا تھا۔ اب انصار کہنے لگے: '' یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑیں گے۔''ابو داؤ دکی روایت سیح سند کے ساتھ حضرت عباس ہونگئا سے مروی ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ لَا آَكُواُهُ فِي الدِّيْنِ ﴾ [ البقرة: ٢٥٦/٢]

" دين ميں کوئي جرنہيں۔"

[ أبو داوُ د، كتاب الحهاد، باب في الأسير ..... النع: ٢٦٨٢ و إسناده صحيح] سجان الله! كيا بات ہے قرآن كے اندازكى كمه اسلام دليل سے دلوں كو بدلتا ہے، تلوار اور جبر سے نہيں۔ بنونضير مدينہ سے نكل كر خيبر ميں جاآ باد ہوئے۔

مصطلق قبیلے پررسول کریم مُظَلِّم کی ملغار:

ابن عون کہتے ہیں ''میں نے حضرت نافع رشاللہ کو خط لکھا تو انھوں نے (رسول کریم سُلَیْمُ ا کی بلغار کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے) مجھے جواب لکھا کہ اللہ کے رسول سُلَّیْمُ نے جب مصطلق قبیلے پر بلغار کی تو وہ بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ان کے مویش پانی پی رہے تھے، چنانچہ جولوگ آپ (مُنظِیمًا) سے لڑائی کے لیے آمادہ ہوئے، آپ نے انھیں قبل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ انھی قیدیوں میں حضرت جو پر پیر ٹیٹٹ بھی تھیں۔

حضرت نافع رشط کہتے ہیں: '' یہ واقعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر مُنْ ﷺ نے بتلایا، جو اس لشکر میں بذات خود موجود تھے۔''

[ بخارى، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقا.....الخ: ٢٥٤١\_ مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب حواز الإغارة على الكفار.....الخ: ١٧٣٠]

مدینداور مکہ کے درمیان ساحل سمندر کے قریب ایک چشمہ تھا، جس کا نام''مریسیع'' تھا۔ بنومصطلق کے لوگ یہاں آباد تھے۔ بنومصطلق دراصل خزاعہ قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ خزاعہ قبیلے والے اللہ کے رسول مُنْاقِیْم کے علیف تھے گر بنومصطلق کے لوگ قریش کے طرف دار تھے۔

### قوم پرسی کی لهر:

صحابہ نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! (مَثَلَّقُمُّ) ایک مہاجر نے انصاری کو ٹانگ سے ضرب لگائی ہے۔''اس پر آپ مَثَاثِیُمُ نے (غصے کا اظہار کرتے ہوئے) فرمایا:

« دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً »

''ان پکاروں کو دفع کرو، پیر بد بو دار ہیں۔''

ایک روایت میں ہے کہ آپ نگائی فے فرمایا:

«دَعُوُهَا فَإِنَّهَا خَبِيئَةٌ »

''الیی آ داز دل کو چھوڑ و، بہتو ناپاک بولیاں ہیں۔''

[ يخارى، كتاب التفسير، باب قوله ﴿ سُوآتُهُ عَلَيْهُمُ أَسْتَغَفُرتُ لَهُمُ ﴾ : ٥٠٥،



۳۰۱۸، ۱۹۰۷ مسلم، كتاب البروالصلة، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا: ۲۰۸٤] صحيح بخارى، كتاب المثاقب (۳۵۱۹) ميں الله كے رسول مُثَلِّيْمَ كا يه فرمان بھى ہے كه "جس نے جاہليت كى الى پكار لگائى اس كا ہم سے كوئى تعلق نہيں۔ " چنانچه جو چند لوگ اس پكار پر اكشے ہوئے تھے وہ اللہ كے رسول مُثَالِّيَمَ كى تنبيدىن كرتائب ہوئے۔

وہ لوگ جو قومیت کے حقوق کے نام پر باہم لڑتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے اور مسلمان ہونے باہ جود محض علاقائیت، قومیت یانسل و زبان اور براوری وغیرہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قل کرتے ہیں، اللہ کے رسول مُنافِیٰ نے قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں پر واضح کر دیا کہ قومیت پرتی کے نعرے اور سلوگن بد بودار ہیں، ناپاک ہیں اور ایسے لوگوں کا محمد کریم مُنافِیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جے محمد کریم مُنافِیٰ لائے ہیں۔ بی ہاں! کوئی تعلق نہیں جے محمد کریم مُنافِیٰ لائے ہیں۔ بی ہاں! بد بودار اور ناپاک چیزوں کا اسلام اور پیغبر اسلام سے کیا تعلق؟ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس نجاست اور گندگی سے بچائے رکھے۔ (آ مین)

### قومیت پرسی کا بد بخت داعی:

حضرت جابر بن عبدالله دالله على كمه جب فدكوره واقعه كے بارے ميں عبدالله بن ابی نے سنا تو وہ كہنے لگا: ''كوئى بات ہے كرنے والى كه بير مهاجر اب ہمارے خلاف اپنی قوم كو آوازيں دینے لگ گئے ہيں۔قوم كے لوگو! من لو، ہميں ذرا مدينہ جالينے دو، ان سے نبك ليں گ، جوسب سے زيادہ عزت دار ہے، وہ مدينہ سے ذليل كو تكال باہر كرے گا۔''

[ بخارى، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية : ٣٥١٨\_ مسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا : ٢٥٨٤ ]

صیح بخاری (۴۹۰۰) میں ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کہا: '' یہ لوگ جو اللہ کے رسول (مَالَّیْمُ ) کے اردگر د نظر آتے ہیں تم لوگ ان پرخرج کرنا بند کرو، یہ بھاگ جا کیں گے۔''

جی ہاں! آج بھی ایبا ہی ہوتا ہے کہ مقامی لوگ باہر سے آنے والوں کو کمتر خیال کرتے ہیں، پھر باہر سے آنے والے بھی روعمل کا شکار ہوتے ہیں۔ یوں قومیت کے نام پر ایک دوسرے کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ حقوق کی جنگ کے نام پر سیاست کی جاتی ہے۔ الغرض،

ب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلام نے اپ علاوہ ساری پکارول اور آوازول کو جالمیت قرار دیا ہے، لبزا قومیوں کے نام یر بھڑکانے والے جاہلیت کے لیڈر ہیں۔ای طرح کے لیڈر ہیں جس طرح کا لیڈرعبداللہ بن الی تھا۔ قومیت پرتی کے نام پر آواز یکار اور سیاست نایاک، ضبیث اور بد بو دار ہے۔ یہ بد بودار سیاست کسی مسلمان لیڈر کی سیاست نہیں ہوسکتی، وہ مسلمان کہ جس نے محد رسول اللہ مَالَیْکِم کا اقراد کررکھا ہو۔

دنیا کا بیکس قدر عجب اور منفرد واقعہ ہے کہ مدینہ کے مقای لوگوں نے مکہ کے بای محد كريم مَنْ الله اور ان كے ساتھيوں كو اينے ہاں آنے كى دعوت دى اور جب وہ مهاجر بن كے آ گئے تو تھمرانی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ اللہ کی قتم! قومیتوں کا غرورخس و خاشاک بن کر بهد كميا اورجس سلاب في بدكام كيا وه الله كا دين تها، لبذا محد كريم طَالَيْم كا كلمه برصف والي كي سیاست وہی سیاست ہے جس کی بنیاد انصار اور مہاجرین نے مدینہ میں رکھی تھی۔عبداللہ بن الى جوقوم برست تها، اس كى سارى سياست ناكام موئى تو مقابله بين اسى طرح كى قوم رستى سے نہیں بلکہ مقابلہ ہوا تو قوم پرسی کی جڑیے کلہاڑا مارنے والے اسلام کی سیاست سے ہوا، لہذا مسلمان کامیاب ہوئے اور قوم پرست ناکام ہو گئے۔

# لوگ كہيں كے محمد مُلَاثِمُ اپنے ساتھيوں كو قتل كرتا ہے:

جب عبدالله بن الى منافق كى نكوره باتيس الله كے رسول تَلْقَيْمُ في سنيس تو وہاں حضرت عمر ر الله على موجود تھے، وہ كھڑے ہوگئے اور كہنے لگے : "اے اللہ كے رسول! (مَالَيْمًا) مجھے اجازت و بیجے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔" آپ مُلَاثِمًا نے فرمایا:

« دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقُتُلُ اَصَحَابَهُ »

''عمر! حجورُ اس بات کو، لوگ یہی کہیں گے کہ محمہ (سَرَیْمُ) اینے ساتھیوں کومَل

[ بخاري، كتاب التفسير، باب قوله ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم ﴾ : ٥ . ٩ . ٥ . ٤ ع ] قربان جائیں اللہ کے رسول مَن فَيْمُ عے ملم وحوصلے اور حکمت و دانائی پر کہ آپ مَن فَيْمُ اسے



قتل کروا بھی دیتے تو حق رکھتے تھے، کیونکہ آپ ٹاٹیٹی کو دحی کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ بیمنافق ہے، مگر آپ ٹاٹیٹی نے قتل نہیں کروایا، بلکہ قتل کی تجویز آئی تو اسے بھی یہ کہہ کررد کر دیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد (ٹاٹیٹی) اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔

چونکہ ساتھیوں اور سنگیوں کو قتل کرنا انتہائی گھٹیا بات ہے، لہذا محمد کریم مَالَّیْرُمْ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے اعلیٰ ترین کردار پر اس طرح کی گھٹیا بات کا حرف آئے؟ یہ رسول کریم مُؤاثِرُمْ کی عظمت و بلندی کی دلیل ہے۔

الله كا قتم الك طرف الله كے رسول عَلَيْم كا يه كردار اور اسوہ ہے جب كه دوسرى طرف آج صورتحال ہيہ ہے كہ پارٹيوں كے ليڈر اپن ہى ساتھيوں اور دوستوں كو محض اس ليے قتل كرداتے ہيں كہ بيان كے سياسى نظريات كا مخالف ہے۔ نہ ہى لوگ اپن نظريات كا مخالف ہے۔ نہ ہى لوگ اپن نظريات كا مخالف ہے۔ كہ كافر لوگ كرداتے ہيں اس ليے كه اس كا مسلك كوئى اور ہے۔ اس كا جميجہ پھر يمى نكلتا ہے كه كافر لوگ كہتے ہيں كه ديكھو! مسلمان اپنے مسلمان كوكافر قرار دے كر مار رہا ہے، يعنى وہى بات جو الله كرسول عَلَيْم نے فرمائى تھى۔ جولوگ اس كے الف كرتے ہيں، آج آخيس وہى طعند سننا برنا ہے جس طرح كے طعنے سے الله كے رسول عَلَيْم في دانيا دامن بجاليا تھا۔

یہاں بی فرق بھی ملحوظ خاطر رہے کہ آج جو ذہبی یا سیاسی لیڈر اپنے کسی مخالف کو قتل کروا تا ہے۔ وہ لاکھ اس پر کفر و نفاق کے فتوے لگا تا رہے مگر اس کے فیصلے اور فتوے کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس کی طرف وجی نہیں آتی کہ فلاں بندہ کا فر ہو گیا اور فلال منافق ہو گیا ہو اگر فرض کریں کہ کوئی شخص واضح طور پر کفر کا اعلان کر بھی دے تو تب بھی اسے قتل کی مزا دینا حکومت کا کام ہے، نا کہ ہر فرد یہ کام شروع کر دے۔ اگر ہر شخص اس طرح کے کام شروع کر دے۔ اگر ہر شخص اس طرح کے کام شروع کر دے تو معاشرہ بد امنی اور قتل وغارت کے جنگل میں بدل جائے گا، لہذا اسلام ایسی حرکتوں کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول تُن اللہ عالی مول پر کرے گا؟

قار کین کرام! کشف الاستار عن زوا کد البر ار میں ہے کہ حضرت عبداللہ ڈاٹھ نے اپنے باپ کا سر لانے کی پیشکش کی تھی۔ اس روایت کے راوی ثقنہ وصدوق لعنی قابل اعتاد ہیں۔ اس روایت میں اللہ کے رسول مظافی کا یہ جواب بھی مرقوم ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے سے، جن کا نام بھی عبداللہ بی تھا اور جو مخلص مجاہد صحابی تھے، فرمایا:

﴿ لَا وَلَكِنُ بَرَّ آبَاكَ وَ أَحْسِنُ صُحْبَتَهُ ﴾

[ كشف الأستار عن زوائد البزار: ٢٦٠/٣، ح: ٢٧٠٨و إسناده حسن لذاته \_ ابن حبان : ٢٢٨، حسن ]

''نہیں، قل نہیں کرنا بلکہ اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوئ کرو اور اس ئے ساتھ اچھے انداز ہے رہو''

یادرہ اللہ کے رسول مُلَا الله کی عادت مبارکہ تھی کہ جنگ سے والیسی پر الشکر کے آخر پر
آپ خود چلتے اور مدینہ میں سب سے آخر میں داخل ہوتے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا
سردار تھا، وہ جنگ احد سے بھاگ گیا اور باتی جنگوں سے بھی نہ صرف الگ رہا بلکہ فتنے بحر کا تا
رہا، صرف غزوہ بی مصطلق میں گیا اور یہاں سے بھی فتنے بحر کا تا ہوا والی آیا۔ جب وہ سب
سے پہلے مدینہ میں داخل ہونے لگا تو بیٹے نے روک لیا اور کہا: ''جب تک تم اپنی زبان سے سے
نہ کہو کے کہ میں ذاخل ہوں اور رسول کر یم تا الله عزت والے ہیں تب تک میں شہر میں داخل
نہیں ہونے دوں گا۔''

[ الترمذي، كتاب التفسير، (باب و من) سورة المنافقين: ٥ ٣٣١، صحيح]

# حضرت جوريد علمام المومنين بن كين:

حضرت عائشہ وہ ان سے مروی ہے: "جب اللہ کے رسول سالی آئے نے "بنو مصطلق" کے قید یوں کو تقسیم کیا تو حارث کی بیٹی حضرت جوریہ وہ ان خابت بن قیس، یا ان کے چیا زاد بھائی کے حصے میں آئیں۔حضرت جوریہ وہ ان نے ان سے بیا طے کر لیا کہ وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جا ئیں گی۔حضرت جوریہ وہ ان خوبصورت خاتون تھیں، انھین جو بھی دیکھا سششدر رہ جاتا۔ وہ اللہ کے رسول سالی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تاکہ اس رقم کے حصول میں وہ اللہ کے رسول سالی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تاکہ اس رقم کے حصول میں وہ اللہ کے رسول سالی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تاکہ اس رقم کے حصول میں وہ اللہ کے رسول سالی کی خوب وہ ہمارے کر لی تھی۔ جب وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر آکر کھڑی ہوئیں تو اللہ کی حسم او صورتحال ہے تھی کہ جب وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر آکر کھڑی ہوئیں تو اللہ کی حسم اور حوال یکھی کہ



میں نے انھیں و کیھتے ہی ان کی موجودگی کو نا پند کیا، بیسوج کر کہ جو میں د کھے رہی ہول، یہی اللہ کے رسول ماٹیڈ کی دیکھیں گے۔ آخر کار وہ آپ (ماٹیڈ) کے پاس آئی اور کہنے گی: ''اے اللہ کے رسول! میں حارث بن ابی ضرار کی بیٹی ہول، جو اپنی قوم کے سردار تھے۔ اس وقت جس مصیبت سے میں دو چار ہول، وہ آپ (ماٹیڈ) سے مخفی نہیں، میرے مقام سے بھی آپ باخبر ہیں۔ اب صورتحال میہ ہے کہ میں قیس بن شاس کے جھے میں چلی گئی ہول۔ میں نے اپنی آزادی کے بدلے اس کو رقم دینا طے کر لیا ہے۔ آپ (ماٹیڈ) کی خدمت میں حاضراس لیے آزادی کے بدلے اس کو رقم دینا طے کر لیا ہے۔ آپ (ماٹیڈ) کی خدمت میں حاضراس لیے ہوئی ہوں۔ 'آپ مطلوب رقم کے سلسلہ میں تعاون حاصل کروں۔'' آپ ماٹیڈا نے استفیار کیا:

( فَهَلُ لَّكِ خَيْرٌ مِّنُ دْلِكَ؟ »

''اگر تیرے لیے اس سے بھی بہتر صورت پیدا ہو جائے تو؟''

نے فرمایا: "تیری رقم میں ادا کرتا ہوں ادر تھھ سے شادی بھی کر لیتا ہوں۔"

حصرت جویریہ رہ شخانے کہا:''جی ہاں! بیتو مجھے قبول ہے۔''

حضرت عائشہ رہ بناتی ہیں: ''لوگوں نے جب یہ خبر کی کہ اللہ کے رسول ما بھی نے حارث کی بی جوریہ بھی بناتی ہیں : ''لوگوں نے جب یہ خبر کی کہ اللہ کے در یہ بنو مصطلق والے تو اللہ کے رسول ما بھی کے سرال بن گئے اور اس کے ساتھ ہی انھوں نے گرفتار قید یوں کو آزاد کر دیا۔'' حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں: ''اللہ کے رسول ما بھی کی جویریہ بھی کے ساتھ شادی کا متیجہ یہ نکلا کہ بنو مصطلق کے ایک سو گھرانے آزاد کر دیے گئے، چنانچہ جھے نہیں معلوم کہ کوئی عورت اپنی قوم کے لیے اس قدر بابرکت نابت ہوئی ہوجس قدر کہ جویریہ بھی اپنی قوم کے لیے اس قدر بابرکت نابت ہوئی ہوجس قدر کہ جویریہ بھی اپنی قوم کے لیے بابرکت نابت ہوئی ہوجس قدر کہ جویریہ بھی اپنی قوم کے بیابرکت نابت ہوئی ہوجس قدر کہ جویریہ بھی اپنی قوم کے بیابرکت نابت ہوئی ہوجس قدر کہ جویریہ بھی اپنی قوم کے بابرکت نابت ہوئی ہوجس قدر کہ جویریہ بھی اپنی قوم کے بابرکت نابت ہوئیں۔''

[ أبو داود، كتاب العتق، باب في يبع المكاتب إذا فسخت المكاتبة: ٣٩٣١ وإسناده حسن لذاته مسند أحمد: ٢٧٧/٦، ح: ٢٦٨٩٧ و إسناده حسن لذاته صحيح ابن حبان: ٤٠٥٤، ٥٥٥ و إسناده حسن لذاته ]

آج سے چودہ سوسال پہلے کا جو معاشرہ تھا، اس میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکا تھا کہ کوئی فاتح حکمران ایک الی قوم کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس کی رضامندی حاصل کر سے کہ جے اس نے فتح کیا ہے، پھر وہ فاتح حکمران جو پیکش کر رہا ہے، وہ مشورے کی پیکش ہے کہ چاہتو مفتوح قوم کی لڑکی قبول کرے اور چاہے تو رو کر دے۔ اللہ کی قتم! وہ زمانہ تو دور کی بات ہے آج کے دور میں بھی اس کا تصور محال ہے۔ اس لیے کہ فاتح حکمران اور جرنیل تو صرف حکم دیتا جانے ہیں، مشورے اور رضامندیاں ان کی لغت میں نہیں ہوئیں، قربان جاؤں رسول ہا جی تا گڑ جیسے فاتح حکمران اور جرنیل اعظم پر کہ جو ایک بے اس خاتون کے سامنے مشورہ پیش کرتے ہیں، جے قبول کرنا یا نہ کرنا اس خاتون کے اختیار میں ہے، اگر وہ رد بھی کر دیتی تو رسول رحمت کا گڑ جو سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے سے جو بریہ دی گڑا کو جو خاوند کی رہا تھا وہ خوبصورت ترین تھا، اس کی رقم دے کر رخصت کر دیتے، مگر جو بریہ دی گڑا کو جو خاوند کی رہا تھا وہ خوبصورت ترین تھا، رسول بھی تھا، حکمران بھی تھا، فاتح بھی تھا اور شہد سے بڑھ کر میٹھا جرنیل تھا کہ جہاں نرمی اور مطاس کی ضرورت ہوتی، ان سے بڑھ کر کوئی میٹھا نہ تھا۔ حضرت عائشہ بھائی نے حضرت عائشہ بھائی نے حضرت عرب ہوتی ، ان سے بڑھ کر کوئی میٹھا نہ تھا۔ حضرت عائشہ بھائی نے حضرت عائشہ بھائی نے جو بریہ بھائی کے لیے جو دو الفاظ استعال کے، دہ یہ ہیں:

﴿ وَكَانَتِ امْرَأَةً خُلُوَةً مَلَّا حَةً ﴾

[ مسند احمد ٢٧٧/٦ ح : ٢٦٨٩٧ وإسناده حسن لذاته ]

'' وه خوبصورت میشی خاتون تھیں۔''

جی ہاں! میٹھی اور خوبصورت خاتون نے اپنے لیے خوبصورت اور میٹھا محمہ ٹاکٹیا کی پیند کر لیا۔حضرت جوبریہ رکٹھا ہم سب کی روحانی ماں بن گئیں۔

عورت کی خواہش کا احترام کیا اور اسے فیصلے کا حق دیا تو میرے محبوب نبی النظم نے، صدقے اور قربان جاؤں اس بیارے رسول ہاشمی پر، جس نے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا اور دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں کی پاسداری کو اوج ٹریا سے ہمکنار کیا۔ صنف نازک کے حقوق کی مانگ میں تاروں کو سجایا، کیوں؟ واہ! کیا خوب ہے حقوق نسواں کی بیتاباں تاباں ضوفشاں افشاں۔

ہم سب مومنوں کی ماں، حضرت جو ریہ جانفا کا نکاح اس قدر بابر کت ثابت ہوا کہ ایک



سو خاندان مسلمان ہو گئے۔ ان کے جوان اسلام کے جاں نثار سابی بن گئے۔ یوں جرنیل اعظم محد کریم مَالِیْا دلہا کیا ہے جرنیلی کی عظمت کو بھی جار جاندلگ گئے۔

## زيد سي ہے ادر عبداللہ بن الی جھوٹا:

حضرت زید بن ارقم بوالی ہے مروی ہے کہ جی جنگ مصطلق جی موجود تھا۔ جی نے عبداللہ بن ابی کو یہ کتے سنا: ''جولوگ رسول ( نظافیم ) کے ارد گرد جمع بین ان پرخرج مت کرو، یہ خود بی تتر بتر ہو جا کیں گے۔' اس نے یہ بھی کہا: ''اب اگر ہم مدینہ والیس جا کیں گے تو معزز ترین شخص و مدینہ ہو نال باہر کرے گا۔'' میں نے یہ بات اپ پچپا ( حضرت سعد بن عبادہ انساری بڑاٹی ) ہے کر دی۔ انھوں نے یہ بات رسول کریم تلافیم کو بتلا دی۔ اب اللہ کے مرسول تلافیم نے گوش گر ار کر دیا۔ اس کے مرسول تلافیم نے گوش گر ار کر دیا۔ اس کے بعد آپ تلافیم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلالیا۔ انھوں نے قشم کھالی کہ انھوں نے تو الیس کوئی بات نہیں کہی، چنانچہ اللہ کے رسول تلافیم نے میری بات کو جمثلا دیا اور عبداللہ بن ابی کی بات کو جمثلا دیا اس فدر صدمہ ہوا کہ ایسا رہ و وغم عبداللہ بن ابی کی بات کو چھ کی بعد میں تو گھر میں بیٹھ گیا کہ باہر کس منہ سے نکلوں، کسی نہ ہوا تھا، چنانچہ مدینہ میں آنے کے بعد میں تو گھر میں بیٹھ گیا کہ باہر کس منہ سے نکلوں، جمید میرے بچپا کہنے گئے : ''میرا خیال نہیں تھا کہ اللہ کے رسول تلافیم اس طرح تجھے جمثلا دیں گے اور تجھ پر ناراض ہوں گے۔'' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دیں:

﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُتُوَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا \* وَلِلهِ خَزَآبِنُ السَّمَاوِ وَ الْمَرْيَنَةِ الْمَنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَمِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَسَّمَاوِ وَ الْمَرْيَنِةِ وَلَاكُنْ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَمِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَكُنْ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُنْ فَقَيْنَ الْمُنْفِقِيْنَ وَلَكُنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُونَ الْمُنْفِقِيْنَ وَلَكُنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُنْ فَقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨٠٧/٦٣]

" یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول الله (طابقہ) کے ساتھیوں پر خرج نہ کرو، حتی کہ دہ تتر ہتر ہوجا کیں، حالا لکہ آسانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ جھتے نہیں۔ کہتے ہیں، اگر ہم مدینہ واپس کئے تو (وہاں کا) عزیز تر آدمی

ب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذلیل تر آدی کو تکال باہر کرے گا،عزت تو تمام تر اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن بیلوگ نہیں جانتے۔''

اس کے بعد اللہ کے رسول مُلَا يُنظِم في مجھے بلوایا، ان آیات کی تلاوت کی اور فرمایا:

( إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ يَا زَيُدُ! »

[ بخارى، كتاب التفيسر ( سورة المنافقين ) باب قوله ﴿ إذا جاء ك المنافقون﴾..... الخ: ٩٠٠٠

''زید! کوئی شک نہیں کہ اللہ نے تجھے سچا کر دکھایا۔''

یہ واقعہ اللہ کے رسول مُنافِیْلُم کی نبوت پر زبردست دلیل ہے۔ یہاں ان لوگوں کے منہ بند ہوجاتے ہیں جو کہتے تھے اور آج بھی بعض کفار کہتے ہیں کہ یہ کلام محد کریم مُلَاثِیم نے خود بنایا ہے۔اگر قرآن خود بنایا ہوتا تو سورۂ منافقون کا وجود قرآن میں نہ ہوتا، ای طرح وہ لوگ جو رسول كريم الليام كود كابن كت تعي جس كا مطلب بيه على آب كو كهانت يعني غيب وغيره كي باتیں جن بتلاتے ہیں، ان کی باتیں بھی غلط ہوگئیں کہ أَثر آپ تَالْتُمْ كہانت یا غیب وغیرہ کی باتيں جانتے ہوتے تو حضرت زيد رافظ كونه جھٹلاتے۔ الغرض، زيد بن ارقم والا بورا واقعہ اور سورہ '' منافقون'' بتلاتی ہے کہ جناب محمد کریم مُلَّاثِیمُ الله کے سیح نبی ہیں، جواللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اسے بلا کم و کاست پہنچا دیتے ہیں، چنانچہ آپ مُلَیْم نے نو خیز لڑ کے کو بلا کر قرآن سنایا اور بیسوچا تک نہیں کہ اس سے تو میری تو بین ہوگی۔قربان جاؤں آپ اللیم کی نبوت کی سچائی پر کدآپ مَالِیمُ نے نبوت کا حق ادا کر دیا، مگر منافق کہاں باز آنے والے تھے۔ وہ تو ایک اور طوفان کھڑا کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ بیاطوفان پہلے طوفان ہی کی طرح انتهائی خطرناک تھا۔ پہلا طوفان مسلمانوں کو پھاڑنے کے لیے تھا تو اب جس طوفان کا اودهم مجانے کی تیاری تھی وہ رسول کریم طافیظ کی نجی زندگی کو بھاڑ کھانے والا تھا، بیطوفان کیا تھا؟ پھر کیسے تھا؟ آیئے!اب اس کی داستان ملاحظہ کیجے۔

منافقوں کا حضرت عائشہ ڈاٹھا پر بہتان:

مومنول كى مال جناب رسول كريم مَا يَيْنِ كى زوجه محترمه جفرت عائشه جي الله بيان فرماتي مين:



"أ ب مُلَاثِم كى عادت مباركه تقى كه جب آپ سفر ير جات توايى بيويول كے نام قرعه والتے جس خاتون کے نام قرعه فکتا اسے آپ ظافی ساتھ لے جاتے، چنانچہ آپ ظافی نے غزوہ بنی مصطلق میں قرعہ ڈالا، جو میرے نام نکلا۔ میں آپ ٹاٹیٹا کے ساتھ روانہ ہوگئی اور بیہ واقعہ جاب کا تھم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودج میں سوار رہتی اور جب اترتی تو ہودج سمیت اتار کی جاتی۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے، جب آپ مَالیّٰیُم اس غزوہ سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آن پہنچے۔ پڑاؤ کے دوران میں اٹھی اور بیدل چل کراشکر سے پارنکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اوراشکر کی طرف آنے گی تو مجھے معلوم ہوا کہ ظفار کے مینوں کا ہار میرے گلے سے ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں ڈھونڈ نے لگی اور اسے ڈھونڈ تے ڈھونڈ تے دیر ہوگئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر اونٹ ہر لا دا کرتے تھے، انھول نے ہود خ اٹھایا اور میرے اونٹ پر لا د دیا۔ رات کا وقت تھا الشكر كوچ كر گيا، وه سجه رہے تھے كه ميں مودج ميں موجود موں كيونكه اس زمانه ميں عورتيں بلكي بھلکی ہوتی تھیں، کم خوراک کھایا کرتیں، گوشت سے بوجھل اور بھاری بھر کم نہ ہوتی تھیں، لہذا ان لوگوں نے ہودج اٹھایا اور ہودج اونٹ پر لاد کر چل دیے۔

لنکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہارال گیا، میں جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں نہ کوئی ایک رخے والا ہے اور نہ جواب دینے والا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئ جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی، جھے یقین تھا کہ جب وہ لوگ جمھے نہ پائیں گے تو ای جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی نیند نے غلبہ کیا اور میں سوگئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے بڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل سلمی ڈاٹٹ مقرر تھے۔ وہ بیٹھی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب لیے صفوان بن معطل سلمی ڈاٹٹ مقرر تھے۔ وہ بیٹھی رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچ تو انھوں نے دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے ویکھا، پھر میرے قریب آئے تو جمھے بہنچان لیا، کیونکہ جاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انھوں نے جمھے دیکھا تھا۔ جب انھوں نے جمھے بہنچانا تو ''آنا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلْکَهِ رَاحِعُونَ '' پڑھا جس پر میں بیدار ہوگئی اور اپنی چاور سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قتم! انھوں نے جمھے سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ''اناللہ واناالیہ چرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قتم! انھوں نے جمھے سے کوئی بات کی اور نہ میں نے ''اناللہ واناالیہ راجعون'' کے سواکوئی بات کی اور نہ میں نے ''اناللہ واناالیہ راجعون'' کے سواکوئی بات کی اور نہ میں نے ''اناللہ واناالیہ راجعون'' کے سواکوئی بات تی۔

انصوں نے اب اپنی سواری بھائی اوراس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا۔ بیس اس پر سوار ہوگئ۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے، تا آئکہ ہم اشکر سے اس وقت جا طے، جب اہل افشکر عین دو بہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ جن لوگوں کی قسمت میں بربادی کلھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلا نے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول (رئیس المنافقین) تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچ، وہاں پہنچ کر میں بیار ہوگئ اور مہینا بحر بیار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور جھے خبرتک نہ ہوئی، البتہ ایک بات سے جھے وہم سا ہوا کہ آپ طاقی کی وہ مہربانی جو بیاری کی حالت میں موئی، البتہ ایک بات سے جھے وہم سا ہوا کہ آپ شاؤی کی وہ مہربانی جو بیاری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی، وہ اس بیاری میں نہیں تھی۔ آپ تشریف لاتے، السلام علیک کہتے، پھر یہ بوچھ کچھ شک تو پڑتا گرکی بات کی خبر نہیں تھی۔ اس بات سے مجھے پچھ شک تو پڑتا گرکی بات کی خبر نہیں تھی۔

باری سے کھ افاقہ ہوا، میں ابھی کزور ہی تھی کہ ''مناصع'' کی طرف گئی۔مطح کی ماں (سلکی) میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہررات وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اینے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلانہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانہ كے عربوں كى طرح حاجت ضروريہ كے ليے جنگل ميں جايا كرتے، كيونكه گھروں كے قريب بیت الخلاء بنانے سے بدبوہمیں تکلیف دیتر نیر میں ادر امسطح جو ابو رہم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ صحر بن عامر کی بیٹی تھی تعنی ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹؤ کی خالہ، اس کا بیٹا مسطح تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کوآ رہی تھیں کہ سطح کی ماں کا یاؤں جا در میں الجو کر پھلا تو وہ کہنے لگی: ' دمسطح بلاک ہو۔'' میں نے اسے کہا: '' کیا کہتی ہو، کیا تم ایسے شخص کو کوئتی ہو جو بدر میں شریک تھا؟'' وہ کہنے لگی:''اے بھولی لڑی! کیا تم نے وہ کچھ سنا جو وہ کہتا ہے؟" یوچھا: " کیا کہتا ہے؟" تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کیں تو میری بیاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پینچی تو رسول اللہ ٹاٹیٹی تشریف لائے اورسلام کے بعد یو چھا ''اب طبیعت کیسی ہے؟''



میں نے کہا: "آپ مجھے اجازت و بیجے، میں اینے والدین کے ہاں جانا چاہتی موں۔" میرا مطلب بیقا کدان ہے اس خبر کی تحقیق کروں۔ رسول الله ساتھ نے مجھے اجازت دے دی تو میں این والدین کے ہاں آگئ۔ میں نے اپنی مال سے کہا: "امی! بدلوگ (میری نبت) كياباتيل بناريج بي؟ "اس في كها: "بيني! اتنارنج نه كرو، الله كانتم! اكثر ايها موتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوئنیں بھی ہوں تو سوئنیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔'' میں نے کہا:''سجان اللہ! لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔'' چنانچہ میں ساری رات روتی رہی، صبح ہوگئ مگر نہ میرے آنسو تھے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔

رسول الله مَنْ يَنْظِمُ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید ٹٹالیڈیم کو بلایا کیونکہ وحی اترنے میں در ہو رہی تھی اور آپ مُنافیظ اس سلسلہ میں ان سے مشورہ جا ہے تھے۔ چنانچیہ اسامه بن زید و النهائ أب ملائل كودى مشوره دیا جوده جانتے تھے كه عائشه والى الى باتوں سے پاک بیں اور اسامہ روائن کو آپ مائیل کی بولوں سے محبت تھی۔ انھوں نے صاف کہدویا کہ عائشہ ڈیٹٹا یا کدامن اور بے قصور ہیں۔حضرت علی بن ابی طالب ڈیٹٹا نے کہا:''اے اللہ کے رسول! (مَنْ اللّٰهُ تعالٰی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ،عورتیں ان کے علاوہ اور بھی بہت میں، ان کی باندی (بریرہ) سے بھی آپ اس معاملہ میں دریافت فرمالیں۔'' چنانچر آپ طالیما نے بریرہ واللی کو بلایا اور اس سے بوچھا: ''کیاتم نے کوئی ایس بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ واللہ کے متعلق شمصیں کچھ شک ہو؟'' بربرہ رفاقہا کہنے لگیں:''اس ذات کی شم! جس نے آپ مالیا کم کو حق کے ساتھ بھیجا! میں نے ایس کوئی بات نہیں دیکھی۔ بال میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم بوشی کر جاتی ہوں اور وہ میر کہ وہ ابھی نو آ موزلز کی ہے، آٹا گندھا پڑا جیموڑ كرسوجاتى ہے اور بكرى آكر آنا كھا جاتى ہے۔"

میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا، میں مسلسل دو دن سے رو رہی تھی۔ نہ میرے آ نسو تقمتے اور نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایبا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے نماتھ رونے لگی۔ اس حالت میں آپ مُنْ انتظار كرتے رہے كروى ندآئى۔ ہے، اگر تو پاک ہے تو اللہ تیری براء ت فرمائے گا اور اگر دانعی تجھ سے قصور ہوگیا ہے تو اللہ ے اپنے قصور کی معافی مانگ اور توبہ کر، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقر ار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبه كرتا بي تو الله ان كي مناه بخش ديتا بي- "جب آب مَا يَنْ مِي كفتكو حتم كر يكي تو يك بارگ میرے آنسو تھم گئے، یہال تک کہ ایک قطرہ بھی میری آٹھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد عد كها: "أي (رسول الله عليم ) كوجواب دين " وه كيد كد " الله كافتم! من نهين جامنا كه كيا جواب دول' كهر ميں نے اپن والدہ (ام رومان) سے كہا كہتم جواب دو۔ انھول نے تھی کہا:''میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔'' آخر میں خود ہی جواب دینے لگی، میں ایک نوعمر لڑی تھی،قرآن بھی مجھے زیادہ یاد نہ تھا، میں نے کہا:''اللہ کی قتم! میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ اوگوں نے سی ہے آپ کے دل میں جم گئ ہے، اب اگر میں گناہ کا انکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچانہیں سمجھیں گے اور اگر میں گناہ کا اقرار كرلول اور الله جانتا ہے كہ ميں اس سے ياك ہول تو آب لوگ مجھے سياسمجھيں گے۔الله كى فتم! میں اپنی اور تمحاری مثال ایسے ہی جھتی ہول جیسے حضرت یوسف علیاً کے والد کی تھی ، انھوں نے جو کچھ کہا سا، میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ''اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور شمھاری باتوں پر الله ميري مدوكرف والاسے ـ'

یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدل۔ مجھے یہ یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں، لہذا اللہ تعالی ضرور آپ مظافی پر میری بے گناہی واضح کر دے گا گر اللہ کی قتم! مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیات نازل کزے گا جو ہمیشہ پڑھی جا کیں گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کمتر بھی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرورتھی کہ رسول اللہ علیٰ بھی خواب دیمیں گے، جس سے اللہ میری براء ت کر دے گا گر اللہ کی قتم! ابھی اللہ کے رسول ماٹھیٰ وہاں سے اللہ میری براء ت کر دے گا گر اللہ کی قتم! ابھی اللہ کے رسول ماٹھیٰ بروی نازل ہونا شروع بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آ دی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ ماٹھیٰ پر وہی نازل ہونا شروع ہوگئی۔ معمول کے موافق آپ پر بختی ہونے گئی اور پسینا موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ہوگئی۔ معمول کے موافق آپ پر بختی ہونے گئی اور پسینا موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے



نکینے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا، مگر وی انز نے میں ایسی ہی تختی ہوا کرتی تھی۔ جب وی ختم ہوئی تو آپ مَنْ ﷺ خوش میتھے اور ہنس رہے میتھے، پھر پہلی بات آپ مَنْ ﷺ نے یہی کی: ''عائشہ!(مُنْ ﷺ) الله تعالیٰ نے تمھاری براءت فرما دی۔''

میری والدہ مجھے کہنے لگیں: ''اٹھو اور آپ ( اللّٰهُ کَا شکریہ اوا کرو۔'' میں نے کہا: ''اللّٰه کی فتم! میں بنیں اٹھوں گی، میں تو صرف الله عزوجل کا شکریہ اوا کروں گی۔'' اس وقت الله تعالیٰ نے سورة نور کی آیات نازل فرما کیں: ( ملاحظہ ہوسورة نور: ۱۱ تا ۲۰)

جب بيآيات اترين تو ابوبكر والنفاء جومحتاجي اور رشته كى وجه مصطع والنفوذ كى مددكيا كرتے على اللہ اللہ كا تقد اللہ كا تقدہ على مسطع كو بجو نبين والا كرون كا، كيونكه اس نے عائشہ واللہ كا تقدہ اللہ كا تتب اللہ تعالى نے بيآيت نازل فرمائى :

﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنَ يُؤْتُوْ الْولِي الْقُرْلِي وَالْسَلَكِيْنَ وَالْهُ جِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ \* وَلَيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُواْ اللهُ تَجِيُّوْنَ آنَ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ خَفُوْرٌ وَحِيْمٌ ﴾

[النور: ۲۲/۲٤]

"اورتم میں سے آسودہ حال لوگوں کو بیشم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پچھ (صدقہ وغیرہ) نہیں دیں گے، اضیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پند نہیں کرتے کہ اللہ شمیں معاف کر دے (یہ پندہے تو پھر بندوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرو) اللہ بخشے والا، رحم کرنے والا ہے۔"

یه آیات من کر ابو بکر دلائل کہنے گئے: ''کیوں نہیں!اللہ کی فتم! مجھے یہ پہند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔'' پیرمسطح سے دوبارہ پہلے سا سلوک کرنے لگے۔ نیز یہ کہا: ''اللہ کی فتم! جب تک مسطح زندہ رہا میں یہ معمول بندنہیں کروں گا۔''

سيرشند كم ميثووق

کی تھیں، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھیں، اللہ نے ان کی پر ہیز گاری کی وجہ سے انھیں بچالیا اور ان کی بہن حمنہ بنت جحش اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی۔ الغرض، جیسے دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہوئے دہ بھی تباہ ہوئی۔''

[ بخاري، كتاب التفسير، باب ﴿ لُولاً إِذْ سمعتموه .....) : ٧٥٠ ]

قارئین کرام! اگلے چیپر میں ہم غزوہ خندتی بیان کرنے گلے ہیں اس غزوہ کا سب بیہ ہوا کہ بنونضیر کے بہودی جوا پی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے تھے، وہ اپنی شرارتوں سے اب بھی باز نہ آئے تھے۔ ان کے اہم ترین سردار سلام بن الی حقیق، حی بن شرارتوں سے اب بھی باز نہ آئے تھے۔ ان کے اہم ترین سردار سلام بن الی حقیق، حی بن اخطب نضری، کنانہ بن الی حقیق نضری ہوزہ بن قیس اور ابو عمار وائلی مکہ کے مشرکیین کے پاس گئے اور انھیں پیشکش کی کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں پر بیافار کریں، وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ قریش کے لوگوں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتلاؤ کیا ہم حق پر ہیں یا محد (طابقیل)؟ بہودی کہنے گئے: تریش کے لوگوں نے پوچھا، اجھا یہ تو بتلاؤ کیا ہم حق پر ہیں یا محد (طابقیل)؟ بہودی کہنے لگے: تممارا دین سچا ہے۔ الغرض، اسلام وشنی میں یہودیوں نے بت پرستوں کو بہتر قرار دے دیا۔ اسی طرح مدینہ میں موجود یہودیوں کو بھی انھوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، یوں مشرکین مکہ کے ساتھ عرب کے چندقبائل جمع ہو کر مدینہ کی طرف بیافار کے لیے چل پڑے اس دوران اللہ کے ساتھ خندق کھود کر اپنا دفاع کرنے کا فیصلہ کیا۔





# اجزاب (اتحادی فورسز) کی یلغار ..... شکست سے دوجار ﷺ

#### خندق کھودتے ہوئے جہادی ترانے:

حضرت انس اللك كتے ہيں كر الله كے رسول مالك خندق كے معائے كے ليے تشريف لائے، اس وقت مہاجر اور انصاری سورے سورے ہی سردی میں خندق کھود رہے تھے۔ ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے کہ خندق کھودنے کے کام میں وہ بھی حصہ وال دیتے، چنانچہ جب الله كرسول مَا يُرْجُ في ان مجاهدول كى مشقت اور بهوك كو ملاحظه كيا تو فرمايا: أَللُّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآحِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاحِرَهُ ''اے اللہ! زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہا جروں کو بخش دے۔'' مجاہدین جو مدینے کے گرد خندق کھودنے میں مصروف ستھے اور مٹی کو اپنی کمروں پر ڈھو رہے تھے ..... انھول نے اس دوران اینے عزم کا یول اظہار کیا: ۔ نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الُجهَادِ مَا بَقِينَا ابَدًا

"مم وہ میں جنھوں نے جہاد پر اس وقت تک محد کریم مالیا کا کی بیعت کی ہے جب تك ہمارے جسمول میں جان ہے۔"

حضرت انس اللظ بالات ميں كم الله كرسول الله الم صحاب كو جوالى طور ير يوں وعا دى:

اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاحِرَهُ

''اے اللہ! جو خیر ہے .....وہ آخرت ہی کی خیر ہے تو انصار اور مہاجرین میں برکت پیدا فرما دے۔''

[ بحاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ الحندق و ھی الأحزاب: ۹۹: ۲۰۰۰ ] حضرت انس ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ان صحابہ کی صورتحال میتھی کہ ایک مٹھی بھر جو کا آٹا (جو ایک مجاہد کے حصے میں آتا) وہ ایسے روغن میں ڈال کر پکایا جاتا تھا جس میں سے بو آتی تھی۔ یہی کھانا مجاہدین کے سامنے رکھا جاتا تھا، وہ بھوکے ہوتے تھے، کھاتے تو ان کے حلق میں اٹک اٹک جاتا تھا، بوالگ آتی تھی۔

آبحاری، کتاب المعازی، باب غزوۃ الحندق و هی الأحزاب: ۱۰۰۰ ] فرانس میں زندگی گزار دینے والے مشہور سیرت نگار اور اسلامی محقق ڈاکٹر جمید اللہ رُٹالٹہٰ کی تحریر کے مطابق خندق کی چوڑائی اور گہرائی کا مؤرفین ذکر نہیں کرتے گر گھوڑا بھلانگ نہ سکنے کی تصریح کی بنا پر شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ خندق دس گز چوڑی اور شاید پانچ گز گہری تھی۔ مجاہدین کی تعداد تین ہزار بیان کی گئی ہے اور ہر دس مجاہدین کے دستے کو چالیس چالیس ہاتھ کمی خندق کھودنے کا کام برد ہوا۔ یوں یہ وستے تین سو بنتے ہیں۔ ہر مجاہد وستے نے ہیں گز کھدائی کی۔ اس حساب سے اس خندق کی لمبائی پانچ کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔

# رسول الله مَنَافِيْمُ كامني وْهُونا اورسپر پاوروں كى چابياں:

رَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْرِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا



"اے اللہ! اگرتو (كرم) نه كرتا تو جميل سيدها راسته نه ملتا، جم صدقه كرتے، نه نماز پڑھتے، پس جم پرتو اپني طرف سے سكين نازل فرما اور اگر جمارا آ منا سامنا ہو جائے تو جميل ثابت قدمي عطا فرما، بيلوگ جمارے اوپرظلم سے چڑھ آئے جي، جب يہ جميل آ زمائش سے دو چار كرنے كا پروگرام بناتے جي تو جم انكارى ہوكر دُث جاتے جيں۔"

راوی نے بیان کیا ہے کہ آخری کلمات کو اللہ کے رسول مَا اُللّٰ فررا تھینی کر پڑھتے۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الخندق و هي الأحزاب: ٤١٠٦]

قارئین کرام! اللہ کے رسول بڑھ کی خندق کھودتے اور بھی مٹی ڈھوتے تھے۔ امام احمد این صنبل نے اپنی مند (۳۰۳۸ ح: ۱۸۸۹۸) میں حضرت براء بن عازب ڈٹاٹٹ کے حوالے سے بتلایا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول بڑھ کے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ہمارے سامنے خندق کے ایک حصے میں ایسی چٹان آگئی کہ کدال اس پر پڑتی تو اچھل کر سرکو آتی تھی، چنا نچہ ہم نے اس مسئلے کو اللہ کے رسول بڑھ کی کے سامنے رکھا۔ آپ بڑھ کی اس جگہ تشریف لائے۔

اگلا منظر امام نسائی " کتاب الجهاد" باب "غزوه النرك والحبشة : ٣١٧٨، وحسنه الشيخ الله عليه " وحسنه الشيخ الله عليه " من يول كيني بين كه الله ك رسول الله في الشيخ الله عليه " من يول كيني بين كه الله كي ركما اور تين چثان كا منظر ديكما تو الحي كدال كو كرا، ائي جاوركو خندق ك كنار بر ركما اور تين ضربين مارير -

امام طبرانی نے (۲۹۸/۱۱، ح: ۱۲۰۵۲) حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جو منظر کثی کی ہے وہ یوں ہے کہ

یہ چٹان حضرت سلمان فاری وہ اللہ کے سامنے رکاوٹ بن تھی۔ آپ طافی نے '' بسم اللہ'' کہا اور اس پر چوٹ لگائی تواس کا تیسرا حصد توث گیا، اس پر آپ طافی نے فرمایا:

«اَللَّهُ اَكْبَرُ قُصُورُ الرُّومِ وَ رَبِّ الْكُعُبَةِ»

"اللهسب سے بوا ہے، کعبہ کے رب کی قتم ارومیوں کے محلات۔"

پھر دوسری ضرب ماری تو باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب کے آپ مالی الم نے فرمایا:

« اَللّٰهُ اَكُبَرُ قُصُورُ فَارِسَ وَ رَبِّ الْكُعْبَةِ»

"اللهسب سے براہے، کعبے کے رب کی فتم! فارس کے محلات "

مندامام احدابن طنبل كى حديث من ب- آپ مَالَيْكُم في فرمايا:

« أُعُطِينتُ مَفَاتِينَ الشَّامِ وَاللَّهِ إِنِّي لَابُصُرُ قُصُورُهَا الْحُمُرَ السَّاعَةَ »

" مجھے شام کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کی قتم! میں اس وقت شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔"

پھر آپ منگی نے دوسری ضرب ماری تو باقی ماندہ چٹان کا دوسرا کلوا بھی ٹوٹ گرا۔ آپ مُنگی نے اب کے پھر'' اللہ اکبر' کہا اور فرمایا:

﴿ أُعُطِيُتُ مَفَاتِيُحَ فَارِسَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَاَبُصُرُ قَصُرَ الْمَدَائِنِ ٱبْيَضَ »

'' مجھے فارس کی جابیاں دے دی گئی ہیں۔اللہ کی تئم! میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا مدار ''

اس کے بعد آپ من گی نے تیسری ضرب کے لیے ''بسم اللہ'' کہا۔ چوٹ ماری تو چٹان کا باقی حصہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ من گی آ ہے ''اللہ اکبر'' کہا اور فرمایا:

﴿ اُعُطِيْتُ مَفَاتِيُحَ الْيَمَنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَاَبُصُرُ اَبُوَابَ صَنُعَاءَ مِنُ مَكَانِيُ هَذَا السَّاعَةَ ﴾

'' مجھے یمن کی جابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی تشم! میں اپنی جگہ پر کھڑا اس وقت ''صنعاء'' کے درواز دل کو دیکھ رہا ہوں۔''

محکمہ دلائل وبرایین سے مزین متنوع ومتور کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



قارئین کرام! اس دور کی دو بی سپر پاورز تھیں، پہلے نمبر پر روی تھے جو صلیب کے پہلے نمبر پر روی تھے جو صلیب کے پر ان کا بادشاہ تھے۔ دوسری سپر پاور پیان کے سرخ محلات شام میں تھے۔ دوسری سپر پاور انگومت میں کے مشرک مجوسیوں کی تھی۔ یہ ایرانی تھے۔ ان کا بادشاہ کسری کہلواتا تھا۔ اس کا دارائکومت مائن تھا۔ یہاں اس کا سفید محل تھا، دونوں سرخ و سپید کل (Red and White Palaces ) معرت عمر می تھا۔ یہاں اس کا سفید محل تھا، دونوں سرخ و سپید کل (Red and White Palaces )

#### خندق کے موقع پر کھانے میں برکت:

حضرت جابر برات کیتے ہیں : "ہم غروہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت شم کی چٹان نمودار ہوگئ (ہم سے وہ نہ ٹوٹ سکی) تو مجابدین اپنے سالار سالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گے: "خندق میں ایک سخت شم کی چٹان سامنے آگئ ہے (جو ٹوف نے کا نام نہیں لیق\_)" اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ ہے آپ سالی کی کے بیٹ مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا۔ تین ون ہو چلے تھے کہ ہمیں چکھنے کے لیے بھی ایک لقمہ نہ ملا تھا۔ نبی کریم سالی اس حالت میں چٹان کے پاس پنچے۔ کدال ہاتھ میں تھام کر ضرب لگائی تو ضرب لگتے ہی وہ چٹان ریت کا ڈھیر بن کر بھر گئی۔ اب میں نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! (مٹائیل ) مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دیجے۔" آپ سالی کی اجازت دے دی۔ میں حالت میں وہ چٹان ریت کا ڈھیر بن کر بھر گئی۔ اب میں نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! (مٹائیل کو قاتوں کی جس خال میں دیکھا اس نے مجھے تریا دیا ہے۔ بھے بتا تیرے پاس کھانے کوکوئی شے ہے۔"

یوی نے کہا: '' کچھ جو اور بگری کا یہ بچہ ہے۔'' ایک روایت میں ہے کہ وہ چڑے کا ایک تھیلا نکال کر میرے سامنے لے آئی اور کہا: ''اس میں ایک صاع ( تقریباً اڑھائی کلو) جو ہیں اور یہ بکری کا ایک بچہ بھی بندھا ہوا ہے۔'' اب میں نے بکری کے بچے کو ذئ کر دیا اور میری بوی نے جو چک میں پیں ڈالے۔ جب میں گوشت بنانے سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پینے سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو پینے سے فارغ ہوچکی تھی۔ میں نے بوٹیاں کیں اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور اللہ کے رسول مالیڈا فارغ ہوچکی تھی۔ میں حاضر ہونے کو چلا۔ میری بیوی مجھے کہنے گئیں:'' ویکھنا رسول کریم مالیڈا اور آپ

محکمہ دلائل وہرایین سے مزین متنوع وہنے کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کر دینا۔'' چنا نچہ میں اللہ کے رسول طائی کی خدمت میں حا نمر ہوگیا۔ اب گوشت پکنے کو تھا اور آٹا گوندھا جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول طائی کے کان میں آہتہ سے عرض کیا: ''اے اللہ کے رسول!(طائیل) ہم نے بحری کا ایک بچہ ذرج کیا ہے اور جس قدر جو ہمارے پاس تھے اس کا آٹا بھی تیار کر دیا ہے، وہ ایک صاع ہے، لہذا تشریف لایئ اور این ساتھ چند مجاہدین کو بھی لے لیجے۔''اللہ کے رسول طائع نے آواز بلند کی اور اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ يَا أَهُلَ الْحَنُدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدُ صَنَعَ سُؤُرًا فَحَيَّهَلَا بِكُمُ ﴾ '' خندق كھودنے والے مجاہدو! جاہرنے دعوت لِكائى ہے، سب كام يہيں چھوڑ دو اور جلدى چلو''

یہ اعلان کرنے کے بعد رسول کریم طافی آئے نے مجھے تھم دیا: ''اپنی ہانڈی چو لہے سے نیچے نہیں اتارنی، نہ آٹا پکانا شروع کرنا ہے جب تک کہ میں نہ آجاؤں۔'' اب میں گھر کو دوڑا، تاکہ بعدی کے پاس پہنچوں ادراسے بتا دول کہ اللہ کے رسول طافی آئے ادر آپ کے ساتھ سارے مجاہد تیزی سے چلے آرہے ہیں۔ میں جونمی بیوی کے پاس پہنچا ادر صورتحال بتلائی تو وہ مجھے کہنے گئی: تیزی سے چلے آرہے ہیں۔ میں جونمی بیوی کے پاس پہنچا ادر صورتحال بتلائی تو وہ مجھے کہنے گئی: "میں نے جو بات کی تھی وہ اللہ کے رسول طافی آئے گئی کے گوش گزار نہیں کی، اب یمی ہوتا تھا۔''

حضرت جاہر رہ اللہ ہوتی ہے کہنے گئے: '' میں نے تو وہی کہا اور وہی کچھ کیا جو تو نے جھے کہا تھا۔' (اب اللہ کے رسول سَلَقَامُ اور انسار و مہاجرین کے تمام مجابد بہنی چکے سے چنا نچہ حضرت جابر رہ لُلٹ تناتے ہیں کہ اب میری ہوی آٹا نکال کر اللہ کے رسول طَلْقَامُ کے سامنے لے آئی۔ آپ طَلْقامُ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ملایا اور برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد آپ طَلْقامُ نے فرمایا:

''اب روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹیاں پکانا شروع کرے اور سالن ہانڈی سے نکالتی چلی جائے لیکن چو لیے سے ہنڈیا ندا تارے۔''

اب حضور طُلِیْن نے مجاہدین سے کہا: ''اندر داخل ہو جاو اور بھیٹر نہ کرنا۔'' اس کے بعد آپ طُلِیْن کی ہوئی روٹیول کا چورا کرنے گئے اور اس پر گوشت ڈالنے گئے۔ یہ کھانا

آپ نائی مجاہدین کے آگے رکھنے لگے۔ ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ اس طرح آپ نائی روئی چورا کرتے جاتے اور اس میں گوشت ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام مجاہدین نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا بھر بھی نے گیا۔ اب آپ نائی نے حضرت جابر ڈائٹو کی بیوی کو خاطب کر کے کہا:

"خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو ہدیہ بھی بھیجو، کیونکہ آج کل لوگ فاقہ میں بتلا ہیں۔"
حضرت جابر ڈٹاٹٹ کہتے ہیں:"صحابہ کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی۔ میں اللہ کی تم کھا
کر کہتا ہوں کہ سب نے کھانا کھایا گر کھانا پھر بھی نے گیا۔ جب سارے مجاہدین واپس جا رہے
تھے تو ہانڈی اس طرح اہل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آئے کی روٹیاں برابر پک رہی
تھیں۔"

[ بحاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ العندق و هی الأحزاب: ٤١٠٢،٤١٠ ] جہاد کے میدان میں یہ اللہ کے رسول مُلْقَیْم کا معجزہ تھا۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ مجاہد صحابہ جو اللہ کے رسول مُلْقَیْم کے ہاتھ مبارک کا چورا کیا ہوا اور ثرید بنایا کھانا کھا رہے تھے۔ جب آزمائش انتہا کو پینے جاتی ہے واللہ تعالی چرغیب سے یونی مدد فرماتے ہیں۔

پیٹ جب دو تین دن کا بھوکا ہوتو کر کے ساتھ جا لگتا ہے، اس دوران اگر مشقت کا کام
کیا جائے تو جسم جو پہلے ہی کرور ہوتا ہے مشقت کا کام کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اگر گول
پی جب ڈال کر بطور پیٹی کے پیٹ پر باندھ لیا جائے تو مشقت کا کام کرنا کافی حد تک
آسان ہو جاتا ہے۔ اس تکنیک پر صحابہ کے سالار ٹاٹیٹی نے خود بھی عمل کیا اور صحابہ نے بھی
کیا۔ وہ جہاد کے باعزت رات پہ ڈٹ گئے مگر اتحادی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔
زبان سے بھی جنگی اشعار کہہ کر انکار کیا۔ "آبینا" کا معنی انکار کرنا ہے اور یہی وہ لفظ ہے جے
اللہ کے رسول ٹاٹیٹی نے بولنے میں لمباکر کے انکار کیا اور عمل کے میدان میں بھی انکار
کیا۔ معاشی تنکیوں کی انتہا ہے کہ پیٹ پر پھر باندھ لیے، جی ہاں! پیٹ پر پھر باندھنے والے
گیا۔ معاشی تنکیوں کی انتہا ہے کہ پیٹ پر پھر باندھ لیے، جی ہاں! پیٹ پر پھر باندھنے والے
گیا۔ معاشی تنکیوں کی انتہا ہے کہ پیٹ پر پھر باندھ لیے، جی ہاں! پیٹ پر پھر باندھنے والے

اتحادی فورسز کے کمانڈروں نے خندق کو دیکھا تو شیٹا کررہ گئے۔ وہ خندق عبور کرنے کی جس جگہ ہے بھی کوشش کرتے تیروں کی بوچھاڑ سے جواب ملتا۔

#### بہودی معاہدے سے پھر گئے:

حفرت عبداللہ بن زبیر ماللہ سے مروی ہے کہ خندق کے روز جب حالات انتہائی خطرناک ہو مینے تو آپ ماللہ نے فرمایا:

'' کوئی ایبا مخض ہے جو ہارے پاس بنوقر یظہ کی خبر لائے؟''

اس پر حضرت زبیر چانٹو گئے اور ان لوگوں (یہودیوں) کا حال ملاحظہ کر کے آئے۔

[ بخارى، كتاب فضائل أصحاب النبي تَكُلُّه، باب مناقب الزبير بن العوام رضى الله عنه : ٣٧٢٠ مسلم: ٢٤١٦ مسند أحمد: ١٦٤، ح: ٤٠٩ و إسناده صحيح]

بنو قریظہ کے یہودی جو مدینہ کے اندر بی آباد تھے، ان کامسلمانوں سے معاہرہ تھا کہ

اگر کوئی باہر سے مدینہ پرحملہ آور ہوگا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے، لیکن اب

دہ تھی۔ اس کا مطلب میں تھا کہ مسلمان باہر سے تو دس ہزار کے نشکروں میں گھرے ہوئے ہیں،

اندر سے بھی وہ خطرے سے دوجار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم نے حضرت زبیر دلائیا کو

بھیجا اور جب وہ واپس آئے تو سیح بخاری کے الفاظ میں کہ آپ مُلَّامِ نے ان کے لیے: (﴿ فَدَاكَ أَبِيُ وَ أُمِّيُ ﴾ کے الفاظ استعال فرمائے ادر ان کے متعلق آپ مُلَامِمُ نے فرمایا: ''مر

. نی کا ایک مدد گار ہوتا ہے اور میرا حواری (مددگار ) زبیر بن عوام ( ڈٹائٹا) ہے۔''

[ بحارى، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب الزبير بن العوام رضى الله

عنه: ۲۷۲۰، ۱۷۷۹ع

اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کے برے ارادوں کی خبر معلوم کر کے لانا کس قدر اعلیٰ مقام کا حامل عمل ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم کہہ رہے ہیں: '' تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔'' اور پھراسے اپنا مددگار قرار دے رہے ہیں۔

الله کے رسول مُلَّاقِمٌ نے جو مزید معلومات حاصل کیں ان کا نتیجہ یہی سامنے آیا کہ بنو قریظہ کے یہودی اپنا عہد توڑ چکے ہیں، چنانچہ بیروہ صورتحال تھی جس کا قرآن نے نقشہ یوں کھینچا ہے۔ ملاحظہ ہو!



## جي إن الكيج منه كوآ كيَّة :

﴿ إِذْ جَا عُوْلَكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ آسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ الْمُنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الطُّلُنُونَا ۞ هُنَالِكَ النَّلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا ذِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴾

[الأحزاب: ١٠/٣٣]

''جب وہ تمحارے اوپر سے اور تمحارے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے اور جب آئکھیں پھرا گئ تھیں اور کلیج منہ کو آئے گئے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے گان کرنے گئے تھے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح بلا دیے گئے۔ جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہدرہ ضحے کہ اللہ اور اس کے رسول (مُناہِم) نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، وہ بس دھوکا ہی تھا۔''

# عصر کی نماز قضا ہونے کاغم:

حضرت جابر بن عبدالله والنف سے مروی ہے: " خندق کا دن تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، حضرت جابر بن عبدالله والنف سے مروی ہے الله کے رسول مالی کا خدمت میں حضرت عمر والنف قریش کے کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے الله کے رسول مالی کا اللہ کے رسول ( مالی کا بھی تو نماز بھی نہیں بڑھ سکا، حی کہ سورج غروب ہونے کو بی گیا۔ "آپ مالی کے فرمایا:

''الله کی قشم! نماز تو میں بھی ادانہیں کر سکا۔''

چنانچہ ہم اللہ کے رسول سُلَیْم کے ہمراہ وادی بطحان میں گئے، وہاں ہم نے وضو کیا، پھر سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر اور بعد میں مغرب کی نماز ادا کی۔'

[ بحاری، کتاب المعنازی، باب غزوۃ الحندق و هی الأحزاب: ٤١١٢] عمر کی نماز کو الله کے رسول مُلَاثِیمَ نے ''نماز وسطی'' کہا ہے۔خصوصیت کے ساتھ اس نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ حصیح بخاری (۲۹۳۱) کی ایک اور روایت ہے کہ ارتُد کے نبی مُلَاثِیمُ نے مشرکوں کے لیے بدوعاکی کہان کی وجہ سے بروقت نماز اوا نہ کی جاسکی۔ اس سے نماز عصر کی

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنب ومنفر کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

# غطفان کے سردار نے بھاگنا جاہا، گر:

حضرت ابوہریرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ غطفان قبیلے کی شاخ بنی مرہ کا سردار حارث بن عوف اللہ کے رسول مکھٹا کے پاس آیا اور کہنے لگا:'' مدینے کی تھجوروں میں سے ہمیں حصہ دے دو ( تو ہم محاصرہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں)۔'' آپ مکٹٹا نے جواب دیا:''میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرلوں۔''

چنانچہ آپ مَا لَا لِمُنْ اللهِ عَلَيْهُمُ نَهِ مُعَادِّهُ معادِ ، سعد بن عبادہ ، سعد بن مسعود اور سعد بن خیشمہ تکافکتُم کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ مُنافِیکُم نے فرمایا :

" مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سارا عربتم لوگوں کو ایک ہی کمان سے مارنے کے لیے جمع ہوگیا ہے۔ اس صورتحال میں حارث یہ پیشکش کر رہا ہے کہ تم اس کو مدینہ کی محجوروں میں سے حصہ دے دو۔ اب اگرتم ایسا کرنا چاہوتو اپنے اس سال کی پیداوار میں سے آخیس دے دو۔''

یہ من کر صحابہ نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول ( عُلَیْمُ )! اگر تو آسان سے وقی آئی ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم ہے، اگر یہ آپ عُلیُمُ کی رائے اور خواہش ہے تو بھی ہم آپ عَلَیْمُ کی خواہش اور رائے کی پیروی کریں گے لیکن اگر آپ عُلیْمُ ایبا صرف ہاری خاطر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی تتم ! جب بیلوگ اور ہم بت پرتی پر مصے تو بیلوگ ہم سے میز بانی اور خرید و فروخت کے علاوہ ایک پھل کی بھی تو قع نہیں کرتے تھے۔''اس پر آپ عُلیْمُ نے فرمایا:

( هُوَ ذَا تَسُمَعُونَ مَا يَقُولُونَ ﴾ ·

''بات محض اتنی سی ہے کہ جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے تم بھی س لو۔''

[ كشف الأستار عن زوائد البزار : ۳۳۱/۲، ۳۳۲، ح : ۱۸۰۳ و إسناده حسن لذاته عقبة بن سنان لذاته عسن لذاته عقبة بن سنان " ۴۰۰ م از را ۲۰۰۰ و اسناده حسن لذاته عقبة بن سنان " ۳۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰۰ م ۲۰ م ۲۰۰ م ۲۰

"صدوق" كتاب الحرح والتعديل: ٣٩٩٧٦، ت ١٧٣٤ و إسناده صحيح] قربان جاكيں رسول كريم كالليم كا انداز بركه ونياوى معاملات بيس قدم قدم برايخ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع<del>ہ متنو م</del>کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



صحابہ سے مشاورت کا التزام کرتے ہیں۔ بوغطفان کے سردار نے پیشکش کی تو آپ کالی آئے نے وہ بات بھی صحابہ کے سامنے رکھ دی۔ انسار نے اولوالعزی کا اظہار کیا تو آپ کالی نے فرمایا کہ جو پچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی حیثیت محض اس قدر ہے کہ وہ لوگ جو پیشکش کر چکے وہ تم لوگوں کے بھی علم میں آ جائے۔

یہ حقیقت بھی قابل ذکر ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے وہی کی راہنمائی نہ ہوتی تھی وہاں اللہ کے رسول مَا اُللہ نے اپنے صحابہ کو رائے ویئے کے لیے آزاد ماحول فراہم کیا اور ماحول کی آزادی کے لیے آپ کی آپ بیداوار میں آزادی کے لیے آپ باللہ نے انصار کو واضح طور پر کہا کہ اگرتم لوگ چاہوتو اپنی بیداوار میں سے بچھ حصد دے دو۔ صد آفریں ہے حکمرانی کے اس انداز پر کہ جو مشاورت پر جنی ہے اور جس میں صحابہ کو رائے کے اظہار کی آزادی ہے۔

# فتح کے لیے دعا:

حضرت ابن ابی اوفی و الله سے مروی ہے کہ اتحادی فورسز کے خلاف اللہ کے رسول مُظَافِیّاً نے یوں دعاکی:

﴿ أَلَلْهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ! سَرِيُعَ الْحِسَابِ ! اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، أَلَلْهُمَّ ! اهْزِمُ وَزَلْزِلْهُمُ ﴾ اهْزِمُهُمُ وَ زَلْزِلْهُمُ ﴾

"اے كتاب نازل فرمانے والے! جلد حساب لينے والے الله! اتحادى فورسر كو فكست سے دوجاركر ركھ دے۔" فكست سے دوجاركر۔اے الله! ان كو ہزيمت دے، أنفيس جمنبور كر ركھ دے۔" [ بحارى، كتاب المغازى، باب غزوة المحندق و هى الأحزاب: ٤١١٥]

## حضرت سعد بن معاذ زاتُنْهُ كا خون ركِ كيا:

ام المومنین حضرت عائشہ وہا سے مروی ہے کہ خندق کے دن میں چلی جا رہی تھی کہ اچا کک میں حضرت عائشہ وہا ہے مروی ہے کہ خندق کے دن میں خلی جا رہی تھی کہ اچا تک میں نے اپنے چیچے کسی کے قدموں کی دھمک سنی۔ میں نے مر کر دیکھا تو وہ حضرت سعد بن معاذر ٹائٹو تھے۔ ان کے ساتھ ان کا بھائی حارث بن اوس بھی تھا، جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا۔ میں اب ایک طرف ہوکر زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن معاذر ٹائٹو گزر

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع مشخودکتپ پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گئے۔ انھوں نے لوہے کی زرہ (قمیص) پہن رکھی تھی۔ زرہ چھوٹی تھی جبکہ حضرت سعد دہ تھا تمام لوگوں میں سے بدن کے اعتبار سے مضبوط اور لمجے قد کے آدمی تھے۔ للبذا ان کے باز ولوہے کی قمیص سے نکلے ہوئے تھے۔ مجھے قمیص سے نکلے ہوئے بازوؤں کے بارے میں خوف محسوں ہو رہا تھا (کہ دشمن کا کوئی تیریہاں لگ کر نقصان نہ پہنچا دے) حضرت سعد ڈٹائیڈ چلتے ہوئے گزر گئے۔ وہ جہادی شعر پڑھ رہے تھے:

لَبِثَ قَلِيُلاً يُدُرِكُ الْهَيُحَا حَمُلُ مَا أَحُسَنَ الْمَوُّتُ إِذَا حَانَ الْأَجُلُ "حمل (ایک جنگجو خص) میدان جنگ میں جانے کے بعد اگرچہ قیل مدت ہی زندہ رہے لیکن اس موت کے کیا کہنے جو بہتر وقت پرآ جائے۔"

اب میں کھڑی ہوگی اور ایک باغ میں جا داخل ہوئی، وہاں مسلمانوں کے کھے لوگ تھے۔
ان میں حضرت عمر بن خطاب والنظ بھی تھے۔ ان میں ایک ایبا شخص بھی تھا جس کے سر پرخود
(لوہ کی ٹوپی) تھی۔ حضرت عمر والنظ مجھے دیکھتے ہی کہنے گئے: ''یہاں کیوں آئی ہو؟ اللہ ک
قشم! تو بڑی جرائت منداور دلیر ہے، لیکن سے بتلا کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑی، جنگ یہاں تک
آگی یا قیدی بننے کی کوئی آفت آگی تو پھر ۔۔۔۔۔؟' الغرض، حضرت عمر والنظ مجھے لگا تار ملامت
کرتے رہے حتی کہ میرا سے حال ہوگیا کہ کاش! اس وقت زمین بھٹ جائے اور میں اس میں
داخل ہو جاؤں۔ اس دوران وہ شخص جس کے سر پرخودتھی، اس نے اپنے چہرے سے خود اٹھایا
اور کہنے لگا: ''اے عمر! اب بس بھی کر، جانے دے، آپ نے تو ملامت کرنے کی حدکر دی۔
آج لڑائی اور قیدکی مصیبت سے بھاگ کرکوئی کہاں جا سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی ٹھکانا

ادھر حضرت سعد بن معاذ رہائی کو قریش کے مشرکوں میں سے ایک شخص نے تیر مارا، اس کا نام ابن عرقہ تھا۔ تیر مارت ہوئے اس نے کہا: ''بیر ہامیرا تیر اور میں ہوں عرقہ کا بیٹا!''بیہ تیر حضرت سعد بن معاذ رہائی کے بازو پر لگا، بازو کی بردی رگ کٹ گئے۔ ( تیزی سے بہتا ہوا خون د کیے کر) حضرت سعد رہائی نے اللہ کے حضور دعاکی:



( اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتُّنِي حَتَّى تَقَرَّ عَيْنِي مِنْ قُرَيْظَةَ )

"اے اللہ! جب تک قریظہ کے بارے میں میری آٹکھیں شفندی نہ ہوجا کیں، مجھے موت نددیتا۔"

دور جاہلیت میں فریظہ کے یہودی حضرت سعد بن معافر ٹاٹٹؤ کے حلیف اور ووست ہوا کرتے تھے (اب وہ بدعہدی کر چکے تھے) بہر حال حضرت سعد ٹاٹٹؤ کے زخم سے خون بہنا بند ہوگیا۔

[ ابن حبان : ۷۰۲۸ و إسناده حسن لذاته مسند أحمد : ۱٤١/٦ م : ۲۵۰۹۷ و إسناده حسن لذاته في إسناده عمر و بن علقمة بن وقاص و هو صدوق حسن الحديث وثقه ابن حبان و ابن عزيمة و الحاكم والذهبي بتصحيح حديثه (الثقامة : ۱۷٤/۵ المستدرك : ۵۰/۱)

قارئین کرام! ام المونین حضرت عائشہ نا الله کو انسار کے سردار اور مجابدین کے لیڈر کی سلامتی کی فکر کس قدر دامن گیرتھی، وہ ان کے الفاظ سے داضح ہے۔ ہر مومنہ کو اللہ ایک عی فکر نفیب فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ واللہ کی خواہش بھی کیا خوب ہے کہ دور جابلیت کے جو دوست تھے، آج محض اللہ کے لیے دشمن تھے۔ فریظہ کے بہودی عبدشکن تھے۔ حضرت سعد واللہ اللہ کے حضور زندگی کی بھیک مرف اس لیے ما تکتے ہیں کہ ان مجد شکنوں کا برا حشرت سعد واللہ اللہ کے حضور زندگی کی بھیک مرف اس لیے ما تکتے ہیں کہ ان مجد شکنوں کا برا حشر آ تکھول سے دکھے لیں اور پھر شہید ہو جا کیس۔ اللہ تعالی نے ان کی بیخواہش پوری کر دی اور زخم سے خون کا بہاؤ بند ہوگیا۔ اللہ تعالی عبدشکن اور ظالم کفار کو ذلیل ہوتا ہوا و یکھنے کی خواہش کا جذبہ ہر مسلمان کوعطا فرمائے۔ (آ بین!)

## رسول الله مَثَالِيمُ كي جواك وريع مدد:

﴿ يَأَنُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْ جَاءَلُكُو جُنُوْدٌ فَلَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيُحَاوَّجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا اللهِ الأحزاب: ٩٧٣٣]

''اے ایمان والو! اللہ نے تم پر جو احسان کیا اسے یا ذکرو کہ جب تم پر نشکروں کے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ہوا کا طوفان جلا دیا اور ایسے لشکر ہیسج جنعیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔'' حضرت عبدالله بن عباس الملخفاس مروى ہے كدرسول الله سَالَيْمُ في فرمايا:

« نُصِرُتُ بالصَّبَا وَ أُهْلِكُتُ عَادٌ بِالدُّبُورِ »

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الخندق و هي الأحزاب: ٥٠١٠] ''میری مدشالی ہوا کے ساتھ کی گئی اور عاد قوم کے لوگوں کو تند و تیز طوفانی ہوا ہے نتاه و برباد کر دیا گیا۔''

قارئمن كرام ! مشرك جوكى دلول سے يهال وريك لكائے موئے تھے ان كے فيے اڑ گئے، دیکیں الث تمئیں، وہ سخت ہریشان ہو گئے اور واپس بھا گنے کی تیاری کرنے لگے۔

#### جيسے ميں حمام ميں چل رہا ہون:

تقة محدث جناب يزيد بن شريك تميى فرمات بين : "مين جناب حذيف بن يمان والشاك ك یاس بیشا تھا کہ ایک شخص بولا: ''اگر میں رسول الله تاتی کے زمانہ مبارک میں ہوتا تو جہاد کرتا اورلزنے میں بھر پورکوشش کرتا۔'' بین کر جناب حذیفہ دفائظ نے کہا:''تو ایبا کرتا! حالانکہ اگر تو ہم کورسول اللہ مُلَاثِيمٌ کے ساتھ غزوہ خندق کی سخت شمنڈی رات میں دیکیا (تو ہوش ٹھکانے آ جائے) جب بہت تیز محندی ہوا چل رہی تھی تب رسول اکرم طابیم کم نے تین مرتبہ فرمایا:

﴿ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِحَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِيّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ »

"كياكوكى شخص ہے جو جاكر كافرول كى خبرلائے اور اسے اللہ تعالى قيامت كے دن میرے ساتھ کر دے گا؟"

بیان کر کسی نے جواب نہ دیا، پھر آپ ناٹی کا بنا سے جناب حدیفہ دلائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

« قُمُ ! يَا حُذَيْفَةُ ! فَأَتِنَا بِخَبَرِ الْقَوُمِ»

''حذیفہ! کھڑے ہو جاؤ اور وحمن کی خبر لاؤ۔''

اب تو مجصے جانا ہی تھا کیونکہ آپ نے میرانام لے کر مجھے جانے کا کہا تھا، پھر آپ (الله على) نے فرمایا:



﴿ اِذُهَبُ فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَلاَ تَذُعَرُهُمُ عَلَيٌّ ﴾

'' جاؤ اور کافروں سے متعلق معلومات لے کر آؤ اور انھیں مجھ پر نہ اکسانا ( یعنی ایسا کام مت کرنا جس کی وجہ سے انھیں غصہ آجائے )۔''

جناب حذیفہ وہ تن فرماتے ہیں: ''جب ہیں آپ ( الله فرما ہے چلا تو یوں محسوں ہور ہا تھا جیسے میں جمام میں چل رہا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے دیکھا کہ ابوسفیان آگ سے اپنی کمرسینک رہا تھا، میں نے تیرکو کمان پر چڑھایا اور ابوسفیان کو مار نے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ ( الله فرم یا تو ہو سیدھا ابوسفیان کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ان کو غصہ آئے، اگر میں تیر پھینک دیتا تو وہ سیدھا ابوسفیان کولگتا۔ میں رکی کھمل کرنے کے بعد پلٹا تو مجھے پھر ایسا معلوم ہورہا تھا جس طرح کہ میں جمام میں چل رہا ہوں، میں آپ ( الله فرم کی پاس آیا اور آپ ( الله فرم کی میں جمام میں چلے روبارہ ) سردی محسوں ہوئی۔

پھر مجھے آپ ( مُلَقِیمٌ ) نے اپنا ایک زائد کمبل اوڑھا دیا، جس کو اوڑھ کر آپ مُلَقِیمٌ نماز ادا فرمایا کرتے ہے، میں اس کو اوڑھ کرصبح تک سویا رہا، جب صبح ہوئی تو آپ ( عُلیمٌ ) نے مجھ سے فرمایا: ''بہت زیادہ سونے والے اٹھ جا۔''

[ مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب غزوة أحزاب: ١٧٨٨ ]

قار کین کرام! یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ اپنے پیارے رسول طُلَیْظُم کی زبان سے یہ جملہ نکلوا دیتا کہ جوکوئی مشرکوں کی خبر لینے جائے گا اسے سردی نہیں گئے گی بلکہ وہ یوں جائے گا جس طرح کہ گرم کمرے میں چہل قدمی کر رہا ہوتو ہرکوئی جانے کے لیے تیار ہوجا تا۔ گر پھرنہ آزمائش ہوتی اور نہ امتحان اور نہ اجرو ثواب کا وہ مقام ہوتا جو حضرت حذیفہ ڈٹائش کو ملا۔ تو ثابت ہوا بلند مقام آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزر کر ہی ملتے ہیں۔

مسلمانون کا بلژا بھاری ہو گیا:

حضرت سلیمان بن صرد دی الله سے مروی ہے کہ جب اتحادی فورسز چلی گئیں تو میں نے

جناب نی کریم تلایم کویدفرماتے ہوئے سا:

﴿ أَلْآنَ نَغُزُو هُمُ وَلَا يَغُزُو نَنَا نَحُنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمُ ﴾

[ بحاری، کتاب المغازی، باب غزوة الحندق و هی الأحزاب: ١١٠٠] "أب ہم ان سے جنگ كريں گے، وہ ہم پر فوج كشى نه كر سكيں گے بلكہ ہم ان پر فوج كشى كيا كريں گے۔"

عرب کی تمام قوتوں نے اتحاد بنا کر مدینہ پر حملہ کیا تھا، ان قوتوں میں سے ہرا کیک کا مقصد دوسرے سے مختلف تھا۔ قریش کا مقصد بہ تھا کہ مسلمانوں پر ضرب لگا کر تجارتی راست محفوظ بنائے جا کیں اور اپنے بت پر ستانہ شرکیہ نظام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بوغطفان وغیرہ جو دیباتی تھے، ان کا مقصد بہ تھا کہ جاتے ہی مدینہ پر دھادا بولیں کے اور لوٹ مار کر کے والیس آ جا کیں گے۔ ای طرح یبودیوں نے ب شک مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا تھا، لیکن وہ شک اور خوف میں جتلا ہوکر مسلمانوں پر جملہ نہ کر سکے اور کھل کر مشرکوں کا ساتھ نہ دے سکے، یوں بہ سارے گروہ اپنے اپنے گھٹیا مفادات کے قیدی تھے، جب وہ بھاگ نگلے تو اس کے بعد بیامکان ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا کہ اب بی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آسکیں کے بعد بیامکان ہمیشہ کے لیے ختم ہوگیا کہ اب بی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آسکیں گے۔ الغرض، جب متحد تو تیں فلست کھا گئیں تو اسکیے قریش مکہ کیا کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ الند کے رسول سکانی نے واضح کر دیا کہ اب فوج کشی ہم ہی کریں گے۔

اب مسلمانوں کا بلزا بھاری ہوگیا۔ غزوہ خندق سے پہلے مسلمانوں کا جہاد دفاعی جہاد تھا لیعنی وہ اپنے تحفظ کے لیے لڑتے تھے۔ خندق کی فتح ایک ایسا موڑ ثابت ہوا کہ اب دفاعی کی بجائے اقدامی جہاد کا آغاز ہوگیا۔

## اتحادی فورسز کی شکست:

حضرت ابو ہریرہ ناتھ ہتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول منتھ نے فرمایا:

﴿ لَا إِلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهً أَعَرَّ جُنُدَهً وَنَصَرَ عَبُدَهٌ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعُدَهً﴾

[ بعاری، کتاب المغاری، باب غزوة العندق وهي الأحزاب: ١١١٤] مناد كر الله كر مادت ك الكن نهيس، وه اكيلا ب- اس في المين الكركوفتي سي



نوازا۔ اپنے بندے (رسول کریم تالیم) کی مدد فرمائی۔ اسیلے نے اتحادی فورسز کو بھا ڈالا۔اللہ کے بعد کوئی شے مقابلے پر تھر نہیں سکتی۔''

اس شکست کے بعد سارے عرب میں کفار کی جوا اکھڑ گئی، وہ اپنے مقاصد میں ناکام جوکر لوثے، بے بناہ مالی اخراجات اور نقصانات اس کے علاوہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ كُفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا \* وَكُفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ \*

وَكَانَ اللَّهُ قُولِيًّا عَزِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥/٣٣]

"الله تعالى فى كافرول كوغص مين مجرئ موسئ نامراد لوثا ديا\_ان كى كوكى مراد بورى نه موكى الله فى مومنول كى طرف سے خود قال كيا الله قو تول والا غالب ہے۔"

# آپ نے ہتھیارا تاردیے! ہم نے تو نہیں اتارے

حضرت عا ئشہ ڈٹاٹا سے مروی ہے: ''جونہی اللہ کے رسول مُلاٹیا ہُم جنگ خندق سے واپس لوٹے تو ہتھیارا تار کر عنسل کیا ہی تھا کہ حضرت جبریل ملیٹا آگئے اور کہنے گئے:

« فَدُ وَضَعُتَ السِّلَاحَ ! وَاللَّهِ ! مَا وَضَعُنَاهُ فَاَخُرِجُ إِلَيْهِمُ »

''آپ مُلَّيِّمٌ نے ہتھیارا تار دیے! اللہ کی قتم! ہم نے تو نہیں اتارے، ایٹھے اور ان پریلغار کیجے''

آب تَلَاَيْمُ نِ بِهِ جِها ' ' كُن بِر ؟' ' حضرت جريل مَلِيًا نِ بنو قريطه كى طرف اشاره كيا، چناني آپ مَلِيَّة ان برجمله آور ہونے كے ليے لكل كھڑے ہوئے۔'

[ بخارى، كتاب المغازى، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب .....الخ : ٢١١٧ ]

# عصر کی نماز، عهدشکن یهود بون کی بستی مین:

حضرت عبداللہ بن عمر دی شاہتا ہتا ہے ہیں: ''غزوۂ احزاب سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے رسول مُلَّاثِیُم نے حکم دیا:

''تمام لوگ عصر کی نماز بنو قریطه کے علاقے ہی میں ادا کریں۔''

اب ہوا یہ کہ بعض محابہ کوعصر کی نماز کا وقت رائے میں ہوگیا۔ اس پر بعض کہنے گھے:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''ہم تو بنو قریظہ ہی کے علاقے میں جاکر نماز اواکریں گے' اور بعض کہنے گئے۔ ''ہم تو یہیں نماز پڑھیں گئے میں جاکر نماز اواکریں گے' اور بعض کہنے گئے۔ ''ہم تو یہیں نماز پڑھیں گئے کے دونر مایا۔'' چنا نچہ اس واقعہ کا جب اللہ کے رسول مائی کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو آپ مائی کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو آپ مائی کے دونوں گروہوں میں سے کی پر بھی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا۔''

[بخارى، كتاب المغازى، باب مرجع النبي مَثَّكُّ من الأحزاب ..... الخ: ١١٩٠.

مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب المبادرة بالغزو ..... الخ: ١٧٧٠]

ٹابت ہوا گنجائش نکلتی ہوتو ایک ہی مسئلے پر استدلال کرتے ہوئے دوآراء ہوسکتی ہیں۔

#### ابولبابه والنفط كالمشوره:

حضرت عائشہ وہ اس مروی ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّالِيْم نے یبودیوں کا محاصرہ پجیس راتوں تک کیا۔ جب ان پر محاصرے کی شدت بڑھ گئی۔ آزمائش سخت ہوگئ تو انھیں کہا گیا: ''اللہ کے رسول (مُلَّالِیْم) کے حکم پر قلعے سے نیچ اتر آؤ۔'' اس پر وہ کہنے گگے:''انھیں ابولبابہ بن عبدالمنذر سے مشورہ کرنے دیا جائے۔'' چنانچہ انھوں نے ابولبابہ سے مشورہ مانگا تو ابولبابہ نے اشارے سے کہا:''ذریح کردیے جاؤ گے۔''

[ مسند أحمد : ١٤١/٦، ١٤٢، ح : ٢٥١٥٠ و إسناده حسن لذاته\_ ابن حبان : ٧٠٢٨ و إسناده حسن لذاته ]

# عبدشكن يبوديول كقل كافيصله:

حفرت ابوسعید خدری دی الله بیان کرتے ہیں: "بوقریظ نے حضرت سعد بن معاذر الله کو الله کا حضرت الله بیان کرتے ہیں: "بوقریظ نے حضرت سعد دی الله کا الله کے رسول الله کے رسول الله کے حضرت سعد دی الله کا بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت سعد دی الله کے رسول الله کے دوران محاصرہ نماز ادا کرنے کے لیے اس جگہ کے قریب آئے کہ جے اللہ کے رسول الله کے دوران محاصرہ نماز ادا کرنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا تو آپ مالی کے انسار سے کہا:

«قُوُمُوا إلى سَيّدِكُمُ»

'' کھڑے ہوجاؤ اور اپنے سردار کے استقبال کے لیے آگے بڑھو''

اس کے بعد آپ ناٹی کا مخرت سعد دائی ہے فرمایا: محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



"بنوقريظه نےتم كو ثالث مان كر ہتھيار ڈال ديے ہيں۔"

حضرت سعد ٹاٹٹو نے فیصلہ دیا: ''ان کے جولوگ لڑنے کے قابل ہیں انھیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اورعورتوں کو قیدی بنالیا جائے۔'' اس فیصلے پر اللہ کے رسول مُلٹیو اُلٹے میں فرمایا: فرمایا:

« قَضَيُتَ بِحُكْمِ اللَّهِ »

[بخارى، كتاب المغازى، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ..... الخ: ٤١٢١-مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب حواز قتال..... الخ: ١٧٦٨]

"م نے اللہ کے فیلے کے مطابق فیصلہ کیا۔"

قارئین کرام! کسی بڑے آ دمی کے آنے پر اہل مجلس چپ چاپ اور جامد وساکت کھڑے ہو جا کیں کرام! کسی بڑے آدمی کو ہے ہو جا کیں ، اس سے اللہ کے رسول مُلَّافِيْمَ نے منع فرمایا ہے۔ ایسا طرز عمل بادشاہوں اور متکبروں کے در باروں اور ڈیروں پر روا رکھا جاتا ہے، جبکہ معزز مہمان کے لیے یا اپنے قائد کے لیے چل کر جانا اور المُصنع ہوئے آگے بڑھ کر استقبال کرنا ، اللہ کے رسول مُلَّافِیْمَ کی سنت ہے۔

حضرت سعد بن معاذ و النظر انصار كے اوس قبيلے كے سردار تھے۔ بنو فريظه كے يہودى اوس كے عليف كے علادى اوس كے عليف كے عليف كے عليف عليہ كرتے ہوئے ہمارا خيال كريں معے، اى ليے انھول نے حضرت سعد والنظ كوفيصل بنانے كا اعلان كيا۔

مند امام احمد اور ابن حبان بیل حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت سعد فائی جب اپنے لوگوں کے قریب آئے اور لوگوں نے آخیں گھیر لیا تو لوگ ان سے کہنے لگے: ''اے ابوعمرو! بنوقریظ کے لوگ آپ کے حلیف ہیں، لہذا ان کے بارے میں نری کیجے گا۔'' حضرت عاکشہ فائی بیان فرماتی ہیں۔ '' حضرت سعد فائی سب کچھ سنتے جاتے مگر کسی کو جواب نہ دیتے اور نہ کسی کی طرف تو جہ ہی دیتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ فائی پر ان گزارشات کی بھر مار ہوگی اور آپ اپنے اثر نے کی جگہ کے قریب آگے تو کہنے لگے: ''میں فیصلہ کروں گا تو اللہ کے سامنے اپنی ہیشی کو مذافر رکھ کر فیصلہ کروں گا تو اللہ کے سامنے اپنی ہیشی کو مذافر رکھ کر فیصلہ کروں گا۔'' چنانچہ مذافر رکھ کر فیصلہ کروں گا۔'' چنانچہ انھوں نے میون دوران

#### جنگ مسلمانوں پہملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔

[ مسند أحمد : ۱۷۱، ۱۶۱، ۱۶۲، ح : ۲۰۱۰۰ و إسناده حسن لذاته \_ ابن حبان : ۷۰۲۸ و إسناده حسن لذاته ]

## يهودي بي ، كسي بيع؟

حضرت عطیہ قرظی ڈاٹھ کہتے ہیں: ''میں بُوقر بظہ کے بچوں میں شامل تھا، اس لیے پکا گیا۔ مسلمان مجاہدین جائزہ لیتے تھے، جن کے بلوغت کے بال اگ آئے تھے وہ قبل کر دیے جاتے تھے اور جن کے نہیں اگے تھے وہ چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کے بال ابھی نہیں اگے تھے۔'' ایک روایت میں اس طرح ہے:''ان مجاہدین نے میرے ستر کو دیکھا، ابھی بال نہیں اگے تھے، لہذا انھوں نے مجھے بچوں میں شامل کر دیا۔''

[أبوداوُد، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد: ٤٠٤٤ و إسناده صحيح\_ ترمذي: ٥٨٤ و إسناده صحيح\_ ابن ماجه: ٢٥٤١ و إسناده صحيح\_ نسائي: ٣٤٦٠ و إسناده صحيح\_

## یبودن کو جب قل کے لیے آواز دی گئ:

حضرت عائشہ وہ بیان فرماتی ہیں: "بنو قریظہ کی ایک عورت کے سواکسی کو قل نہیں کیا گیا۔ یہ عورت میرے پاس تھی۔ مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور بھی وہ کھل کھلا کر ہنتی اور بھی مسکراتی، حالاتکہ اللہ کے رسول من ایک ان کے آدمیوں کو بازار میں قل کر رہے تھے۔ پھر کیا بھوا کہ ایک پکارتے والے نے اس عورت کا نام پکارا اور کہا: "وہ کدھر ہے؟" یہ عورت فوراً کہنے گی: "میں یہ ہوں، اللہ کی قتم!" میں نے کہا: "تیرا ناس ہو، یہ کیا تیرا انداز ہے؟" یہوون کہنے گئی: "قتل ہی ہے نا اور کیا ہے؟" حضرت عائشہ وہ فی فرماتی ہیں: "اب آواز دینے والے کہنے گئی: "قبل ہی ہے نا اور کیا ہے؟" حضرت عائشہ وہ میں یہ بجیب منظر بھی نہیں بھول سکتی کہ اس عورت کو بتا بھی تھا کہ وہ قبل ہونے والی ہے اس کے باوجود وہ بنس رہی تھی اور خوش ہو اس عورت کو بتا بھی تھا کہ وہ قبل ہونے والی ہے اس کے باوجود وہ بنس رہی تھی اور خوش ہو

[ أبوداؤد : ٢٧٧/٦ و إسناده حسن لذاته\_ مسند أحمد : ٢٧٧/٦، ح : ٢٦٤١٨ و إسناده حسن لذاته\_ مستدرك حاكم : ٣٦،٥٥، ٣٦، ح : ٤٣٣٤ و إسناده حسن لذاته]



یبودی زندگی سے محبت کرنے والی بزول قوم ہے۔ ان کی بزدلی کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا اور احادیث میں بھی آیا ہے، تاہم بدایک استثنائی واقعہ ہے جسے حضرت عائشہ ٹٹھانے بیان فرمایا ہے۔ ہزاروں بزدلوں میں ایک دو بہادر ہوں تو وہ قوم بہادر نہیں کہلائے گی اور اگر ہزاروں بہادروں میں سے ایک دو بزدل نکل آئیں تو اس قوم کو بزدل نہیں کہا جائے گا۔ بد خاتون اپی بزدل قوم میں ایک بہادر عورت تھی۔

یاد رہے! اس عورت نے حصرت خلاد بن سوید دلاٹنڈ پر پیکی کا پائ گرا کر شہید کیا تھا لہذا اے اس جرم میں قبل کیا گیا۔

### جن یہود بوں نے اسلام قبول کیا، وہ نچ گئے:

حضرت عبدالله بن عمر والنظم كہتے ہيں و ميدوديوں كے قبيلوں بنونضير اور بنوقر يظ نے نبى كريم مُلَّافِيْمُ على معابدہ تو رُكُولُولُ مول كى، چنا نچہ آپ مُلَّافِيْمُ نے بنونضير كو مدينہ سے نكال ديا۔ پھر بنو قريظ نے بنونضير كو مدينہ سے نكال ديا۔ پھر بنو قريظ نے بھى يہى حركت كى، لہذا آپ مُلَّافِيْمُ نے ان كے مرد حضرات قل كروا ديے جبكہ عورتوں، بچوں اور اموال كومسلمانوں ميں تقسيم كر ديا۔ بعض افراد في كئے، وہ الله كے رسول مَلَّافِيْمُ كے ساتھ لل الله كے رسول مَلَّافِيْمُ كے ساتھ لل الله كے ساتھ لل كے ۔ آپ مَلَّافِيْمُ نے من امن ديا كونكه انھوں نے اسلام قبول كر ليا تھا۔ يوں الله كے رسول مُلَّافِيْمُ نے مدينہ كے تمام يہود يوں كوجلا وطن كر ديا۔''

[بخارى، كتاب المغازى، باب حديث بني نضير..... الخ: ٢٨ . ٤ ـ مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارئ .....الخ: ١٧٦٦]

تعلّ ہونے والے یہودیوں کی تعداد امام احمد راتشہ نے اپنی مند میں حسن سند کے ساتھ چار سونقل کی ہے۔

[ مسند أحمد : ٣٥٠/٣، ح : ٤٧٨٥ او إسناده حسن لذاته الترمذي :١٥٨٢ و إسناده صحيح والية الليث بن سعد عن أبي الزبير محمولة على السماع]

قار تمین کرام! اللہ کے رسول مُلَّاقِیمٌ نے تو ان یہود پر احسانات کیے لیکن یہ احسانات کے قابل کہاں تھے؟ للبذاقتل کر دیے گئے۔ اس موقع پر جن لوگوں نے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے رسول مُلَّقِیمٌ نے ان کا اسلام قبول کرلیا۔

محکمہ دلائل ویرایین سے مزین متنوع ومنقرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبم

حضرت عائشہ فی فرماتی ہیں: ''جب حضرت سعد دفائظ کو تیر لگا تو انھوں نے اللہ کے حضور دعا کی: ''اے اللہ! تو میرا حال خوب جانتا ہے کہ مجھے اس سے بڑھ کرکسی شے سے بیار نہیں کہ میں تیری خاطر ان لوگوں سے جہاد کروں جضوں نے تیرے رسول مُنگیزہ کو جھٹلایا اور پھر مکہ سے نکال باہر کیا۔اے اللہ! اب میرا خیال بیہ ہے کہ تو نے ان کے اور ہمارے درمیان کو ان کے خادر ہمارے درمیان مزید کو ان ختم کر ڈالی ہے، لیکن اگر میرا بیہ خیال درست نہیں اور ان کے اور ہمارے درمیان مزید بھی لڑائی ختم کر ڈالی ہوگی تو مجھے وہ لڑائی لڑنے کے لیے زندگی دے دے، تاکہ میں تیری راہ میں ان مشرکوں کے خلاف قال کروں لیکن اگر تونے (قریش مکہ سے) لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے تو بھران زخموں کو تازہ کردے اور آخمی جہادی زخموں سے مجھے موت عطا فرما دے۔''

[بخاری، کتاب المغازی، باب مرجع النبی الله من الأحزاب ..... الخ: ۲۲۱هـ مسند أحمد: ۲۱۲۱، ۱۶۲۱ ح: ۲۰۱۵۰ و إسناده حسن لذاته ابن حبان: ۷۰۲۸ و إسناده حسن لذاته ۲

( اَللَّهُمَّ ! لَا تُحُرِجُ نَفُسِيُ حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنُ بَنِي قُرَيْظَةَ »

''اے اللہ! میری جان نہ نکالنا جب تک کہ میری آئیسیں بنو قریظہ کا حشر د کھے کر ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔''

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بوں دعا قبول کی کہ یبود بوں نے فیطے کے لیے حضرت سعد بھالٹنا کا نام لیا۔ انھوں نے فیصلہ سایا تو یہود کاٹ کر رکھ دیے گئے اور جونبی قتل عام کمل ہوا تو:

( إِنُفَتَقَ عِرُقُهُ فَمَاتَ »

[مسند أحمد: ٣٠ ، ٣٥ ، ح: ١٤٧٨٥ و إسناده صحيح\_ ترمذى: ١٥٨٢ و إسناده

صحيح\_ ابن حبان : ٤٧٨٤و إسناده صحيح\_ رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير محمولة على السماع ]

"ان کی رگ چھوٹ بڑی اور آپ ڈوٹٹو شہید ہو گئے۔"

صحیح بخاری کے مطابق حضرت سعد دان کا خیمہ اللہ کے رسول سکی کی نے مسجد ہی میں لگوایا تھا، تاکہ آپ سکی کی خرت سعد دان کی عیادت کرتے رہیں اور علاج کی گرانی بھی ہوتی رہے۔اس دوران ان کا خون خیمے سے بہہ کر باہر جانے لگا اور یوں آپ دان کا خون خیمے سے بہہ کر باہر جانے لگا اور یوں آپ دان کا خون خیمے سے بہہ کر باہر جانے لگا اور یوں آپ دان کا خون خیمے سے بہہ کر باہر جانے لگا اور یوں آپ دان کا خون خیمے سے بہہ کر باہر جانے لگا اور یوں آپ دان کے سے اس دوران ان کا خون خیمے سے بہہ کر باہر جانے لگا اور یوں آپ دان کے مطاب الصلاق باب المحیمة فی المسجد بمرضی وغیر میں : ١٣٦٤]

## فرشتوں نے حضرت سعد رہائیہ کے جنازے کو کندھا دیا:

حضرت محمود بن لبيد ثانو سے مروی ہے: ''جب حضرت سعد رفاق کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافق کہنے گئے: ''اے اللہ کے رسول! ( مُلَّقَام ) ہم نے آج تک اس جنازے سے ملکا جنازہ کوئی نہیں دیکھا۔'' آپ مُلَّقِم نے فرمایا:

"سعد کا جنازه اس لیے بلکا ہے کہ اس وقت فرشتوں کی وہ جماعت زمین بہآئی ہے جو آج سے پہلے بھی زمین بہ آئی ہے جو آج سے پہلے بھی زمین برنہیں آئی۔ انھوں نے سعد کو تمھارے ہمراہ اٹھا رکھا ہے۔"
و طبقات ابن سعد: ٣٢٦٦، ٣٢٦، ٣٢٧ و إسناده حسن لذاته الترمذی: ٣٨٤٩ حسن مستدرك حاكم: ٣٠١٢/٦، ح: ٤٩٢٦ حسن طبرانی كبیر: ١٣٠١٢/٦ مسند أبی يعلى: ٣٠٤٤، ح: ٣٠٢٢ حسن]

جابر وللله كتب مين كه الله كرسول مَاللهم في فرمايا:

﴿ إِهْتَزَّ عَرُشُ الرَّحُمَانِ لِمَوْتِ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ ﴾

''سعد بن معاذ کی موت پر رب رحمان کا عرش بھی ہل گیا۔''

[ بنحاری، کتاب مناقب الأنصار، باب سعد بن معاذ رضی الله عنه: ۳۸۰۳] مشرکوں سے لڑائی کے لیے رب سے زندگی مانگنے والا، بدعہد یہود ایوں کا براحشر دیکھنے کی تمنا کرنے والا اور عہد شکن یہود یوں کے بارے میں عدل کا فیصلہ کرنے والا پیشخص اللہ تعالیٰ کواس قدرمجوب ہے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔

اس کی موت پر اللہ کا عرش جھوم جھوم جاتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملکا ہے۔ قربان

جائیں کیا مقام ہے مجاہد فی سبیل اللہ کا؟ جی ہاں! سعد بن معاذر ٹائیڈ جیسے یہود ویمن کا کہ طبقات ابن سعد میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول سائیڈ آغر نے جلدی جلدی بہنچ کر حضرت سعد ڈائیڈ کو خود خسل دیا بخسل دیتے ہوئے آپ سائیڈ آغر فرما رہے تھے:

'' ججھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں اور سعد کو بھی ای طرح غسل نہ دے دیں جس طرح انھوں نے خظلہ کو غسل دیا تھا۔''

مجھی ای طرح غسل نہ دے دیں جس طرح انھوں نے خظلہ کو غسل دیا تھا۔''

ا طبقات ابن سعد: ۲۲۷٬۳۲۱،۳ و اسنادہ حسن لذاته ا

سجان اللہ! کیا مقام ہے مشرکوں اور یہود یوں کے دیمن حضرت سعد بن معاذر ڈائیڈ کا کہ سجان اللہ! کیا مقام ہے مشرکوں اور یہود یوں کے دیمن حضرت سعد بن معاذر ٹائیڈ کا کہ سجان دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول مناہ گئی فرشتوں کو سبقت نہیں لے جانے دیتے اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں۔





# ﴿ روباره رهاك بينه كل ﴿

#### نی مالی کا زینب بنت جحش سے تکاح:

حضرت انس بن مالک دفائظ سے مروی ہے: " پردے کی آیت ام المونین حضرت نینب بنت جحش دفائظ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس روز آپ تافظ نے روٹی اور گوشت کے ولیمہ کی دعوت دی۔"

[ بعاری، کتاب التوحید، باب ﴿ و کان عرشه علی الماء ﴾ : ٧٤٢١] صحیح بخاری کی ای حدیث میں ہے کہ ام المونین حضرت زینب بنت جحش وہ ہا وہری ازواج مطہرات سے فخر کے طور پر کہا کرتی تھیں : "تم سب کے نکاح تمحارے ولیوں اور وارثوں نے جبکہ میرا نکاح خود اللہ تعالی نے ساتویں آسان پر کیا۔"

یدرشته ایک سال تک برقرار رہالیکن اس میں پائیداری نه آسکی، اس لیے که حضرت عائشہ دی اللہ کے کہ حضرت عائشہ دی اللہ کے کہنے کے مطابق: ''حضرت زینب ٹاٹھ بہت خوبصورت تھیں، پھر ان کا قبیلہ بھی بڑا او نچا تھا لہذا نباہ نه ہوسکا۔'' آخر کار حضرت زید ٹاٹھ نے جوخود بھی بلند مرتبہ بیوی سے دیے دیے رہتے تھے، طلاق دینے کا فیصلہ کرلیا۔ اپنے اس فیصلہ پڑمل درآ مدکرنے کے لیے انھوں نے اللہ کے

رسول طَالِيْنَا سے مشورہ کیا۔ آپ طالیْنا زید نظاف کو منع کرتے ہے کہ ایبا نہ کرو، اللہ کے رسول طالیٰنا کو ایٹ کے دینب دائل کو این این ان میں آنے دیاں طالی کو این ایک دینب دائل کو این این این اللہ کے رسول طالیٰنا کو یہ فکر دامن کیر تھی کہ اگر زید دائل نے طلاق دے دی اور مجھے نکاح کرنا پڑا تو لوگ طوفان کھڑا کر دیں گے کہ دیکھوا محمد (طالیٰنا) نے اپنی مطاقہ بہو سے شادی کر لی ہے۔

قارین کرام! ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا علم تھا کہ مولا کریم زید اور زینب کا نکاح کروا کر ثابت کرتا جاہتا تھا کہ اسلام میں ذات پات، اونج نیج کوئی نہیں بلکہ مون مرد اور عورت ایک مومنانہ برادری ہے، اس کی بنیاد پر آپس میں رشتے ناتے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھے میں آئی کہ معاشرتی تفاوت ہے اگر نباہ نہیں ہوتا تو یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہاں بھی راست رکھا ہے کہ ایس صورت حال میں طلاق کے ذریعہ ایک دوسرے سے الگ ہوجاؤ۔ تیسری بات یہ کہ منہ پولا بینا حقیق بینے کی طرح نہیں ہوتا، لبذا اس وقت کے معاشرے میں اس رسم پر کاری ضرب گی اور یہ رسم بھی ٹوٹ گئی۔ چوتی بات یہ کہ حضرت زینب رہا تا نے جو محض اللہ اور اس کے درول میں ان رشتے کو قبول کیا تو اب طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے درول میں ان کے درول میں ان دول میں کی دول میں کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا تو اب طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے



#### انھیں دنیا کا سب نے بہترین خاوندعطا فرمایا۔

بی ہاں! حضرت زید دفائظ کے مقام کا بھی اندازہ کروکہ سارے قرآن میں اللہ کریم نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا، صحابہ کی فضیلتوں کے اشارے ضرور ہیں لیکن نام نہیں ہے، واضح نام صرف ایک ہی شخص کا ہے اور وہ ہیں حضرت زید!، الله! الله! الله! الله نے ایک غلام کے نام کا قرآن میں تذکرہ کر کے واضح کر دیا کہ لوگو! ذات برادریاں تمھازا ابنا معاملہ ہے، میرے تو سب بندے ہیں اور میرے ہاں فضیلتوں کا پیانہ تقویٰ ہے۔

حفرت نینب جھٹا کی کرامت اور عزت وشرف کا کیا کہنا کہ اللہ کریم نے ان کا نکاح اپنے عرش پر کیا۔ چنانچہ مند احمد میں ہے کہ حفزت نینب جھٹا کی جب عدت پوری ہوگئ تو رسول اللہ مُکاٹینا نے حضرت زید جھٹا کے سے کہا:

" تم جاؤ اور انھیں مجھ سے نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔"

حضرت زید دائش گئے۔ اس وقت وہ اپ آئے کوخمیر کر ربی تھیں۔ حضرت زید دائش پر ان کی عظمت و بیبت اس قدر چھائی کہ ان کے سامنے آکر رسول اللہ منافی کا پیغام بھی نہ دے سکے، بلکہ ان کے ایک طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور رسول اللہ منافی کے بیغام کا ذکر کیا۔ حضرت زینب دائش نے کہا: '' کھبرو! میں اللہ سے استخارہ کر لوں۔'' اور پھر وہ کھڑی ہوکر نماز پڑھنے گئیں۔

[مسند أحمد: ۱۹۵/۱۹۵/۲ ح: ۱۳۰۳۰ و إسناده صحيح]

مسلم (۱۳۲۸) میں ہے، حضرت زید واٹھ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول مُلَیْجُا کا پیغام دینے گیا تو میں نے آخیں آٹا گوندھتے دیکھا۔ ان کی عظمت میرے سینے پر بیٹھ گئی اور میں ان کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر سکا، لہذا میں نے اپنا رخ چیمرا، اپنے قدموں پر پھرا اور معضرت زینب واٹھ کو پیغام دیا کہ اللہ کے رسول مُناٹھ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت زینب واٹھ سمجھ گئیں اور فورا کہا:

«مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى اُوَامِرَ رَبِّيُ »

"جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ لے لوں کچھنیں کرسکتی۔"

اورساتھ ہی وہ اس جگہ کھڑی ہوگئیں جو جگہ انھوں نے نماز کے لیے مخصوص کی تھی۔

قار سمین کرام! قربان جا سمیں زینب بھتا کے تعلق باللہ برکہ انھوں نے جواب کیسا خوبصورت

دیا کہ پہلے اپنے رب سے مشورہ لینی استخارہ کروں گی چھر دیکھوں گی رب میرے دل کو کدھر

موڑتا ہے؟ جی ہاں! دل نے رسول کریم سکا ٹیٹی کے علاوہ اور بھلا کدھر مڑنا تھا؟ اس لیے کہ دل

تو اللہ کی دوانگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، گر حضرت زینب ٹیٹن کے اس ممل سے پتا چلتا ہے کہ

ان کا اینے رب کے ساتھ تعلق کس قدر گہرا اور عمیق تھا۔

یی ہاں! وہ رب سے مشورہ کر رہی تھیں، ادھر قرآن نازل ہو چکا تھا۔ عرش والا رب اپنے نی سالیق کا نکاح عرش پر کر چکا تھا، چنانچہ اللہ کے فیصلہ کے بعد رسول کریم سالیق سیدھے حضرت زینب ٹاٹیا کے پاس گئے۔ اب وہ ان کی بیوی تھیں، اجازت لینے کی حاجت نہ تھی، لہذا آپ سالیق سیدھے اندر گئے۔ حضرت زینب ٹاٹیا کو رب کریم کے حکم سے آگاہ فرمایا اور یوں اب دوتوں میاں بیوی تھے۔ جی ہاں! نہ ایجاب تھا نہ قبول تھا، نہ انسان گواہ تھے، نہ کوئی ول تھا۔ سیان اللہ ایک کی تھیں تو بجا کہ ان کا تھاں اللہ ایک کی تھیں تو بجا کہ ان کا نکاح اللہ نے عرش پر کیا تھا۔

#### یہودی سردار ابورافع کے پیٹ میں تکوار:

حضرت براء برائو بتلاتے ہیں: ''اللہ کے رسول مُؤائو ہے چند صحابہ کا دستہ روانہ فر مایا۔ جن میں عبداللہ بن عتبہ رفائو بھی متھ اور عبداللہ بن علیک رفائو دستے کے امیر متھے، انھیں ابورافع کو قتل کرنے کا ہدف دیا گیا۔ یہ شخص شرارتیں کر کے ہر طریقے سے اللہ کے رسول مؤائو کی کا ہدف دیا گیا۔ یہ شخص شرارتیں کر کے ہر طریقے سے اللہ کے رسول مؤائو کی در کرتا۔ یہ سرز مین تجاز میں (خیبر ککیف پہنچاتا رہتا تھا۔ نیز ہمیشہ آپ مؤائو کی کہ در کرتا۔ یہ سرز مین تجاز میں (خیبر کے پاس) ایک قلعہ میں رہا کرتا تھا۔ جب اللہ کے رسول مؤائو کے بھیجے ہوئے مجابد سفر کرتے ہوئے اس قلعہ کے قریب پہنچ تو عبداللہ بن علیک رفائو نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ''تم لوگ بہیں تھہرو، میں آگے جاتا ہوں اور حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔''

حضرت عبداللہ بن علیک ڈاٹٹو ہلاتے ہیں کہ جب میں وہاں قلعے کے قریب پہنچا تو اس وقت سورج غروب ہوچکا تھا اور لوگ اپنے مولیقی لے کر گھر واپسی کی راہ لے چکے تھے۔ میں



اب قلعہ کے اندر جانے کی سوچنے لگا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قلعہ والوں کا ایک گدھا گم ہوگیا تھا۔
وہ اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے۔ چراغ ان کے ہمراہ تھے۔ میں نے جب یہ صورتحال
دیکھی تو ڈرگیا کہ کہیں یہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں۔ اب میں قلعے کے دروازے کے قریب آیا۔
اپنے اددگرد کیڑے کر لیے اور یوں بیٹھ گیا جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اس
کے بعد دربان نے آکر آواز لگائی: ''جس نے قلعے کے اندر داخل ہونا ہے، جلدی آجائے،
میں گیٹ بند کرنے لگا ہوں۔'' میں نے موقع غنیمت جانا اور جھٹ سے گیٹ کے اندر داخل
ہوگیا۔ قلعہ کے دروازے کے پاس ہی ایک جگہ تھی جہاں گدھے باندھے جاتے تھے، میں اس
جگہ چھیے گیا۔

حسب وستور قلعہ کے لوگوں نے ابو رافع کے ساتھ رات کا کھانا کھایا اور پھراس کی دل گئی کے لیے اسے قصے کہانیاں ساتے رہے۔ جب رات کا پچھ حصہ بیت گیا تو بیلوگ قلعہ میں واقع اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ پچھ دیر اور گزری تو ساٹا چھا گیا۔ کسی حرکت کی اب کوئی آ واز نہ متحی ۔ میں گدھوں کے طویلہ سے باہر نکلا اور اس کھوٹی کی طرف بڑھا جہاں قلعہ کی چابیاں لٹک رہی تھیں، جب میں اندر داخل ہوا تھا تو طویلے میں چھپ کر دربان کو یہاں کنجیاں رکھتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں نے چابیاں قبضے میں کرتے ہی سب سے پہلے قلعے کا گیٹ کھولا۔ ابو رافع کے پاس رات کے وقت داستانیں بیان کی جارہی تھیں اور وہ اپنے خاص بالا خانے میں تھا۔ جب داستان گواس کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو میں اس کے کمرے کی طرف چلے لگا۔ اس عرصہ میں میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولا تھا انھیں اندر سے بند کرتا جاتا محرصہ میں میں جتنے دروازے اس تک پہنچنے کے لیے کھولا تھا انھیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ مقصد بہی تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میری یہاں موجودگی کا پتا چل بھی جائے تو وہ اس وقت تک خصد بہی تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میری یہاں موجودگی کا پتا چل بھی جائے تو وہ اس وقت تک خصد بہی تھا کہ اگر قلعہ والوں کو میری یہاں موجودگی کا پتا چل بھی جائے تو وہ اس وقت تک کہ میں ابو رافع کو قتل نہ کر دوں۔ الغرض، یوں کرتے کرتے سٹرھی کے زیخ چڑھتے ہوئے اب میں ابو رافع کے بالاغانوں تک پہنچ چکا تھا۔

ابورافع کے کمرے میں پہنچا تو وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ چراغ بجھا ہوا تھا۔ ابورافع اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ سویا تھا۔ مجھے بیا ندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ابورافع کہاں سویا ہے، چنانچہ میں نے اس کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے اس کوآ واز دی: ''اے ابورافع!'' اس پر ابورافع بولا: "بيكون ب؟" آواز سنتى بى إن آواز كى طرف ليكا اور تكوار كا واركر ديا من واركر ك و وركر ك دور به الله واركر ك دور بث كيا اور وه چلاف ليكا اور وه چلاف ليك كيا و بنانچه بين دور بث كيا اور وه چلاف لگيا مين في مين الى كى مددكوآيا بول، آواز بدلى دوباره اس كى مددكوآيا بول، آواز بدلى اور برك بمدرداند ليج بين اس كى مددكوآيا بول، آواز بدلى اور برك بمدرداند ليج بين اس كي چها: "ابورافع التمسين كيا بوا؟"

وہ کہنے لگا: '' تیری ماں کا بیڑا غرق، ابھی کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا ہے اور اس نے مجھ پر تلوار کا حملہ کر دیا ہے۔' یہ سنتے ہی میں نے اس پر بھر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں بھی وہ قبل نہ ہو سکا اور چیخنے لگ گیا۔ اب کے اس کی بیوی بھی اٹھ گئی۔ میں جلدی سے بھراس کی جانب لیکا۔ آواز کو پھر بدلا، گویا میں اس کی مدد کو پہنچا ہوں وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے تلوار کی نوک اس کے بیٹ پر رکھی اور اس قدر دبائی کہ دوسری طرف سے آرپار کر دی۔ نے تلوار کی نوک اس کے بیٹ پر رکھی اور اس قدر دبائی کہ دوسری طرف سے آرپار کر دی۔ اب میں نے کمر کی ہڈی ٹوٹے کی آواز بھی سی۔ یوں اس کے قبل کا یقین کر کے میں یہاں سے فکلا۔ گھراہٹ تو تھی ہی، چنانچہ اس گھراہٹ میں ہر کمرے کا دروازہ کھولتا چلا گیا حتیٰ کہ ایک زین پر ہوگا، ایسا نہ تھا، چنانچہ میں ایک زیخ رابٹ نے بی طرف سے زمین پر ہوگا، ایسا نہ تھا، چنانچہ میں نے اپنی طرف سے زمین پر ہوگا، ایسا نہ تھا، چنانچہ میں نے اپنی طرف سے زمین پر تو م رکھا لیکن بلندی سے نیچ گرگیا۔

جاندنی رات تھی۔ میرا پاؤں ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے آئی گڑی پاؤں پر باندھی اور کنگراتے ہوئے گیٹ پر آکر بیٹھ گیا۔ میں نے عزم کر لیا کہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ یہ معلوم نہ کرلوں کہ ابورافع قل ہو چکا یا نہیں؟ اب کے مرغ نے اذان دی، اس کے ساتھ ہی قلعے کی فصیل پر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا: ''میں اہل جاز کے تاجر ابورافع کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔'' یہ من کر میں چلنے کے لیے اٹھا تو مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہورہی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا: '' چلنے کی جلدی کرو، اللہ نے ابورافع کوقتل کر دیا ہے۔'' میں جب اللہ کے نبی سائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ نے ابورافع کوقتل کر دیا ہے۔'' میں جب اللہ کے نبی سائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ شائی کے کو کامیانی کی خوشخری دی تو آپ شائی نے مجھے فرمایا:

«اَبُسِطُ رِجُلَكَ »

''اپنا ياؤل پھيلاؤ۔''



میں نے اپنا یاؤں باہر نکالا تو آپ ٹاٹی اے اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھرا۔ اب تو یاؤں اليا ہوگيا گويا مجھے بھی كوئى تكليف اس پير ميں ہوئى ہى نہ تھى۔''

[ بخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي رافع..... الخ: ٣٩ . ٤ ]

ابورافع يہودي سردار تھا، اس كا نام سلام تھا، جس كامعنى سلامتى ہے، كيكن بيراين نام كے برعكس فتنه وفساد اورشر انگيزي كهيلاتا قها\_ پيه اتنا بزا تاجرتها كه اسے''رئيس التجار'' اور'' تاجر المجاز'' کہا جاتا تھا۔ یہانی دولت خرچ کرتا تھا تو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول مُناتِیْم کی گستاخیاں کیا كرتے، نيزاس نے عرب قبائل كو مدينہ ير چراها لانے ميں بھى خوب كردار اداكيا تھا۔اس كى شرارتوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عدیک واٹھ نے اللہ کے رسول منافیم سے درخواست کی تھی كدائے تل كرنے كامشن انھيں سونيا جائے۔حضرت عبداللہ بن عليك ٹٹاٹٹا كاتعلق انصار كے خزرج قبیلے سے تھا۔ وہ اس مہم کو اس لیے بھی سر انجام دینا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے اوس قبیلے کے لوگ یہودی سردار کعب بن اشرف کوقتل کر کیکے تھے۔ اب خزرج والے بھی ایہا ہی کارنامہ سرانجام دینا جاہتے تھے جیسا کہ محمد بن مسلمہ ڈٹاٹیڈ نے سرانجام دیا تھا۔

ثابت ہوا اگر دین اور جہاد کے امور میں آ گے بردھنے اور سبقت کرنے کے لیے قبیلوں کے مابین مقابلہ بازی موتو بیمبارک ہے۔ یہاں بھی یہی جذبہ کار فرما ہے۔

قربان جائیں اللہ کے رسول مُن فی کے صحابہ یرا وہ کیے دلیرلوگ تھے کہ اسلام کے موذی اورمہلک دشمنوں کو ان کی قلعہ بندخواب گاہوں میں جا کرفل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اس عمل سے اسلام دشمنوں پرالی دہشت طاری ہوئی کہ وہ امن کی فضا خراب کرنے کا جب سوچتے تو اس کے متوقع نتائج سے کانپ کانپ جایا کرتے تھے۔غزوۂ احزاب کے بعد عرب کا ماحول ای انداز کا بنما چلا جار ہا تھا۔ صحابہ کے دستوں نے اب عرب کی سر زمین پر گشت شروع كرديے تھے اور وہ بدو جو امن وسلامتى كى راہ ميں ركاوٹ بنے ہوئے تھے، ان كے خلاف تادیمی کارروائیاں شروع کر چکے تھے۔مسلمانوں کے رعب کی فضا جوغز وہ احد کے بعد کمزور پڑ گئی تھی اب غزوہُ احزاب کے بعد مسلمانوں کی دھاک دوبارہ بیٹھ گئی۔

#### نجد کا سردارمسجد نبوی کےستون سے باندھ دیا گیا:

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے مروی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول طالی ہے نجد کی جانب گھڑسوار مجاہدوں کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ بیرمجاہدین حنیفہ قبیلے کے ایک سردار ثمامہ بن اٹال کو گھڑسوار مجاہدوں کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ بیرمجاہدین حنیفہ قبیلے کے ایک سردار ثمامہ بن اٹال کو گرفتار کر لائے اور اسے مجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے رسول سکا لیے تو ثمامہ سے لوچھا:

«مَا ذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ!»

''ثمامه! جوتیرے دل میں ہے کہہ ڈال۔''

تمامہ کہنے لگا ''اے مجمہ! (مُنْافِیْمُ) میرے اندرتو خیر ہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر مجھے قتل کرو گے قو ایسے شخص کوتل کرو گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا ادر اگر مجھے پراحسان کرو گے تو ایسے شخص پراحسان کرو گے جواحسان کی قدر کرنا جانتا ہے یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مال و دولت کی تمنا ہے تو جس قدر چاہیں تقاضا کریں، اسے پورا کیا جائے گا۔'' یہ جواب من کر اللہ کے رسول مُنافِیْم کچھے کہے بغیر چلے گئے، حتیٰ کہ اگلے دن تشریف لائے اور ثمامہ سے وہی سوال وہرایا جو پہلے دن کیا تھا۔ ثمامہ نے کہا: ''میرا جواب وہی ہے جو میں آپ کو دے چکا ہوں۔'' اور ساتھ ہی اپ جواب کو دہرا بھی دیا۔ اب کے بھی اللہ کے رسول مُنافِیْمُ کچھے کے اور تیسرے دن پھر آپ مُنافِیْمُ مُنامہ کے پاس آئے تو وہی سوال وہرایا۔ ثمامہ نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دو بار دے چکے تھے۔ اب کے اللہ کے سوال وہرایا۔ ثمامہ نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دو بار دے چکے تھے۔ اب کے اللہ کے رسول مُنافِیْمُ نے صحابہ کو کھی وہا۔

« اَطُلِقُوا تُمَامَةَ » ''ثمامہ کوآ زاد کر دو۔''

ثمامہ یہاں سے نکلا اور مسجد کے قریب ہی تھجوروں کے ایک باغ میں جا پہنچا، وہاں سے غسل کر کے واپس مسجد میں آگیا اور اللہ کے رسول مُکاٹیاً کے سامنے آگر کہنے لگا:

«أَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا



ہوں کہ بلاشبہ محد (مُؤَيِّمُ) اللہ کے رسول میں۔"

پھر کہنے لگا: ''اے محمد! ( الله کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زیمن پرجس قدر بھی چرے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر جھے جس چرے پر غصہ آتا تھا، وہ آپ کا چرہ تھا، کین اب صورتحال ہے ہے کہ ان تمام چروں میں مجھے جس چرے کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت ہے وہ آپ کا چرہ مبارک ہے۔ ای طرح میں یہ بات بھی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا پر تمام اویان میں سے مجھے جس دین پرسب سے زیادہ غصہ آتا تھا وہ آپ کا دین تھا، مگر اب آپ کا دین مجھے جس دین پرسب سے زیادہ محبوب لگ رہا ہے۔ ای طرح یہ بات بھی میں اللہ کی دین مجھے تمام دینوں میں سب سے زیادہ محبوب لگ رہا ہے۔ ای طرح یہ بات بھی میں اللہ کی قتم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ( الله کی اس شہر پر جھے تمام شہروں سے بڑھ کر غصہ آتا تھا مگر اب یہ شہروں سے بڑھ کر خصہ آتا تھا مگر اب یہ شہروں سے بڑھ کر مجھے بیارا لگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے گھڑ سوار مجامدین نے مجھے اس وقت گرفار کیا جس وقت میں عمرہ ادا کرنے جا رہا تھا، اب آپ کی مرضی ہے جو تھم فرما کیں۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب وفد بني حنفية..... الخ : ٤٣٧٢ ]

ثمامہ بن اٹال دہ ای کو حضرت محمد بن مسلمہ دہ ایک گرفتار کر کے لائے تھے۔ اس مشرک قیدی کو مسجد میں اس لیے باندھا جمیا، تا کہ وہ مسلمانوں کی نماز دیکھے، قرآن سے اور اسلام سمجھے۔ چنانچہ وہی ہوا، اس نے دین بھی دیکھ لیا اور حکران مدینہ کا بلند اخلاق بھی دیکھ لیا، چنانچہ اس کا جسم آزاد ہوا تو دل ہمیشہ کے لیے قیدی بن کے رہ گیا۔

یمامہ کے سردار نے مال و دولت کی پیشکش کی، گر اللہ کے رسول مُظَیَّم کو مال و دولت نہیں بلکہ ثمامہ جاہیے تھا، اس کی اخروی بھلائی جا ہیے تھی، چنانچہ اللہ نے اپنے مہر بان رسول مُظَیِّرُم

کونثمامہ دے دیا۔

حفرت ثمامہ بھن نے گندم کی سپلائی روکی تو مشرکین مکہ نے بی کریم علی است ہے رشتے ناتے کا واسطہ دے کر سپلائی جاری کروانے کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول علی اللہ نے ثمامہ بھا تا کہ کا میں میں غروہ احزاب کے نتائج، جھے سرز مین عرب میں غروہ احزاب کے نتائج، جھیں اللہ سے رسول علی اللہ موکر بھاگ جھیں اللہ سے رسول علی اللہ موکر بھاگ جھیں اللہ سے رسول علی اللہ ما معرض عبداللہ بن عمر ہا تھی دوایت کے مطابق اس کے بعد اللہ کے رسول علی اس کے بعد اللہ کے رسول علی کی دوایت کے مطابق اس کے بعد اللہ کے رسول علی کی میں جگ کی جگ کی جگ ، ج یا عمرہ سے واپس کے رسول علی کی جگ کی جگ ، ج یا عمرہ سے واپس کے دیت اللہ ایک بعد اللہ ایک کر دوایت اور پھر فرماتے ،

﴿ لَا اِلّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلَّ شَىءٍ قَدِيُرٌ ، آيْبُونَ ، تَآيْبُونَ ، عَابِدُونَ ، صَاحِدُونَ ، لِزَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ ﴾

[ بخارى، كتاب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج ..... الخ: ١٧٩٧ \_ مسلم: ١٣٤٤ \_ ابن حبان : ١٧٩٧ \_ مسلم:

"الله ك سواكوئى معبود نهيس جواك اكيلا ب، اس كاكوئى شريك بهى نهيس، اس كى الد شابى سريك بهى نهيس، اس كى الد شابى به د شابى اس كى تعريف ب، وه جر چيز كوا بيخ قابو بيس ركم بوئ به به د ير الله! بم واليس آ رہے بيس، توب كرتے بوئ ، عبادت كرتے بوئ ، بحده ريز بوت بوئ ، الله تعالى بوت بوئ الله تعالى موت بوئ الله تعالى في تعريف بيس رطب اللمان بوت بوئ الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في در كوسيا كر دكھايا، الين بندے (محمد مَنَا الله الله كى مددكى اور اكيلے في الله الله تعادى فورمزكو بيما الله الله "

## مرتد اور قاتل ڈاکوؤں کے ہاتھ پیرکاٹ دیے گئے:

حفرت انس بن ما لک و الله الله بیان کرتے ہیں کہ عمل اور عربینہ قبائل کے پچھ لوگ مدینہ میں آئے اور الله کے رسول مل ہوگئے۔ میں آئے اور الله کے رسول من الله کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اسلام میں واخل ہوگئے۔ اس کے بعد (ایک دن) وہ کہنے گئے: ''اے اللہ کے رسول! (منافیاً) ہم لوگ مولی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے، لہذا ہم تو صرف دودھ پر اپنی گزر اوقات کیا کرتے



سے۔' دراصل مدینہ کی آب و ہوا ان لوگوں کو راس نہ آئی تھی، اس بنا پر اللہ کے رسول منافیظ نے چند اونٹ اور ایک چرواہا ان کو دے دیا اور فرمایا:'' مدینہ سے باہر چراگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں اونٹیوں کا دودھ اور پیپٹاب ہو۔ صحت مند ہوجاؤ گے۔' بیدلوگ چراگاہ کی جانب روانہ ہوگئے۔ وہاں حرہ کے پاس چراگاہ میں اقامت پذیر ہو کر فدکورہ علاج سے وہ خوب موٹے تازے ہوگئے۔ اس کے بعد انھوں تازے ہوگئے۔ اس کے بعد انھوں سازے ہوگئے۔ اللہ کے رسول منافیظ کے چرواہے کوئل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ فیلے۔ اللہ کے رسول منافیظ کو بیا طلاع ملی تو آپ منافیظ نے صحابہ کوان کی تلاش کے لیے بھیجا۔ صحابہ نے انھیں رسول منافیظ کو بیا طلاع ملی تو آپ منافیظ نے صحابہ کوان کی تلاش کے لیے بھیجا۔ صحابہ نے انھیں جا لیا اور انھیں اللہ کے رسول منافیظ کے پاس لے آئے۔ آپ منافیظ نے فیصلہ دیا اور ان کے جا لیا اور انھیں دھوپ میں بھیئی دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس حال میں مر گئے۔ جب وہ کنارے پر انھیں دھوپ میں بھیئی دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس حال میں مر گئے۔ جب وہ یانی ما نگھتے سے تو نھیں کوئی یانی نہ دیتا تھا۔''

[ بخاری، کتاب الوضوء ، باب أبوال الإبل : ۲۳۲، ۲۹۲ـ مسلم : ۱۳۷۱، ۱ ۱٬۲۷۱/۱ وابن حبان : ۶۶۱۸ و إسناده صحيح ]

ان ڈاکوؤں نے اللہ کے رسول نگائی کے جس چرواہے صحابی کو شہید کیا اس کا نام حضرت بیار دائی تھا۔ ان ظالموں نے حضرت بیار دائی کی آنکھوں میں کا نظے مارے اور بری طرح قتل کیا۔ جبرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹی کی انٹیلی جینس کا نظام اس دور میں کس قدر مضبوط تھا کہ فورا آپ ٹاٹی کی اور پھر آپ ٹاٹی نے نہ بنہ کے انتظامی حاکم کی حثیبت سے فورا آپ ٹاٹی کی اور پھر آپ ٹاٹی کی اور پھر آپ ٹاٹی کی اور بھر آپ ٹاٹی کی اور بھر سے، بی کی حثیبت سے فورا آیکشن لیا اور اپنے صحابہ کو بھیجا۔ کرز بن جابر فہری ڈاٹی کا امیر تھے، بی صحابہ کی بیے فرض شناس اور تیز طرار تھے کہ انھیں جا پکڑا، پھر اللہ کے رسول ٹاٹی کے انھیں عبر تاک سزادی۔

یاد رہے! ایسے قاتل اور ڈاکو معاشرے کا کینسر ہیں، اگر ان پر رحم کیا جائے تو یہ کینسر سارے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔قتل و غارت گری کا ہر طرف راج ہو جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر انتہائی مہربان ہوتا ہے جو کینسرزدہ عضو کو کاٹ پھینکتا ہے، پھرکٹی ہوئی جگہ شعائیں بھی لگاتا ہے، تاکہ رہے سے جراثیم بھی ختم ہو جائیں۔اللہ کے رسول مَالِیَٰڈِا نے،جوسرایا رحمت ہیں، ان کو عبرتناک سزا دی۔ ای حرہ کے مقام پر مرنے کے لیے سورج کی دھوپ اور تمازت میں پھینکا، جہاں ڈاکوؤں نے جو ڈاکے جہاں ڈاکوؤں کا بیاعلانیہ حشر دیکھ کرکون ہے جو ڈاکے مار کرفتل کرے گا اور اسلامی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرے گا؟

آج سعودی عرب ساری دنیا میں سب سے زیادہ پر امن ملک ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں اسلام کی سزاؤں کا نفاذ ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا دستور کتاب وسنت ہے۔ جرائم میں کون کیا ہے؟ 2005ء میں'' یواین او'' کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب

جرام میں تون لیا ہے؟ 2005ء میں کو این اوسی رپورٹ کے مطابی ونیا میں سب زیادہ جرائم امریکہ اور پورپ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں مجرموں سے ہدردی اختیار کی جاتی ہے ۔....عب غیر فطری انداز ہے ان لوگوں کا کہ جس کا مال لٹ گیا، قتل ہو گیا وہ اور اس کے لواحقین تو ہدردی کے مستی نہیں بلکہ مستی وہ ہے جو قاتل ہے؟ اللہ نے ایسے قاتل ڈاکوؤں کی سزا کا قرآن میں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول مُنْ اِنْ اِنْ اِس بِعمل کیا ہے۔ ملاحظہ ہواللہ کی طرف سے تجویز کردہ سزا:

﴿ إِنَّهَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يَقَتَلُوْآ اَوْ يُصَلَّبُوْآ اَوْ تُقَطَّعَ آيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلْهُمْ وِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۖ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣/٥]

"ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انھیں عبرت ناک طریقے سے قبل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کائے جا کمیں، یا انھیں اس سر زمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔"

## دیوسکل مجھلی فاقہ کش مجاہدین کے سامنے:



کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے باس جو کچھ چے گیا وہ کمانڈر صاحب کے تھم پر جمع کیا گیا۔ حضرت ابوعبیدہ ڈاٹٹڑ ای میں سے روزانہ ہمیں تھوڑ اتھوڑ ا دیتے تھے۔ آخر جب یہ بھی ختم ہوگیا تو ہمارے جھے میں ایک ایک محجور آتی۔ جناب وہب بن کیسان الطف س کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر والنفؤے یو چھا: 'ایک ایک تھجور سے کیا بنتا ہوگا؟' انھوں نے کہا: 'اس وقت مد بھی · غنیمت تھی، جب بی بھی نہ رہی تو پھراس کی بھی قدر کا احساس ہوا۔ اس کے بعد تو کیکر کے بیتے کھا كركزاره كرنا برا، اى وجه الككركانام "جيش الخبط" يعنى ت جماز كر كهان والالشكر براكميا-اس کے بعد ایک مجاہد قیس بن سعد ٹٹاٹٹا نے تین اونٹ ذکح کیے۔ دوبارہ بھوک گلی تو پھر تین اونٹ ذیج کر دیے اور ضرورت پڑنے پر جب تیسری بارتین اونٹ ذیج کیے تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح والثنة نے منع كر ديا، كيونكه أكر سب اونث ذبح كر ديے جاتے تو سفر كس طرح ہوتا؟ جب ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے ٹیلے کی طرح مجھلی پڑی ہے۔ ہم نے اتنی بوی محیلی پہلے مجھی نہ دیکھی تھی۔اس محیلی کو عزر کہا جاتا تھا۔ سارے اشکر نے اٹھارہ دن تك اس مچىلى كو كھايا، وہ اس كى چربى سے ايے جسموں ير مالش كرتے رہے۔ اس كے بعد کمانڈر صاحب کے حکم پراس مچھلی کی پہلی کی دو ہڈیاں کھڑی کی گئیں تو وہ اس قدر بلند تھیں کہ اونٹ پر کجاوہ کسا گیا، اس کے اوپر سوار بٹھایا گیا اور اسے جب مچھلی کی ہڈیوں کے نیچے سے گزارا گیا تو سوار کا سر ہڈیوں کوچھوئے بغیرینچے سے گزر گیا، پھر جب ہم مدینہ واپس آئے تو مم نے اس کا ذکر اللہ کے رسول الليكم كے سامنے كيا تو آپ الليكم نے فرمايا:

«كُلُوا رِزُقًا أُخُرَجَهُ اللَّهُ ، أَطُعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمُ مِنْهُ»

'' بیرزق اللہ نے سمندر سے نکال کرعطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ اور اگر تمھارے پاس اس میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ''

چنانچہ ایک محض نے اس کا گوشت لاکر اللہ کے رسول مُنْقِیْم کے سامنے پیش کیا تو آپ مُنْقِیْم نے اسے تناول فرمایا۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة سيف البحر ..... الخ: ٣٦١٠ ٢٣٦٢ ٤٣٦٠. مسلم، كتاب الصيد، باب إباحة ميتات البحر: ١٩٣٥]

قارئین کرام! اس مجھلی کے بارے میں ایک ہی صحافی حضرت جابر ڈاٹھ سے مروی تین روایات آئی ہیں۔ ایک بات ایک روایت میں ہے اور دوسری میں نہیں، یوں ہم نے تینوں روایات کو سامنے رکھ کر ایک جامع روایت اردو کے قالب میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ان جہادی سفروں کی شدت کا اندازہ اس سے بھی لگائے کہ صحح بخاری کی ایک روایت (۱۳۵۳) میں ہے کہ صحابہ درختوں کے بیتے کھا کر گزارہ کرتے پھر جب قضائے حاجت کرتے تو بکری کی مینگنیوں کی طرح کرتے۔

غزوۂ احزاب کے بعد مشرکوں کو دھمکانے کے لیے یہ مہم تھی اور پیغام تھا کہ ہم اب تمھارا بیجھا کریں گئے۔ تاسلطے میں بہت ساری مہمات سرکی گئیں اور بیجھا کریں گئے۔ تاسططے میں بہت ساری مہمات سرکی گئیں اور متعدد دستے اور لشکر سرکش مشرکوں کی تادیب کے لیے روانہ کیے گئے۔ وادی القری جس کو متعدد دستے اور لشکر سرکش مشرکوں کی تادیب کے لیے روانہ کیے گئے۔ وادی القری جس کو ''العلا'' کہا جاتا ہے، شام کی طرف واقع ہے، یہاں بھی لشکر بھیجا گیا۔

الغرض، اتحادی فورسز کے بھاگنے کے بعد اللہ کے رسول مُلَّالِیَّا نے ہر جانب لشکر دوڑائے، کوئی زیر ہو گئے، کوئی خا کف ہوگئے اور کسی نے اسلام قبول کر لیا۔

ایسے حالات میں غطفان قبیلے کے ایک شخص عینیہ بن حصین خزاری نے اپنے تیس ہمت سے کام لیا اور وہ اللہ کے رسول مُن اللہ کے رسول میں چررہی تھیں۔حضرت سلمہ بن اکوع واللہ نے گھوڑ ہے اون نی جانب تیر برساتے رہے اور للکارتے رہے حتی کہ انھوں نے ساری بران کا پیچھا کیا۔ وہ ان کی جانب تیر برساتے رہے اور للکارتے رہے حتی کہ انھوں نے ساری اونٹنیاں ان سے چھڑوالیں، یعنی استے بوے قبیلے کے سردار نے حرکت کی تو وہ یہ تھی کہ چوری چھے اونٹنیاں بھائے نے کوئش کی کیکن مسلمانوں کا رعب ایسا پڑ چکا تھا کہ ایک ہی مجاہد نے سب کو بھگا مارا اور تمام اونٹنیاں چھڑوالیں۔

[بحاری: ۱۹۲۰،۳۰۶ مسلم: ۱۹۲۰،۱۸۰۱ این حبان: ۱۹۲۰ و اسناده صحیح]
مشرک جب اس قدر بے جان ہو چکے تھے تو اللہ کے رسول سُلَّیْنَم نے امن کی فضا قائم
کرنے کے لیے ایک اقدام کیا۔ آ ہے! اس تاریخ ساز پر امن اقدام اور کوشش کو ملاحظہ کریں
جو اللہ کے رسول مُلَّیْنِمُ اور آپ کے جال نثار صحابہ کی طرف سے ہو رہی تھی۔ بیاقدام اور کوشش
دیسیاورغ دو کا حدیدیں کے نام سے معروف ہے۔ قرآن نے اے '' واضح فتح'' قرار دیا ہے۔
دیسلے حدیدیاورغ دو کا حدیدیں کے نام سے معروف ہے۔قرآن نے اے '' واضح فتح'' قرار دیا ہے۔



# الله من مناندار اور واضح فتح الله من مناندار اور واضح فتح

#### الله كے رسول مُنْ الله كوحد بيبيد ميں يراؤ كرنا يرا:

حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن تھم جھ تھ اللہ ہے مردی ہے کہ حدیبیہ کی صلح کے موقع پر اللہ کے رسول تھ اللہ کے رسول تھ اللہ کے رسول تھ اللہ کے رسول تھ اللہ کے برار سے اوپر صحابہ کو لے کر مدینہ سے نگلے۔ جب ذوالحلیفہ پنچے تو آپ تھ اللہ نے قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا، اونٹوں کی کوہان کو چیرا، عمرے کے لیے احرام باندھا اور خزاعہ قبیلے کے ایک شخص کو آگے روانہ کر دیا تاکہ وہ قریش کے ارادوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آگاہ کرے۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية: ١٧٨، ١٧٨ ]

سورہ فتح کی آیت نمبر (۲۷) میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی طَالِیُمْ کے خواب کا تذکرہ کیا ہے،
اس خواب کی تفصیل اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم طَالِیُمْ نے خواب و یکھا کہ
آپ طَالِیُمْ اور آپ کے صحابہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ (طَالِیْمُ ) نے خانہ کعبہ کی
عیابی لی، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ کے گھر کا طواف کیا اور عمرہ ادا کیا۔ پھر پچھ لوگوں نے سر
کے بال منڈ وائے اور پچھ نے کٹوائے۔

آپ مُنَائِیْنَ نے میہ خواب اپنے صحابہ کو سنایا تو صحابہ بے حد خوش ہوئے،اس کے بعد آپ مُنائِیْنَ نے مراہ آپ مُنائِیْنَ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ مُنائِیْنَ کے ہمراہ روانہ ہوئے ، اس کے ہمراہ روانہ ہوئے ، اس کے ہمراہ سائٹین کو روانہ ہوئے ، اس کے ہمراہ سال چے ہجری کا تھا، دن سوموار کا۔

عرب میں بدرستور جلا آر ہا تھا کہ بھیر بکری وغیرہ قتم کے جو جانور قربانی کے لیے بیت اللہ

کی طرف روانہ ہوتے تو ان کے گلے میں بالوں کا بنا ہوا ایک مخصوص فتم کا ہار ڈال دیا جاتا اور اونٹ کی کوہان کو چیرا دے کرخون بہایا جاتا۔ بدعلامتیں ہوتی تھیں اس بات کی کہ بد جانور الله کے گھرکی طرف قربانی کے لیے جا رہے ہیں، لہذا ان سے تعرض نہ کیا جائے۔ سارا عرب ان جانوروں اور جانوروں کو لے جانے والے لوگوں سے کوئی تعرض نہ کرتا اور وہ پر امن طریقے سے مکہ میں داخل ہو جاتے۔ اللہ کے رسول تُلائِظِ نے اس دستور کو برقر ار رکھا، اس برعمل کیا، ا پنی تلواروں کومیانوں میں ڈالا اور احرام باندھا۔ بیرسارا کچھ حسب دستور اس بات کی علامت تھا کہ سلمان لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے جا

صیح بخاری، کتاب المغازی (۱۵۴) میں حضرت جابر بن عبدالله واکنیک کی روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں: ''اس روز ہم صحابہ کی تعداد چودہ سوتھی۔''

اس سفر میں اللہ کے رسول منافی نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ جائیا کو ساتھ لیا تھا، آپ مُلَاثِمُ اپنی اومُنی پرسوار ہوئے جس کا نام'' قصواء'' تھا اور بیامن کا قافلہ احرام ینے ہوئے مکہ کی جانب چل دیا۔

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الحهاد والمصالحة.....الخ: ٢٧٣١، ٢٧٣٦ ] صحیح بخاری، کتاب المغازی (۱۷۸، ۱۷۹۹) کے مطابق جب یہ قافلہ''غدیرالاشطاط'' کے مقام پر پہنچا تو بشر بن سفیان تعمی آپ ماٹیٹم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے آپ ماٹیٹم نے قریش کے رومل کومعلوم کرنے کے لیے بھیج رکھا تھا۔ اس نے آپ ٹاٹی کو آگاہ کرتے

ہوئے بتلایا کہ قریش نے آپ مکاٹی کا سے مقابلے کے لیے ایک بہت برا الشکر تیار کر رکھا ہے، اینے حلیف قبائل کو بھی اینے ساتھ ملایا ہے۔ وہ آپ مُلَّامُ اسے جنگ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، وہ آپ اللا کا میت الله کی زیارت سے روکیس گے۔

اس صورتحال پر آپ مُلافِیم نے محابہ سے مشورہ کیا تو طے یہی ہوا کہ جمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، لہذا اللہ کا نام لے کر سفر کو جاری رکھا جائے اور جو کوئی جارے اور اللہ کے گھر کے ورمیان رکاوٹ سے گا تو ہم اس سے لڑیں گے۔ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



یاد رہے! غدیرالاشطاط کا مقام عسفان کے قریب ہے۔ عسفان مکہ سے چند کلو میٹر کے فاصلے پر ہے، اسلامی قافلہ مکہ کے قریب بیٹنے چکا ہے اور اب سفر جاری ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول مُناثِیْنِ کی اونٹن بیٹھ گئی:

ابن مخرمہ اور مروان والن کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول بنائیم کمہ جا رہے تھے۔ ایک مخرمہ اور مروان والنہ کی روایت کے مطابق کا ایک است میں سے کہ آپ بنائیم نے اپنے اطلاع کنندگان کے حوالے سے صحابہ کو آگاہ فرمایا:

"فالد بن ولید قریش کے (دوسو) گھڑ سواروں کے ساتھ ہماری نقل وحرکت کا اندازہ کرنے کے لیے "الغمیم"کے مقام پر تھہرا ہوا ہے، اس لیے تم لوگ دائیں جانب سے جاؤ۔"

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے راستہ بدلنے کی حکمت عملی کا کچھ بھی علم خالد بن ولیدکو نہ ہوسکا، چنانچہ جب صحابہ کے لشکر نے کوچ کیا اور گر دوغبار اٹھا تو اسے دیکھ کرخالد بن ولید کے دستے کو معلوم ہوا کہ مسلمان تو نکل گئے۔ خالد بن ولید اس صور تحال سے قریش مکہ کو آگاہ کرنے کے لیے جلدی جلدی ملدی مکہ پنچے جبکہ اللہ کے رسول بڑا تی اپنے سفر پرگامزن رہے، یہاں تک کہ آپ بڑا تا ہے۔ اب ہوا تک کہ آپ بڑا تا گھا ٹی (ثدیة المرار) پر پنچے جس میں چل کر مکہ میں جایا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول بڑا تی کی سواری کو اٹھا نے کہ اس جگہ اللہ کے رسول کریم بڑا تی کی سواری کو اٹھا نے کہ اس جگہ اللہ کے رسول کریم بڑا تی کی سواری دنے اپنی جگہ سے بلنے کا نام نہ لیا۔ اس پر صحابہ کہنے گئے: فرمایا:

''قصواء اڑی نہیں، نہ اس کی ایسی عادت ہے، اسے تو مکہ میں داخل ہونے سے اس رب نے روک دیا ہونے سے اس رب نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں (پہشمنل ابر ہہ) کے اشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔'' آپ طابی ہے مزید فرمایا :''اس اللہ کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قریش جو بھی کوئی ایبا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کا خیال رکھا گیا ہو تو میں ان کا مطالبہ مان لوں گا۔''

اس کے بعد اللہ کے رسول مَا اَیْمَ نے اونٹی کو کھڑا کرنے کے لیے ڈاٹا تو وہ کھڑی ہوگئ۔ آ بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الحهاد والمصالحة..... الغ: ٢٧٣١، ٢٧٣٢ ـ ابن حبان: ٤٨٧٢ و إسناده صحيح ]

ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول منافیظ جنگ نہیں بلکہ امن چاہتے تھے، اس لیے وہ نے کو راستہ بدل بدل کر چل رہے تھے جو راستہ بدل بدل کر چل رہے تھے جبکہ مشرک ایسے لوگوں سے لڑنے کا عزم کر رہے تھے جو احرام باندھے ہوئے تھے اور احرام باندھے والوں سے لڑنا سارے عرب میں انتہائی معیوب، ظلم اور گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسی حالت میں مسلمانوں کو لڑائی سے بچانا چاہتا تھا، کہی وجہ ہے کہ اور تی مکہ کے راستہ تھا۔ اب کہی وجہ ہے کہ اور تی مکہ کے راستہ کی جانب نہیں چلی کیونکہ یہ راستہ جنگ کا راستہ تھا۔ اب مسلمان حدیدیہ میں بیٹھے تھے کہ شاید یہاں سے کوئی صورت نکل آئے اور ہم امن کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کر لیں۔

یادرہ! ''العمیم'' کا مقام کہ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول الله مَنَالِیَّمُ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ کر نکلنے لگا:

حضرت ابن مخرمہ اور حضرت مروان والنہ بتلاتے ہیں: "اب اللہ کے رسول اللہ اللہ علیہ موئے صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ کیا۔ یہاں ایک تھوڑے پانی والا چشمہ تھا۔ صحابہ نے اس کا تھوڑا تھوڑا پانی ہی استعال کرنا شرع کر دیا اور پانی کو جمع نہیں ہونے دیا۔ سارا پانی ساتھ ساتھ ختم کر ڈالا، اس پر لوگوں نے اللہ کے رسول اللہ اور صحابہ نگائی ہے پیاس کی شکایت کی۔ آپ مالی شکایت سی تو اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور صحابہ نگائی کو سے کو کھم دیا کہ اس تیر کو چشمے میں ڈال دیں۔ اللہ کی قتم! تیر ڈالنے کی دیر تھی کہ صحابہ کو سیراب کرنے کے لیے پانی جوش مارنے لگا اور صحابہ خوب سیر ہوکر پینے گئے۔

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة..... الخ : ٢٧٣١،

۲۷۳۲\_ ابن حبان : ٤٨٧٢ و إسناده صحيح ]

حضرت جابر ٹاٹھۂ بتلاتے ہیں کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سارا ہی نشکر پیاسا ہو چکا تھا، اللہ کے رسول مُلٹھُٹے کے سامنے ایک بڑا برتن پڑا تھا۔ اس سے پانی لے کر آپ مُلٹھے نے وضو کیا۔



اس کے بعد صحابہ ڈٹائیٹم آپ ٹاٹیٹم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ٹاٹیٹم نے پوچھا: ''کیا مسئلہ در پیش ہے؟'' صحابہ نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! (سُٹیٹیم) اب ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ وضو کر لیس یا پی لیس۔ پانی تو بس یہی ہے جو اس بڑے برتن میں آپ (سُٹیٹیم) کے سامنے پڑا ہے۔'' اللہ کے رسول مُٹاٹیٹیم نے صحابہ ٹٹاٹیٹیم کی بات سنتے ہی اپنا ہاتھ مبارک اس بڑے برتن میں ڈال دیا، بس پھر کیا تھا، آپ مُٹاٹیٹیم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی یوں پھوٹ کو ایلئیوں کے درمیان سے بانی پیا بھی اور وضوبھی کیا۔ اگر ہم اس روز ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی تھا۔''

حضرت براء بن عازب و الله کہتے ہیں: ''ہماری تعداد چودہ سوتھی، وہاں حدیبینام کا ایک کنواں تھا۔ ہم نے اس کنویں سے اس قدر پانی کھینچا کہ اس کے اندرایک قطرہ بھی پانی کا نہ رہا۔ اللہ کے رسول مُلَیّن کو اس صورتحال کا پتا چلا تو آپ مُلَیْن کنویں پر تشریف لے آئے۔ اس کے کنارے پر بیٹھ گئے اور پانی کا ایک برتن منگوایا۔ آپ مُلَیْن نے وضوکیا پھر کلی کی، اللہ کے حضور دعا کی اور یہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے، پھرجس قدر ہم نے چاہاس کنویں سے پانی کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے، پھرجس قدر ہم نے چاہاس کنویں سے پانی نکالا، خود بھی پیا اور اپنی سواریوں کو بھی پلایا۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية : ١٥١، ٣٥٧٧]

قارئین کرام! جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں تو جدہ و مکہ روڈ پر ایک بورڈ دکھائی دیتا ہے جس پردشمیسی'' کھا ہوا ہے۔ یہاں سے بائیں طرف مڑ جائیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر حد بیبی کا مقام ہے، اسے اب شمیسی کہا جاتا ہے۔ یہاں حکومت سعودی عرب نے ایک خوبصورت مبعد بنا دی ہے۔ مبعد کے ساتھ ہی یہ کنواں ابھی تک موجود ہے۔ بیں اس کنویں کی منڈ بر پر کافی دیر بیشا رہا اور صحابہ کا چودہ سوسالہ پرانا منظر یاد کر کے مزے لیتا رہا۔ کنویں میں ابھی تک یونی موجود تھا لیکن استعال میں نہیں لایا جاتا، بول کے درخت بھی یہاں بہت سارے ابھی تک موجود ہیں۔

جدہ سے شمیسی کا جوکل فاصلہ ہے وہ 45 کلومیٹر کے قریب ہے، جی ہاں! یہی وہ علاقہ

ہے جہاں پانی کی فراہمی کے تین معجزات یہاں پڑاؤ کے دنوں میں ظہور میں آئے، جنھیں ہم نے تین مختلف راویوں سے درج کیا ہے۔

## اس دین کی خاطرازوں گاحتی کہ میرا سرجسم ہے الگ ہوجائے:

حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان دائش کہتے ہیں کہ صحابہ پانی سے سراب ہو پکے سے کہ نزاعہ قبیلے کا سردار بدیل بن ورقاء اپنی قوم کے گئی آ دمیوں کے ہمراہ اللہ کے رسول مناشل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تنے اور اللہ کے رسول مناشل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تنے اور اللہ کے رسول مناشل کی مردار نے اللہ کے رسول مناشل کو آگاہ کرتے ہوئے کہا:
مرم راز اور خیر خواہ تنے۔ ان کے سردار نے اللہ کے رسول مناشل کو آگاہ کو دکھ کر آ رہا ہوں، انھوں نے حدیبیہ کے فراواں پانی دریں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو دکھ کر آ رہا ہوں، انھوں نے حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس اپنا ڈریرہ جمایا ہے۔ ان کے پاس اونٹیوں ہیں جو دودھ دینے والی ہیں۔ ان اونٹیوں کے تازہ بہتازہ نیچ ہیں۔ یہ لوگ آ پ (مناشل کے سال انتقاب کے تازہ بہتا اللہ سے رو کئے کے لیے کہتازہ بہتازہ نیچ ہیں۔ یہ لوگ آ پ (مناشل کے فرمایا:

" بہم کس سے بھی اور نے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ویسے بھی قریش کو مسلسل اور اندوں نے تھکا مارا ہے اور انھیں بے بناہ نقصان سے دو چار کیا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو ہیں ان کے ساتھ ایک مدت کے لیے سلح کرلوں گا۔ اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان مزاحم اور رکاوٹ بننے سے ہٹ جا کیں ۔۔۔۔ میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ دعوتی کامیابی کو دیکھ کر چاہیں تو اس دین میں واغل ہو جا کیں جس میں عام لوگ واغل ہو چکے ہوں گے اور اگر وہ میری پیشکش داغل ہو جا کیں دوش سے نہیں مئتے اور سلح سے انکار کرتے ہیں تو اس اللہ کی قشم، جس کے خلاف اپنی روش سے نہیں مئتے اور سلح سے انکار کرتے ہیں تو اس اللہ کی قشم، جس کے جاتھ میں میری جان ہے! میں اپنے اس دین کے معاملے میں ان کے خلاف اس وقت تک لؤتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن بدن سے جدا نہ ہوجائے اور اللہ اپنے اس دین کو نافذ نہ کر دے۔''



بديل بن ورقاء بيان كركهني لكا: "مين آپ كى بير كفتگو قريش تك پہنچا دول كا"، چنانچيہ بدیل بہاں سے نکلا اور قریش کے پاس جا پہنچا۔ وہاں جا کران سے کہنے لگا: "جم تمارے باس آئے ہیں تو اس محض (جناب محد کریم منافق ) ہے ال کر آرہے ہیں، ہم نے انھیں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے سا ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند ہوتو ہم ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔'' اس پر ان کے نادان چیچھورے کہنے لگے: ''جمیں کوئی ضرورت نہیں كهتم الشخص (محمد كريم مَالَّاثِيمُ) كى كوئى بات جميں سناتے بھرو۔''

لکین ان میں رائے رکھنے والے دانا لوگ کہنے لگے: 'دنہیں نہیں! تم لوگوں نے جو کچھ ان كوكت موئ سنا ہے وہ بيان كرو' اس ير بديل كہنے لگا: " ميں نے ان كو (محمد كريم ماليم) كويد كہتے ہوئے سنا ہے۔" اور اس كے ساتھ بى اللہ كے رسول مَكَاثَا كى وہ سارى باتيں جو آب عَلَيْكُمْ نِے فرمائی تھیں، بدیل نے کہددیں۔

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الحهاد والمصالحة..... الخ :٢٧٣١، ٢٧٣٢\_ ابن حبان : ٤٨٧٢/٢ و إسناده صحيح \_ مسند أحمد : ٣٢٩/٤، ح :

۱۸۹۵۲ و إسناده صحيح ]

تہامہ "تہم" سے ہے۔ اس کا معنی گری ہے۔ مکہ اور اس کے مضافات کو تہامہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہال گرمی شدید پڑتی ہے۔

ہم رسول اللہ مُنَافِيمُ کو جھوڑيں گے؟

حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان جا شا کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول ما النظام کی پیشکش کو سننے کے بعد ان کا ایک مجھدار آدمی عروہ بن مسعود تقفی کھڑا ہوا اور اپنی خدمت کا تذكره كرت ہوئے اپنى قوم سے كہنے لگا:"اے ميرى قوم كے لوگو! كياتم ميرے ساتھ اس طرح محبت نہیں کرتے ہوجس طرح باب اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے؟" لوگوں نے کہا: '' بالكل'' كيمر كہنے لگا:'' كيا ميں تمھارا اس طرح خيرخواہ نہيں ہوں جس طرح باپ اپنے بيٹے كا خیرخواہ ہوتا ہے؟" اوگوں نے کہا: " کیول نہیں! تم ایسے ہی ہو۔" اس کے بعد عروہ کہنے لگا: ''اگر مجھ برکسی جرم کے ارتکاب کی کوئی تہمت ہے تو وہ بھی بتلا دو؟'' لوگوں نے کہا: ''تمھارا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دامن صاف ہے۔'' اس کے بعد کہنے لگا:'' کیا شمصیں معلوم نہیں کہ میں نے عکاظ کے لوگوں کو کہا تھا کہ وہ (جنگ میں) تمھاری مدد کریں، انھوں نے مدد سے انکار کیا تو میں نے اسے خاندان کے لوگوں، اولا د اور ان تمام افراد کوتمھارے سامنے لا کھڑا کیا جنھوں نے میری بات كو مانا۔ " قريش كے لوگ كہنے ككے: " كيون نہيں! آپ كى بيہ باتيں بالكل برحق ہيں۔" اب كے عروہ بن مسعود كہنے لگے: ''اگريه بات ہے تو چراس شخص (محمد كريم مَالَيْمَ اللهِ ) نے تمھارے سامنے ایک بہترین لائح عمل رکھا ہے،تم لوگ اسے قبول کرلواور مجھے اس (محمد کریم مُثاثِیّا) ك ماس كفتكوك ليه جانے دو-"سب بولے: "ال، ال! آپ ضرور جائيں -" عروہ بن مسعود اللہ کے رسول مَالِيَّمَ کے پاس چنچے اور گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ کے رسول مَالْمَيْمَ ا نے عروہ سے بھی وہی باتیں کہیں جو اس سے قبل بدیل سے کہد چکے تھے۔ بیساری باتیں س كرعروه كهنے لگا: ''اے محمد! (مُثَاثِينًا) اس بارے آپ كاكيا خيال ہے، فرض كريں آپ اپني قوم ( قریش مکہ ) کو جڑ ہے اکھاڑ کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو کیا آپ(مُکاٹیمٌ) نے اس ہے قبل مجھی بیرسنا کہ عربوں میں ہے کسی ایک نے بھی اپنی ہی قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہو؟ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوجائے کہ قریش آپ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ کر نتاہ و ہر باد کر دیں تو تب کیا ہوگا؟ مجھے تو پھریمی نظر آرہا ہے کہ اللہ کی قتم! یہ جو چہرے ہیں (صحابہ کی طرف اشارہ کر کے ) بھگوڑے لوگوں کے چبرے ہیں، جو بھاگ اٹھیں گے اور آپ کو جھوڑ کر اپنی راہ لیں گے۔'' بیرین کر حضرت ابو بکر بڑاٹنؤ نے عروہ کو کہا:

( إِمُصَصُ بَظُرَ اللَّاتِ، أَ نَحُنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَ نَدَعُهُ ؟ »

''ارے جا! (اپنے معبود) لات (بت) کی شرمگاہ چوں لے، کیا ہم رسول الله مُلَاثِيَّا

کو چھوڑ دیں گے اور بھاگ جا کیں گے؟''

عروہ کہنے لگا: ''یہ کون ہے؟'' صحابہ نے کہا: ''یہ جناب ابوبکر ( رُٹائُونُ) ہیں۔' اب عروہ، حضرت ابوبکر رُٹائُونُ ہیں۔' اس وات کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تمهارا مجھ پر ایک احسان نے ہوتا تو میں شمصیں پر ایک احسان نے ہوتا تو میں شمصیں محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



جواب دیتا۔''

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة..... الخ: ٢٧٣١، ٢٧٣٢ ابن حبان: ٢٨٧٢/٢ و إسناده صحيح]

قار کین کرام! حضرت الوبکر دائر جولوگوں پراحیانات کرنے والے، نرم خواور بردے خلیق و برد بار انسان سے، وہ اس وقت طیش اور جذبات میں آگئے جب عروہ نے ان صحابہ کو طعنہ دیا جو بدر و احد میں اپنے نبی مکائی پر جانیں فدا کرنے کی لاجواب اور شاندار تاریخ رقم کر چکے سے۔ خب رسول مکائی کی خاطر مکہ ہی نہیں مکہ کی جائدادیں اور یوی بچے تک چھوڑ چکے سے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر دائٹو جیسے محب رسول مکائی کا جواب بڑا برموقع اور با کمال ہے۔ عروہ کے ذریعے قریش کو یہ پیغام ہے کہ رسول کریم مائی ہونے کا طعنہ ہماری برداشت سے باہر ہے، نیز الیا غلیظ طعنہ من کر زم جواب غیرت مندوں کی غیرت کا جنازہ ہوا کر دائشت سے باہر ہے، نیز الیا غلیظ طعنہ من کر زم جواب غیرت مندمسلمانوں کو ایک سبتی پڑھا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر دائٹو کے تیامت تک کے لیے غیرت مندمسلمانوں کو ایک سبتی پڑھا دیا ہے۔ مزید برآں! حضرت ابوبکر دائٹو کے سخت جواب پر خاموش رہ کر اللہ کے رسول مگائی ہونا ہو ہوا نے اپنی رضامندی اور خوش کا اظہار کر دیا ہے۔ کافر الیا طعنہ دیں تو جواب بھی الیا ہی ہونا جا ہے۔ مسلمان وزرائے خارجہ کو یہ تکتہ نوٹ کرنا چاہیے۔ مسلمان وزرائے خارجہ کو یہ تکتہ نوٹ کرنا چاہیے۔

#### مغیرہ ڈلٹنڈ نے تلوار کا دستہ اپنے چپا کے ہاتھ پر دے مارا:

حضرت مسور بن مخرمہ اور مردان والنہ بتلاتے ہیں کہ عروہ بن مسعود دوبارہ اللہ کے رسول علی اللہ کے اور اسے کہتے: طرف برخوا تا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ واللہ کا اللہ صلّی الله علیہ وَ سَلّم ))

(ا اَنْ حَرُ یَدَكَ عَنُ لِحُدِیةً وَسُولِ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّم ))

عروہ نے اپنا سراٹھایا اور یو چھنے لگا:'' یہ کون ہے؟ ''صحابہ نے کہا:''مغیرہ بن شعبہ ٹٹاٹٹٹا

ہے۔'' اب عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور حضرت مغیرہ ٹٹاٹٹ سے کہنے لگا: ''او دغا باز! کیا میں نے تیری دغا بازی کی سزاسے مجھے بیایانہیں؟''

بات بیتھی کہ حضرت مغیرہ ڈٹاٹٹ نے ، اسلام قبول کرنے ہے قبل جن لوگوں کے ہمراہ وہ رہتے ہے ، ان کو قبل کر ڈالا تھا اور ان کا مال و دولت لے کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مُلٹائٹ کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ (مال بھی اللہ کے رسول مُلٹائٹ کے سامنے رکھا اور کہا کہ جو جا ہیں آپ اس بارے میں حکم فرما کیں) آپ مُلٹائٹ نے فرمایا:

''جہاں تک اسلام کی بات ہے میں اسے قبول کرتا ہوں اور جو مال ہے میرا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔''

[ بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الحهاد ۲۷۳۱ ، ۲۷۳۱ و این حبان
: ۲۸۷۲/۲ و إسناده صحیح مسند أحمد : ۲۲۹/۶ ح : ۱۸۹۵۲ و إسناده صحیح ]
چوتکه حضرت مغیره بن شعبه روانتی عروه بن مسعود کے بیتیج تھے، اس لیے عروه بن مسعود نے
اپنے بیتیج کی خلاصی کے لیے دوڑ دھوپ کی تھی۔ اب جب اے بتا چلا کہ جناب محمد کریم طافین کے
اپنے بیتیج جو نوجوان محافظ بن کر کھڑا ہے وہ میرا ہی بھیجا ہے تو اس نے اپنے کیے ہوئے احسان کا طعنہ دے ڈالا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹئ جو اسلامی تاریخ کے ایک بڑے فاتح جرنیل ہے، انھیں کس قدر اللہ کے رسول طاقی کے ساتھ محبت ہے کہ پہلی بار تو عروہ نے داڑھی مبارک بکڑ لی مگر اس کے بعد رسول کریم طاقی کے محافظ سنے اپنے بچا کو بید گستاخی نہیں کرنے دی۔ محافظ رسول طاقی کے بعد رسول کریم طاقی کے محافظ سنے اپنے مکران، جرنیل اور اللہ کے رسول طاقی سے سے تعمران، جرنیل اور اللہ کے رسول طاقی سے سک قدر محبت کرتے ہیں۔

#### حضور مَالَيْنَامُ کے ساتھ محبت کا عجب انداز:

حفزت مسور بن مخرمہ اور مروان ڈائٹن کے بیان کے مطابق اس کے بعد تو عروہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے جناب نبی ٹاٹٹو کی کے سحابہ کو دیکھنے لگا کہ وہ تعلق و محبت کے کیا کیا مناظر پیش کرتے ہیں، وہ واپس قرایش کے پاس گیا تو ان کے سامنے پچھاس طرح نقشہ کھینچنے لگا:



''اے قوم کے لوگو! اللہ کی قتم! میں کئی بادشاہوں کے درباروں میں وفود لے کر گیا ہوں ،
حتی کہ قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں گر اللہ کی قتم! میں نہیں نہیں در یکھا کہ کسی بادشاہ کی تعظیم وتو قیراس کے لوگ اس حد تک کرتے ہوں جس حد تک محمد (مُنْالَیْمُ) نے لعاب بھی تھوک دیا کے ساتھی ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اللہ کی قتم! اگر محمد (مُنَالِیْمُ) نے لعاب بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا، آپ (مُنَالِیْمُ) نے انھیں اگر کوئی تھم دیا تو ہر شخص نے اسے بجالانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ (مُنَالِیْمُ) نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ (مُنَالِیُمُ) کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ (مُنَالِیُمُ) کے جب سُمنی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ (مُنَالِیُمُ) کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نظر بحر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انھوں نے محمدارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے، شمین چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔''

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ..... الخ: ٢٧٣١، ٢٧٣١ - ابن

حبان: ٤٨٧٢/٢ و إسناده صحيح]

قار کین کرام! ہما مسلمانوں نے اپنے رسول تا الله اور سپریم کمانڈر جناب محمد طالبہ اس ساتھ الفت و محبت، تعظیم و تو قیر اور اطاعت و فر مال برداری کا جو بے مثال نمونہ پیش کیا، اس نے قریش مکہ کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ انھیں باور کرا دیا کہ اپنے حکمران سے اس درجہ محبت کرنے والے متحد لوگ جب ہم قریش سے مقابلے کے لیے سامنے آئیں گے تو ہمارا حشر نشر کر دیں گے۔ آج کے حکمرانوں کو بھی یہ تکت سمجھنا ہوگا کہ اگر انھیں اپنی رعایا کی محبت اور اعتباد دیں گے۔ آج کے حکمرانوں کو بھی مقابلہ کر پائیں گے اور اگر ان کی حکمرانی کا طرز عمل اپنے حاصل ہوگا تو وہ دشمنوں سے بخوبی مقابلہ کر پائیں گے اور اگر ان کی حکمرانی کا طرز عمل اپنے عوام کے خلاف لوٹ کھسوٹ، جھوٹ اور دغابازی پر مشتمل ہوگا تو وہ کئی پھٹی اور منتشر قوم کے عام ساتھ دیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایسی قوم کے حکمرانوں کو دیشن بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ساتھ دیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایسی قوم کے حکمرانوں کو دیشن بھی کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ عروہ بن مسعود جو یہ مناظر دیکھ کر گئے تھے، ان کا اثر ان کی ذات پر اس درجہ ہوا کہ انھوں نے بعد ازاں اللہ کے رسول تا این کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور یوں وہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی دائلؤ بن گئے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صحابہ نے حدیبہ بیں آپ مُثَاثِثُمُ کا تھوک مبارک جسم پر محتمد دلائل ویرابین سے مزین متنوع بیات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ملنے اور وضو کا پانی دوڑ دوڑ کر لینے کا جو مظاہرہ کیا، ایسا محبت آمیز منظر اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے اس موقع پر حد درجہ با کمال، روشن خیال اور دانشمندانہ روش کا اظہار کیا۔ اس روش نے نتیجہ یہ دکھلایا کہ قریش جو جنگ پر تلے بیٹھے تھے، وہ سلح وامن قبول کرنے پر تیار ہوگئے۔

#### قربانی کے جانور آگے کر دو:

صحابہ نے یہ جانور اس کے سامنے کر دیے اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب بنو کنانہ کے شخص نے یہ منظر دیکھا تو پکار اٹھا:''سجان اللہ! ایسے لوگوں کو کعبہ کی زیارت سے روکا جائے؟ یہ تو قطعاً مناسب نہیں۔''

[ بحاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الحهاد والعصالحة .....النے: ۲۷۳۱، ۲۷۳۱] قارئین کرام! اس سے معلوم ہوا کہ مخالف کو اپنا ہمنوا یا ہمدرد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو خیالات اور رجحانات ہیں ان کے بارے میں معلوم کیا جائے اور پھر ان معلومات کی بنیاد پر طرزعمل اختیار کیا جائے، حکمرانوں اور سفیروں کو یہ نکتہ خاص طور پر نوٹ

ڪرنا ڇا ٻيے۔

ہاں! البتہ یہ بھی پیش نظررہے کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ایسا طرز عمل مت اپنایا جائے جس سے اسلام پہ حرف آئے، نام نہاد روشن خیالی کے نام پر ایسا کیا گیا تو النا اثر ہوگا اور عزت و وقار خاک میں مل جائے گا۔

ب یر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### بعر کتی جنگ کے شعلوں کو اللہ نے بجما دیا:

حضرت انس بن ما لک و و الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی سے 80 جوان علیم کے باسیوں میں سے 80 جوان علیم کے پہاڑ سے اتر ہے۔ وہ الله کے رسول ما کہ کہ الله اور کھر انھیں چھوڑ بھی دیا۔ اس موقع پر الله تعالی نے بیر آیت نازل فرما کی :

﴿ وَهُوَالَّذِىٰ كُفَّ اَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِيطْنِ مَلَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمُ عَلَيْهِمْ ۖ ﴾ [الفنح: ٢٤/٤٨]

''وہی اللہ تو ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم پر بلغار کرنے سے روک دیا اور تمھارے ہاتھوں کو انھیں ذرج کرنے سے اس وفت روک دیا جب تم لوگوں کو ان پر قابو پانے کی قوت سے نواز چکا تھا۔''

[ مسلم، كتاب الحهاد و السير، باب قول الله تعالى ﴿ وهوالذَّى كف أيديهم عنكم ﴾ : ١٨٠٨]

مند احمد میں ہے کہ کفار کے ای (۸۰) آدی ہتھیاروں سے لیس جبل عظیم کی جانب سے فاموثی کے ساتھ مسلمانوں کے بڑاؤ کی طرف اثر آئے۔ آپ سُلُیْلُم عَافَل نہ تھے۔ آپ سُلُیْلُم عَافَل نہ تھے۔ آپ سُلُیْلُم نے ور مُنور نبی کریم سُلُیْلُم کی آپ سُلُیْلُم نے اور حضور نبی کریم سُلُیْلُم کی فدمت میں پیش کردیے گئے۔ آپ سُلُمُلْمُ نے کمال مہرانی سے درگزر کیا اور سب کوزندہ چھوڑ دیا۔ فدمت میں پیش کردیے گئے۔ آپ سُلُمُلْمُ نے کمال مہرانی سے درگزر کیا اور سب کوزندہ چھوڑ دیا۔ ا

جی ہاں! رسول رحمت جو احرام کی حالت میں تھے، انھوں نے ان کا خون بہانے سے ہاتھ جی نہ روکا بلکہ قیدی بھی نہ بنایا اور چھوڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ محمد کریم ٹاٹیڈ کم قریش مکہ کے چھوکروں کی شرارتوں کے باوجود امن اور صلح چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹاٹیڈ کے اس طرز ممل نے قریش کے لوگوں کو اخلاقی طور پر اوندھے منہ گرا دیا۔ بہرحال! اللہ کے رسول گرامی ٹاٹیڈ نے اب فیصلہ کیا کہ قریش کی جانب اپنا بھی کوئی سفیر بھیجنا چاہیے جو قریش کو جارا

#### مقصد الحیمی طرح سمجھائے اور انھیں قائل کرے۔

چنانچدال مقصد کے لیے حضرت عثمان دائٹ کوسفیر بنا کر بھیجا گیا اٹھیں وہاں صلاح مشوروں میں ٹائم زیادہ لگ گیاجس کی وجہ سے یہ مشہور ہوگیا کہ حضرت عثمان ڈاٹٹ کوشہید کر دیا گیا ہے چنانچد آ ب سکٹٹ کے خضرت عثمان ڈاٹٹ کا بدلہ لینے کے لیے جہاد وقال کرنے کی بیعت لینے کا پروگرام بنا لیا۔ پروگرام بہی تھا کہ بیعت لے کی جائے اور اگر شہادت کی خبر درست ہوتو پھر پروگرام بنا لیا۔ پروگرام میں تھا کہ بیعت لے کی جائے اور اگر شہادت کی خبر درست ہوتو پھر بھر پورلڑائی کر کے بدلہ لیا جائے کہ سفیر کاقتل اس دور میں بھی انتہائی گھٹیا حرکت اور جنگ بھڑکا نے کا اقدام سمجھا جاتا تھا۔

### درخت کے نیچے بیعت:

حفزت معقل بن بیار ٹاٹٹؤے مروی ہے:'' درخت والے دن میں بھی موجود تھا۔اللہ کے رسول مُلٹٹِغ کو کو تھا۔اللہ کے رسول مُلٹٹِغ کو کو کہا تھا۔'' رسول مُلٹٹِغ کو گول سے بیعت لے رہے تھے۔ وہ ٹہنیاں جواللہ کے رسول مُلٹٹِغ کے سرمبارک پر تھیں، میں ان کو اٹھائے کھڑا تھا۔''

[مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبابعة الإمام المحيش ..... الخ: ١٨٥٨] حديبيه كے مقام پر ميں نے ديكھا كه آج بھى وہاں بے شار جنگلى كيكر ہيں۔ جنگلى كيكركى كانے دار ٹہنيوں كا كھيلاؤ زيادہ اور سامير كم ہوتا ہے، كيونكه اس كا قد بردانہيں ہوتا۔

صحیح مسلم کی روایت (۱۸۰۷) کے مطابق حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹؤ نے سب سے پہلے بیعت کی پھر درمیان میں اور آخر پر، لینی تین بار بیعت کی۔ الغرض، تمام صحابہ جمع ہوگئے اور سب نے بیعت کی۔

صحیح بخاری (۲۹۹) اورمسلم (۱۸۷۰) کی روایت کے مطابق حفرت سلمہ بن اکوع و الله کہتے ہیں: محکمہ دلائل ویرایین سے مزین متنع و منتوج کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



"جم نے یہ بیعت موت پر کی۔" صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت معقل بن بیار اور حضرت جابر بن عبداللہ وی اللہ اللہ اللہ اللہ وی اللہ وی اللہ اللہ وی ال

« بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنُ لَّا نَفِرَّ »

[ مسلم، کتاب الإمارة، باب استحباب مبایعة الإمام الحیش ..... النع: ١٨٥٨،١٨٥٦] '' آپ مُلَّاثِیَمُ کی بیعت اس عہد پر کی کہ ہم راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔'' ای طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹیئا کہتے ہیں:

« بَايَعَهُمُ عَلَى الصَّبُرِ »

[بخارى، كتاب الحهاد والسير، باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا: ٢٩٥٨] "صحابين وث جان يربيعت كي-"

امام ابن جرعسقلانی راس فرماتے بی که مندرجه بالا ساری باتوں پر الله کے رسول مُنافِظِم نے بیعت لی اور یہ ایس مبارک بیعت تھی کہ اللہ نے بیعت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سائی: ﴿ لَقَدُ رَضِی الله عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ یُهَا یِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوبِهِمُ فَالْذَلَ السَّکِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَ آثَا یَهُمْ فَتْعًا قَرِیْنًا ﴾ [الفتح: ۱۸۷۴]

'' بے شک اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا، جب کہ وہ درخت کے نیچ آپ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلول کا حال اسے معلوم ہو گیا، اس نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور آھیں جلد ہی فتح دے دی۔''

قریش کومسلمانوں کی بیعت جنگ اور عزم مصم کا پتا چلا تو انھوں نے حالات کی نزاکت کا احساس کیا مگر مکرز بن حفص نامی شخص خود ہی قریش کو یہ کہہ کر کہ میں بھی محمد (مُنَافَیْم) کے پاس جاتا ہوں، چلا آیا تھا۔ یہ شرارتی فتم کا آدمی تھا۔ شجع بخاری (۲۷۳۲،۲۷۳) میں ہے کہ اللہ کے رسول مُنَافِیْم نے اسے برترین آدمی کہا تھا۔ قریش کو احساس ہوا کہ اس شخص کا حدیدیہ میں چلے جانا کہیں مزید خرابی کا باعث نہ بن جائے، چنانچہ انھوں نے فورا ایک دانا اور سمجھدار سردار سہبل بن عمرہ کو صلح کے اختیارات دے کرروانہ کردیا۔

### سهیل آیا اور ملکح کا راسته مهل مو گیا:

حسرت مسور بن مخر مداور مروان بن حكم بھائنا سے مروی ہے کہ قریش مکہ نے عامر بن لوئی قبیلے کے ایک سردار سہیل بن عمرہ کو بھیجا اور اسے کہا کہتم محمد (سَلَیْمَ ) کے پاس جاؤ اور ان سے صلح کرولیکن یاد رہے کہ ان کے ساتھ صلح میں یہ بات بہر صورت ہو کہ وہ اس سال واپس جا ئیں گے، ہمارے پاس بالکل نہیں آئیں گے۔ اگر اضیں آنے دیا گیا تو اللہ کی قتم! سارے عرب میں یکی بات مشہور ہوجائے گی کہ وہ محض اپنے زور کے بل ہوتے پر مکہ میں داخل ہو گئے بیں۔ صحابہ کہتے ہیں مکرز ابھی اللہ کے رسول مُلَاثِمَ سے گفتگو کرنے ہی لگا تھا کہ سہیل بن عمروآن بہی جہنے، جب وہ آرہا تھا تو اللہ کے رسول مُلَاثِمَ نے صحابہ سے کہا:

«قَدُ سَهَّلَ اللَّهُ آمُرَ كُمُ»

''الله نے جمھارا معاملہ آسان کر دیا ہے۔''

سہیل نے آتے ہی اللہ کے رسول نگائی ہے کہا: "آسے! اپنے اور ہمارے درمیان تحریر کھیے۔" چنانچداللہ کے رسول نگائی نے کا تب کو بلوالیا۔

حضرت براء بن عازب جھائن کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول مُن اُٹی اور مشرکوں کے درمیان صلح کے معاہدہ کی تحریر حضرت علی جھائن درمیان صلح کے معاہدہ کی تحریر حضرت علی جھائن ا

سے کہا:" بسم الله الرحمٰن الرحیم لکھو۔"

اس پر سہیل اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا: "بیہ جو رحمان ہے، اللہ کی قتم! میں تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ تم " باسبط اللّٰهُمَّ" (اے الله! تیرے نام کے ساتھ) کھو، جس طرح پہلے لکھا جاتا ہے۔"
کھو، جس طرح پہلے لکھا جاتا ہے۔"

مسلمان كہنے لگے: "الله كى قتم! "لهم الله الرحل الرحيم" كى بجائے كوئى دوسرا جملہ بميں نہيں ككھنا چاہيے۔" اس پر الله كے رسول تلاقيم حضرت على والله كتا كي : " بِالسَمِكَ اللَّهُمَّ " ككھنا چاہيے۔" بي ماليوك اللَّهُمَّ " ككھ دو۔ پھرآپ مَل اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّ

" يوسلى كاجو فيصله ب، الله كرسول محد (مَالَيْكُم ) كى طرف ب ب."



سہیل نے پھر اعتراض کر دیا، کہنے لگا: "اگر ہمیں بیعلم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے رسول مظافیظ ہیں تو ہم آپ کو نہ تو بیت اللہ کی زیارت سے روکتے اور نہ آپ سے لڑائی ہی کرتے، ہاں بیکھو کہ بیتر برجحہ بن عبداللہ کی طرف سے ہے۔" اس پر آپ مظافیظ نے فرمایا:"اللہ کی فتم! میں تو اللہ کا رسول ہوں، تم اگر چہ مجھے جھٹلاتے پھرو، چلو! محمہ بن عبداللہ ہی لکھ دو۔"
حضرت براء بن عازب واللہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول مظافیظ نے اب حضرت علی واللہ کے ساتھ اس لفظ کو مٹا دی۔" میں کس طرح مٹاؤل؟" چنا نچے اللہ کے رسول طرح مٹاؤل؟" چنا نچے اللہ کے رسول طرح مٹاؤل؟"

[ بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الحهاد..... الخ: ۲۷۳۱، ۲۷۳۲ مسند أحمد: ۳۲۸۲ تا ۳۳۰، ۴۸۷۲ و إسناده صحیح ابن حبان: ۴۸۷۲ و اسناده صحیح ا

## صلح حدیبیه کی شرائط:

(۱) سہیل نے کہا: ''ہم اس سال بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دیں گے، البتہ آئندہ سال کے لیے اجازت ہے۔

اس سال آپ واپس لوٹ جائیں، مکہ میں نہ آئیں اگلے سال آئیں۔ جبتم لوگ آؤ گے ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آئیں۔ تین دن مکہ میں قیام کریں۔ تمھارے پاس ہتھیار اس قدر بی ہوں جس قدر ایک سوار کے پاس ہوتے ہیں اور تلواریں میان میں رہیں۔''

[ بخاری (۲۷۳۱، ۲۷۳۲) مسلم : ۱۷۸۳\_ مسند أحمد : ۳۳۰/۶ ح : ۱۸۹۵۲ و اسناده صحیح ]

(۲) سہیل نے کہا: "بیشرط بھی لکھ لوکہ ہماری طرف سے جو بھی شخص تمھارے پاس جائے گا، بے شک
وہ تمھارے دین ہی پر کیوں نہ ہو، آپ کے ذمہ ہوگا کہ اس شخص کو ہمارے حوالے کرویں۔"
[ بحاری : ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۸ ء مسند أحمد : ۲۳۳، ح : ۱۸۹۵۲ و آسنادہ صحبح ]
قار تین کرام! اس صلح کی مدت (۱۰) سال قرار پائی تھی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بیہ بھی
طے پایا کہ فریقین میں سے جوشخص پسند کرے کہ وہ محمد (سَنَّ اَنْ اِنْ اِک عَمد و پیان میں واخل ہو تو

اے اجازت ہے۔ جونبی تحریر کمل ہوئی خزاعہ قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رسول مُلَّاثِیُّا کے عہد و پیان میں آتے ہیں۔ساتھ ہی ہنو بکر کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم قریش کے عہد و بیان میں داخل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔

#### ابوجندل بیزیال گھیٹا مسلمانوں کے درمیان آن گرا:

حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن علم می النہا کی روایت کے مطابق حضرت ابوجندل مسلمان متھے۔ مشرکوں نے انھیں مکہ میں قید کر رکھا تھا۔ ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے تھے۔ انھوں نے جب سنا کہ حضور نبی کریم کا النہ کا حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح موقع پاکر نکلے اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے اللہ کے رسول من النہ کے سول من آگئے۔

سہبل کی یہ شرط کہ ہماری طرف سے جو بھی آدمی، خواہ وہ مسلمان ہو، آپ کی طرف
بھاگ کر جائے گا تو شخصیں واپس کرنا ہوگا، اسے سن کرمسلمان کہنے گئے:''سبحان اللہ! ایک
شخص مسلمان ہے، اسے کس طرح مشرکوں کے سپرد کیا جا سکتا ہے؟'' ابھی یہ با تیں ہو
رہی تھیں کہ سہبل ہی کا بیٹا ابوجندل ڈٹاٹٹ بیڑیوں کو گھیٹتا ہوا آن پہنچا۔ ابوجندل ڈٹاٹٹ مکہ کے
نشیمی علاقے کی طرف سے بھا گے بتھے۔ انھول نے خود کومسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ سہبل
سنیمی علاقے کی طرف سے بھا گے بتھے۔ انھول نے خود کومسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ سہبل
کہنے لگا: ''اے محمد! (مُناٹیٹ) ہیہ پہلا شخص ہے جس کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ
آپ (مُناٹیٹ) اس کو میرے حوالے کر دیں۔'' آپ مُناٹیٹا نے فرمایا:''ابھی تو ہم نے تحریر کومکمل
مہیں کیا ہے۔''

اس پرسمیل کہنے لگا: ''اللہ کی قتم! میہ بات ہے تو میں کسی بھی بنیاد پر آپ سے سلح نہیں کروں گا۔'' میں کر نجے دے کر کروں گا۔'' میں کر نجے دیے کر اور جندل جھے دے کر احسان ہی کردے۔''

سہیل کہنے لگا:''نہیں، میں یہ اصان نہیں کرسکتا۔'' آپ نگافیا نے پھر کہا:''نہیں، یہ احسان تو کر ہی دینا چاہیے۔''

سہیل بولا: '' نہیں، میں نہیں کرسکتا۔'' مکرزنے کہا:'' چلویہ احسان کر دیتے ہیں۔'' لیکن

سہیل نے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ اب ابو جندل مسلمانوں کے سامنے دہائیاں دینے گا: ''اے مسلمانو! میں مسلمان ہوکر آیا ہوں، کیا اب جھے ان مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟''

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد.....الخ : ٢٧٣١، ٢٧٣٦\_

مسند أحمد: ٧٤ - ٣٣٠ خ: ١٨٩٥٢ و إسناده صحيح]

الغرض، سهيل اينے بينے ابو جندل والنؤ كوطماني مارتا ہوا لے كيا۔

#### حضرت عمر والغيُّه بريشاني مين مبتلا:

حضرت مسور بن مخرمه اور حضرت مردان والشئ سے مردی ہے کہ حضرت عمر والی کے بعد اللہ علامی کے بعد اللہ کا اللہ علامی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول الله تَالَيْنِ کے مندرجہ ذیل مکالمہ کیا:

حضرت عمر فاللله : "كيا آپ ( مَالله الله ك سي رسول نمين؟"

رسول كريم مَالَّيْظُمُ: " كيون نبين!"

حضرت عمر خلافا : " کیا مید حقیقت نہیں کہ ہم حق پر ہیں اور جارا دشمن باطل پر؟"

رسول كريم مَالَّيْنِمُ: " كيون نبين!"

حضرت عمر واللط : "ديد بات بتو چرجم اپنو دين كے معاملے ميں دبي كيول بين؟"

رسول كريم تَلْقِيمُ: " ياد ركهو! مين الله كالجيجا موا مون، مين الله كي نافر ماني نهين كرسكتا، الله بي ميرا

مددگار ہے۔''

حضرت عمر نظفتُ : '' کیا آپ(مُظفِیُمُ) ہمیں مینہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جا کیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟''

رسول کریم تلافظہ: '' ٹھیک ہے، کیکن کیا میں نے بید کہا تھا کہ آی سال ہم بیت اللہ جا کیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟''

حضرت عمر دفائظ : "ونهيس، آپ (الليظم) في بياتونهيس فرمايا تفال"

رسول كريم تَكَافِيمُ نَهُ بِعِراكِ عمر! ياد ركهو! تم بيت الله جاؤ كے اور اس كا طواف بھى كرو كے ''

حضرت عمر والفل كہتے ہيں: "ميں نے يه انداز اختيار كرنے كى جو جارت كى، اس كے

مداوے کے لیے بہت سے نیک اعمال کیے۔'

[بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ..... الخ: ٢٧٣١، ٢٧٣٦\_ مسند أحمد: ٣٠/١، ٢٣٣٠ م. ١٨٩٥١ و إسناده صحيح]

#### صحابه كاعم ميں ڈو بنے كا منظر:

حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان بن علم جائے اے مروی ہے کہ صلح نامے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول منافی نے اپنے صحابہ سے کہا: ''اٹھو! جانور قربان کرواور سرمنڈاؤ۔''
اللہ کی تم! ان لوگوں میں سے ایک شخص بھی نہاٹھا، حتی کہ اللہ کے رسول منافی نے اپنا جملہ تین بار و ہرایا، پھر بھی کوئی نہاٹھا تو آپ منافی ا پی زوجہ محترمہ ام سلمہ جائے کے جسے میں چلے گئے اور ان کے سامنے صحابہ کے طرز عمل کا تذکرہ کیا۔ حضرت ام سلمہ جائے کہ کہنیں: ''اے اللہ کے نبی ارمنافی اگر آپ (منافیل) اگر آپ (منافیل) اگر آپ (منافیل) ابر تشریف لے جا کیں، کس سے بچھ نہ کہیں بلکہ آپ اپنا جانور قربان کر دیں اور اپنے تجام کو بلالیں جو آپ کیا سے بال مونڈ دے۔' منداحمہ میں یہ بھی لفظ ہیں: ''یہ لوگ میں وقت جس صدے سے دوچار ہیں بال مونڈ دے۔' منداحمہ میں یہ بھی لفظ ہیں: ''یہ لوگ میں وقت جس صدے سے دوچار ہیں آپ اسے بخو بی جانتے ہیں۔''

چنانچہ آپ تالی اون ہیں کیا، آپ تالی کی اور خود علی ہیں ہے ہم رفکے، کسی سے بچھ نہیں کہا اور خود عمل پیش کر دیا۔ اپنا اون ہی قربان کر دیا، تجام کو بلوایا اور اس نے آپ مالی کی سربھی مونڈ دیا۔ جب صحابہ دی کی نے کی منظر دیکھا تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور جانور قربان کرنے لگے۔ ایا معلوم ہورہا تھا کہ وہ رنج وغم میں ڈوب آپ میں ایک دوسرے سے بال مونڈ نے لگے۔ ایسا معلوم ہورہا تھا کہ وہ رنج وغم میں ڈوب ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔

[ بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد.....الخ: ٢٧٣١، ٢٧٣٦\_ مسند أحمد: ٣٣٠/٤ ٣٢٠/٤ ح: ١٨٩٥٢ و إسناده صحيح ]

صحابہ ملح کی دفعات پر اس قدر پریشان تھے کہ انھیں اپنے آپ کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ ان حالات میں مومنوں کی ماں اور رسول کریم من الی کی زوجہ محتر مد کا مشورہ خوب کارگر ثابت ہوا، عورت کے مقام کا بھی پتا چلا کہ حکمران مدینہ اور سالار صحابہ نے اپنے حکم کے نفاذ کا بہترین اور کارگر مشورہ حاصل کیا تو اپنی زوجہ محتر مدام سلمہ ڈھٹا ہے۔

غم واندوہ میں ڈوبی صحابہ کی حالت جب معمول پر آگئ تو اللہ کے رسول تَاثِیْجَ نے اَحْمیں سمجھاتے ہوئے فرمایا:

﴿ إِنَّهُ مَنُ ذَهَبَ مِنَّا اِلْيَهِمُ فَٱبُعَدَهُ اللَّهُ وَمَنُ جَاءَنَا مِنْهُمُ سَيَحُعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرُجًا وَ مَخْرَجًا ﴾

''جو ہمیں چھوڑ کر مشرکوں سے جا ملا ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، اچھا ہوا کہ اسے اللہ نے ہم سے دور کر دیا اور جو شخص ان مشرکوں میں سے نکل کر ہمارے پاس آئے گا تو اللہ اس کے لیے وسعت پیدا کرے گا اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔''

[مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب صلح الحديبية: ١٧٨٤].

الله ي رسول مَن الله في عاب كو خاطب كركان كي مت يول بندهائي:

( أَنْتُمُ الْيَوُمَ خَيْرُ أَهُلِ الْأَرْضِ »

"آج کے روزتم لوگ تمام روئے زمین کے لوگوں سے بہتر ہو۔"

[مسلم، كتاب الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الحيش النع: ١٥٥٦] آب مَا الله المحيث النع: ١٨٥٦]

« لاَ يَدُخُلِ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصُحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدَّ الَّذِيْنَ بَايَعُوا تَحْتَهَا »

'' درخت والول میں سے ہروہ مخف، جس نے درخت کے پنچے بیعت کی، ان شاء اللہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔''

[مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة .....الخ: ٢٤٩٦\_ مسند أحمد: ٢٠/١٦، ح: ٢٧٤٢٩ و إسناده صحيح أبوداوُد: ٤٦٥٣ و إسناده صحيح \_ ترمذى: ٣٨٦٠ إسناده صحيح ]

## جب مشرك كى مومند بيني رسول الله مَالِيْلُمْ ك ياس آگئ

مت میں حضور اکرم طُافِیْ کے پاس آئی تھیں، وہ اس وقت نوجوان تھیں، ان کے گھر والے حضور اکرم طُافِیْ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ وہ انھیں واپس کر دیں، تو اس موقع پر اللہ تعالی نے مومن عورتوں کے بارے میں حکم نازل کیا۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الحديبية: ١٨١،٤١٨ ]

قارئین کرام! الله کا بی تکم قرآن کی سورہ معتنہ میں ہے۔ دسویں آیت ہے۔ الله تعالی فریاتے ہیں:

"اے ایمان والو! جب مومن عورتیں ہجرت کرتے ہوئ ( مکہ چھوڑ کر مدینہ میں)
تمصارے پاس آ جا کیں تو ان کی جانج پڑتال کرلو باقی ان کے ایمان ( کی سچائی
کو)اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آگرتم اپنی حد تک معلوم کرلو کہ وہ واقعی ایمان
والیاں ہیں تو افھیں والیس کافروں کے حوالے مت کرو، اب یہ مومن عورتیں ان کافر
خاوندوں کے لیے جائز نہیں رہیں اور نہ وہ کافر خاوند ہی ان مومنات کے لیے
حلال رہے ہیں۔

قارئین کرام! حدیث وسیرت اور تاریخ کی کتب میں بیبھی موجود ہے کہ مشرک جب عورتوں کو لینے آئے تو مسلمانوں کی طرف ہے انھیں سے جواب بھی ملا کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں مرد حضرات کو واپس کرنے کی شرط تو موجودتھی جبکہ عورتوں کا اس معاہدے میں کوئی ذکر نہیں، لہذا ہم معاہدے کی روسے عورتوں کو واپس کرنے کے یابندنہیں۔

ای طرح سورہ ممتحنہ کے تھم میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی کافر عورتوں کو نکاح میں مت رکھیں چنانچہ مسلمانوں نے فوراً عمل کیا، جیسا کہ تھی بخاری، کتاب الشروط (۲۷۳۲،۲۷۳) میں ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر دائٹی نے اپنی دونوں ہویوں کو طلاق وے دی۔ میرابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابوسفیان ڈائٹی سے جبکہ دوسری نے صفوان بن امیہ سے نکاح کر لیا۔

قارئین کرام! یہ تھا اسلام کا معاشرہ جو تو حید پر استوار ہور ہا تھا۔ اس معاشرے میں مومن کے گھر مشرک عورت ہو، یا مومن عورت مشرک کے فکاح میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار



دے دیا، لہذا رشتوں کی بنیاد خونی رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان قرار پایا۔

ستاروں کی تاثیر کے عقیدہ پر کاری ضرب:

حضرت زید بن خالد دان کہتے ہیں: 'نہم حدیب کے مقام پر اللہ کے رسول طَالِیَّا کے ساتھ تھے کہ رات کو بارش برسی ربی۔ اللہ کے رسول سَالِیْا نے صبح کی نماز پڑھائی تو رخ انور ہماری طرف کیا اور فرمایا:

﴿ أَتَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ؟ ﴾

''کیاشمصیں معلوم ہے تمھارے رب نے کیا فرمایا ہے؟''

ہم نے عرض کیا: ''اللہ اور اس کے رسول (مُؤلیناً) ہی بہتر جانتے ہیں۔'' اس پر آپ عالیاً ا نے ہمیں آگاہ فرمایا:

"الله تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے آج صبح اس حال میں کی ہے کہ پھو تو مجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں اور پھو نے میرے ساتھ کفر کر ڈالا ہے۔ اس طرح کہ جس نے تو یہ کہا کہ ہم پر یہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی، اللہ کی عنایت اور اللہ کے فضل سے ہوئی، وہ مخص مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کی تا ثیر کا انکار کرنے والا ہے اور وہ مخص کہ جس نے اس موقع پر یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تا ثیر سے ہوئی ہے، وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا اور میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ "

[بحارى، كتاب المغارى، باب غزوة الحديبية : ٤١٤٧]

چودہ سوسال قبل کے بت برستانہ معاشروں میں ستاروں کی برستش کا خوب چلن تھا۔ اس کے علمبردار یونانی تھے۔ عراق اور ایران کے ''صابی'' بھی ستارہ پرست تھے۔ جزیرہ عرب میں بھی یہی چلن تھا۔ جبرت اور افسوس ہوتا ہے کہ آج کے سائنسی دور میں بھی وہی یرانی جہالت اپنے عروج پر ہے۔ عیسائی، یہودی، ہندو اور بدھ مت کے معاشروں میں جو اخبارات اور میگزین چھیتے ہیں اور ٹی وی چینلز چلتے ہیں ان میں ستاروں کی تا شیر کے فیجر با قاعد گی سے شائع اور نشر ہوتے ہیں۔ دونے کا مقام ہے کہ مسلمان نشر ہوتے ہیں۔ زائے بنتے اور تقدیریں معلوم کی جاتی ہیں۔ رونے کا مقام ہے کہ مسلمان معاشروں کا چلن بھی ای طرح کا بن چکا ہے۔ ''میہ ہفتہ کیسے گزرے گا' کے عنوان سے ہمارے معاشروں کا چلن بھی ای طرح کا بن چکا ہے۔ ''میہ ہفتہ کیسے گزرے گا' کے عنوان سے ہمارے

میگزین بھی ستارہ پرسی میں کسی ہے کم نہیں۔

ستاروں کے جوموجودہ نام ہیں، ہم نے ان پر تحقیق کی تو حیرت میں ڈوب گے کہ ہر نام اپ ساتھ شرک کی آلودگی لیے ہوئے ہے۔ قدیم دور سے معلوم ستاروں سے متعلق شرکیہ تصور تو تھا ہی، آج کے سائنسی دور میں بھی جوستارے دریافت ہوئے ان کے نام بھی دیوتا پرتی کے مشرکانہ عقائد کے مطابق ہی رکھے گئے۔ آیئے ایک نظراس پر ڈالیس۔ سورج کو Sun God کہہ کرایک دیوتا کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جبکہ دیگرستاروں کو حاکم ستارے کہا جاتا ہے، یعنی جن کا حکم چاتا ہے۔ ان ستاروں کے نام بھی ان دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں جن کی پوجا بون ان کے نام اور تفصیل :

(۱) مرکری : دیوتاؤل کا قاصد جو ہوا کے دوش پر اثرتا ہے۔

(Godess Of Beauty) دينس : حسن کی ديوی (۲)

(۳) مریخ : جنگ کا د بیتا (God Of War)

(۴) يورينس : آسان كا ديوتا\_

(۵) نيپون : سمندر كا د يوتا\_

قار ئین کرام! اب ستاروں کے جھرمٹوں کے نام ملاحظہ کریں۔ انگریزی اور بونانی زبانوں کے ان ناموں میں شرک دکھائی دے گا، یا چھر درندہ جانوروں کے نام پر درندگی دکھائی دے گی۔

ال God Of War (۱)

Arcturus (۲)

(۳) Wolf سبيريا

V Procyon (r)

(۵) تدیم مصری دیوتا جس نے یونان اور روم کی پوجا کی۔

قارئین کرام! اب برجوں کی تفصیل ملاحظہ سیجیے کہ سورج اپنے سالانہ چکر میں مختلف برجوں میں ہوکر گزرتا ہے۔ بڑا دیوتا یعنی سورج جب جس برج میں ہوتا ہے، اس دوران وہاں



کا برج کیا تا ثیر دکھلاتا ہے، ملاحظہ ہو۔

### (Star Buzz) ستارے کیا کہتے ہیں؟

- (۱) برج حمل (مینڈھا) تصوف کے دانشمندانہ دور میں داخلہ۔
  - (۲) برج ثور (Bull) تقدر بدلنے والی ہے۔
- (٣) برج جوزا (جروال) متقبل كي جيون سائقي سے ملاقات
  - (٣) برج سرطان (Cancer) طویل المیعاد منصوبے
- (۵) برج اسد (Leo) یوپ نے روم کو بربریوں (مسلمانوں) کے حملوں سے بچالیا۔
  - (۲) برج سنبله کنواری "تمهارے بغیر زندہ نہیں رہ عتی۔"
  - (۷) برج میزان Balance نشه آورمشروبات ضرورت سے زیادہ استعال ندکریں۔
    - (۸) برج عقرب بچھو گھر اور اردگرد کے کاموں میں ستی پیدا ہوگی۔
      - (۹) برج قوس (تیر) چانس لینے پرزوررہے گا۔
        - (۱۰) برج جدی سمندری بکری موسیقی سنیے۔
      - (۱۱) برج دلو Water بولی بچستی سے جواب دیں گے۔
      - (۱۲) برج حوت Fish 24 گفتوں میں تقدیر بدل جائے گا۔

قار کین کرام! اب مثال کے طور پر کسی کی تاریخ پیدائش برج عقرب کے مطابق ہے تو اس کی تقدیر اور قسمت کا جو زائچہ بے گا وہ متاز امریکی ماہر نجوم سڈنی اومار کے زائچوں کی روشنی

میں بول بے گا۔ ملاحظہ ہو:

#### تعارف برج عقرب:

نثان بچهو عضر انی

حا کم سیاره برخ اور بلوٹو عاکم سیارہ مریخ اور بلوٹو

خوش بختی کا ہندسہ ۔۔۔3

سعد یعنی خوش بختی کا پیقر میسسسسسسسس کیھراج موافق رنگ گرا سرخ اور سیاه

، قارئین کرام! جولوگ مندرجہ بالا طریقے سے اپی تستیں معلوم کر کے اپنے عقیدے کا

ستیاناس کرتے پھررہے ہیں انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ عرب کے مشرک شعری ستارے سے اپنی قسمت وابسة کر کے اس کی پرستش کرتے تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَأَنَّهُ هُورَتُ الشِّعْرَى ﴾ [النجم: ٤٩/٥٣]

"اصل بات يهي ہے كه الله عى شعرى ستارے كا رب ہے۔"

اسی طرح سورهٔ رحمان میں فرمایا:

﴿ ٱلشَّمُسُ وَالْقَبَرُ يُحُسْبَانِ ۞ وَاللَّجْمُ وَالثَّجَرُينَكُونُ ۞ ﴾ [الرحش: ٥٠٥٥]

"سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور بیستارے اور درخت

(الله بي كو) سجده كرريب بين-"

صحیح بخاری (۱۷۱۰) اور صحیح مسلم (۱۲۷۰) میں ہے کہ حضرت عمر نظائیا نے جمر اسود کو چوہتے ہوئے کہا: ''اللہ کی قتم! تو ایک پھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول مُلِیَّامِ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ مجھے چوم رہے ہیں تو بھی نہ چومتا۔''

جی ہاں! سے ہے وہ عقیدہ جو اللہ تعالی نے سمجھایا اور نبی سُکُٹیا نے ہم تک پہنچایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا، لہذا پھراج اور فیروزے وغیرہ کے گینوں کے پھروں کو سعد سمجھنے والو! برج کے موافق سمجھنے کا رنگ میں اپنے آپ کے موافق سمجھنے کا رنگ میں اپنے آپ کو رنگو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ ہو:

﴿ صِبْفَةَ اللهِ \* وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْفَةٌ وَتَعَنْ لَهُ عَيدُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٨٧] 
"الله كا رنك! اور الله كرنگ سے بردھ كركس كا رنگ خوبصورت ہوسكتا ہے۔ (جو الله ك رنگ بين رنگ جاتے ہيں، وہ بے ساخت كہتے ہيں) ہم تو اسى كى عبادت كرنے والے بنيں گے۔"
كرنے والے بنيں گے۔"



قار تمین کرام! تازہ ترین تحقیق یہ ہے کہ کھر بول گلیکسیوں میں سے وہ گلیکسی یعنی کہکشاں کہ جس میں ہمارا نظام تشمی ہے، اس گلیکسی کو ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اس میں ایٹمی دور بین کے ذریعہ دوسوبلمین سورج دیکھے گئے ہیں۔ اس سے بردی کہکشاؤں میں ٹرلین یعنی کھر بوں ستارے ہیں۔ ہیں۔ پھر ہرستارے کے گرداس کے سیارے اور جاند گھوم رہے ہیں۔

اس لا متنای نظام کو کا کنات (Universe) کہا جاتا ہے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں اس کا کنات جیسی بے شار کا کنا تیں موجود ہیں۔سائنسدانوں نے اس نظریے کے مطابق (Multiverse) کا لفظ استعال کیا ہے۔سجان اللہ! اللہ نے قرآن کا آغاز بی یہاں سے کیا:

#### ﴿ ٱلْمَهُ دُيلُورَتِ الْعُلِينَ ٥

''سب تعریف اللہ کے لیے جوتمام جہانوں کا رب ہے۔''

جی ہاں! وہ کا کنا تیں جس تعداد میں بھی ہیں اللہ کے ہاں گنتی شدہ ہیں۔ ہم تلوق کے لیے بیشار ہیں چنانچہ حقیقت ہے ہے کہ اس سائنسی دور میں جب کوئی ستاروں سے قسمت معلوم کرتا ہے تو اس کی جہالت اور اندهیر حیالی پر رونا آتا ہے۔

اور جومسلمان ایسا کرتا ہے اس کی بدقتمتی پر افسوس ہوتا ہے کہ قرآن و صدیث کی موجودگی میں گراہی کی گھٹا ٹوپ اندھر خیالی میں جا پڑا ہے حالانکہ اللہ کے رسول تُلَّاثُمُ نے حدیبہے کے میدان میں اس اندھر خیالی سے آگاہ فرما دیا تھا۔

اب آپ مَنْ الْفِظِ نے حدیبیہ سے واپس کا سفر شروع کر دیا ہے۔ راستے میں ''سورہ فتح'' نازل ہوئی۔اللہ نے صلح کو فتح اس لیے کہا کہ اب امن کے ماحول میں دعوت سیلیے گی۔بت برستی اور ستارہ برستی نابود ہوگی اور تو حید جگمگائے گی۔

## عورتوں ہے مصافحہ نہیں، زبانی بیعت:

حضرت عائشہ وہ ایک فرماتی ہیں: ''مومن عورتیں اس بات لینی ایمان پر جب ہجرت کر کے مدینہ میں نبی کریم مُلاٹیا کے پاس آیا کرتی تھیں تو اللہ کے رسول مُلاٹیا اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی جانج پڑتال کر لیتے۔'' اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تھا:

﴿ يَأَتُهَا النَّهِينُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ بِيَالِعِنْكَ عَلَى آنَ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيًّا وَلا يَسْرِقْنَ

وَلا يَزْنِيْنَ وَلا يَقْتُلُنَ ا وْلاَدَ مُنَّ وَلا يَأْتِيْنَ بِهُمْتَانِ يَقْتَرِ نِنَهُ بَيْنَ الْدِيْفِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ فَبَالِعِمُنَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ الله ۖ إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

[الممتحنة:١٢/٦٠]

''اے نی! جب تمھارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گا، نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولا دکو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی (بدکاری یا بدچلنی کا) بہتان گھڑ کر لائیں گی اور کسی نیک معالمے میں آپ کی نافر مانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت بھی لے لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی ما نگ لگیں، اللہ تعالیٰ بیعت بھی ایک لیس اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی ما نگ لگیں، اللہ تعالیٰ بیعت بھی ایک لگیں کا دور نے والا ہے۔''

حضرت عائشہ ﷺ مزید بتلاتی ہیں: ''ان مہاجر مومن عورتوں میں جوعورت ان شرائط کا اقرار کر لیتی اس کے بارے میں سمجھا جاتا کہ بیہ خاتون امتحان میں کامیاب ہوگئ، چنانچہ جب بیہ خواتین اپنی زبان سے اقرار کرلیتیں تو اللہ کے رسول ٹاٹیٹی ان سے فرماتے :

﴿ إِنْطَلِقُنَ فَقَدُ بَايَعُتُكُنَّ ﴾

"میں نے تم سے بیعت لے لی، اب جاؤ۔"

حضرت عائشہ الله بلاتی ہیں: ''اللہ کاقتم! بیعت لیتے وقت اللہ کے رسول مَنْ الله کا ہاتھ مبارک کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، بس آپ مَنْ الله کے ذریعہ بی بیعت لیتے تھے۔ اللہ کی قتم! اللہ کے رسول مَنْ الله نے عورتوں سے صرف آخی باتوں پر عہد لیا جن کا اللہ تعالیٰ نے عمر ف آخی ماتھا۔''

[ بخارى، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة ..... الخ: ٥٢٨٨ ]

آبادی اللہ اللہ کے رسول مظافیر آنے کیا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا۔ مشرکوں کی بیٹیاں، ہویاں اور بہنیں محض ایمان کی بیٹیاں، ہویاں اور بہنیں محض ایمان کی بنیاد برسب کچھ جھوڑ چھاڑ کے مدینہ آرہی ہیں اور مومنوں سے نکاح کر رہی ہیں، جبکہ مومن مرد کہ جن کی جو ہویاں مسلمان نہیں ہوتیں، ہجرت نہیں کرتیں، مشرکوں کے ساتھ رہتے ہوئے مشرک رہتی ہیں، ان کے خاوند جومسلمان ہیں، وہ انھیں طلاقیں دے رہے ہیں۔

#### الله كا واسطه، ابوبصير كو روك لو:

حفرت مور بن مخرمہ اور مروان بن حکم جائنا ہے مروی ہے: "اللہ کے رسول سَلَيْنَا والله مرین ہے اللہ کے رسول سَلَيْنَا والله مرین ہے ایک روز قریش کا ایک جوان ابو بصیر شائن جومسلمان تھا، بھاگ کر اللہ کے رسول سَلَیْنَا کے پاس آگیا۔ قریش کے لوگوں نے اسے واللہ لانے کے لیے وو آ دمی روانہ کے۔ انھوں نے آکر اللہ کے رسول سَلَیْنَا ہے کہا: "ہم وی عہد یاد دلانے کے لیے آئے ہیں، جو آپ (سَلَیْنَا) نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے۔" چنانچہ آپ (سَلَیْنَا) نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے۔" چنانچہ آپ (سَلَیْنَا) نے ابو بصیر (سُلِیْنَا) کو ان دو آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ابوبصیر کو لے کر چلتے ہے۔ جب وہ ذوالحلیقہ پنچ تو وہ اپنی سوجود مجوری کھا کیں۔

اس دوران الوبصير والن الوبصير والن الدونول على سے ايك سے كنے لگا: "يار! تيرى تلوار برى زروست ہے۔" (اپنى تلوار كى تعريف سنتے بى) اس نے اب يدكيا كہ تلوار پكرى، نيام سے نكالى اور كها: "إلى بال! الله كى تتم! يه برى باكمال ہے۔ على تو اس كاكى بار تجربه كر چكا بول۔" الوبسير والن كاكى بار تجربه كر چكا بول۔" الوبسير والن كاكى بار تجربه كر چكا بول، الوبسير والن كه نه زرا دكھلانا، على اسے ديكھول تو سبى۔" يول الوبسير والن نے تلوار الى تقد على كرون اثرا دى۔ وہ و بيل شندا ہو كيا، قضي على كرون اثرا دى۔ وہ و بيل شندا ہو كيا، ودسرا بماك الله اور اس نے مدين آكر سائس ليا۔ بماكم بواسيرها الله كے ني تائيم كى مجد على بينيا۔ آپ تائيم كى اسے ديكھا تو كها: "يو خوف زدہ دكھائى دے رہا ہے۔"

جب يہ اللہ ك رسول عُلَقَمَ كے سامنے بہنجا تو سخت گھرايا ہوا كہنے لگا: "اللہ ك قتم! ميرا ساتھى قبل كر ديا گيا اور من مجى قبل ہونے والا ہوں۔" اور استے ميں او پر سے الو بصير الله على ساتھى قبل كر ديا گيا اور من مجى قبل ہونے اللہ ك نى! (سَوَلَيْمُ) الله ك قتم! الله نے آپ (سَوَلَيْمُ) الله ك قتم! الله نے آپ (سَوَلَيْمُ) كا ذمه بورا كر ديا۔ آپ (سَوَلَيْمُ) نے تو مجھے ان كے حوالے كرى ديا تھا، اب الله نے مجھے ان سے تھر وا ديا ہے۔"

ال يرآب الكالم فرمايا:

« وَيُلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرُبٍ لَوُ كَانَ لَهُ اَحَدٌ »

"اس كى ال كابيرُ اغرن اس كوئى سائتى ال جائة ويد جنك كى آك بحرُ كا دُالے گا۔"

ابوبسیر دانش نے جب بی سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول منافیق دوبارہ جھے ان مشرکوں کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہ یہاں سے نکلے اور سمندر کے ساحل پہ آن ڈیرے لگائے۔ ادھر سیسل کا بیٹا ابو چندل دانش بھی مشرکوں سے نکل بھا گا اور ابوبسیر دانش کے پاس آن تھہرا۔ اب تو بیسلملہ چل نکلا کہ جو بھی اسلام قبول کرتا، وہ قریش سے نکل بھا گنا اور ابوبسیر دانش سے آ ملا۔ اس طرح سے ان لوگوں کے جھے کو جب بھی معلوم اس طرح سے ان لوگوں کا ایک جھا بن گیا۔ اللہ گواہ ہے، ان لوگوں کے جھے کو جب بھی معلوم ہوتا کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی طرف جارہا ہے تو یہ اس سورتحال سے پریشان ہو کر قریش نے موتا کہ قریش کا وورات پر قبضہ کر لیتے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر قریش نے اللہ کے رسول تائیق کی طرف پیغام بھیجا، اللہ کا واسطہ دیا، رشتے داری اور ناتے کے لیاظ کا اللہ کے رسول تائیق کی طرف پیغام بھیجا، اللہ کا واسطہ دیا، رشتے داری اور اسے روکیں۔ اب کے التماس کیا اور کہا: '' آپ ( منافیق کی کو ابوبسیر ڈائیل کے پاس بھیجیں اور اسے روکیں۔ اب کے دو تھی بھی ہمارے پاس سے آپ کے ہاں جائے گا، اسے امن ہے۔'' چنانچہ اللہ کے رسول تائیق نے ان کے پاس ابنا قاصد بھیجا۔''

[بخاری، کتاب النبروط، باب النبروط فی الجهاد ..... الن : ۲۷۳۱ ۲۷۳۱]

اب کے صحابہ کو واضح طور پر نظر آگیا کہ اللہ کے رسول تکالی کا معاہدہ حدیبیہ کس قدر کھمت و دانش اور تدبر و دور اندلیثی پر بنی تھا کہ مسلمان فائدے ہی فائدے اشارہ حقے اور قریش کی چینیں نگل رہی تھیں۔ انھوں نے معاہدہ کر کے دراصل مسلمانوں کی حکومت اور قوت کو مسلم کی گئیا۔ مومن عورتوں کو بھی وہ واپس لانے میں معاہدہ کی روسے ناکام ہوگئے اور اب مرو حضرات کو لانے سے بھی تائب ہوگئے۔ مسلمان امن کی حالت میں خود کو مشحکم کرتے رہے اور اللہ کا دین پھیلانے میں مصروف ہوگئے۔

مدینہ کے مضافات میں رہنے والے وہ دیمہاتی جنھیں قرآن نے ''اعراب'' کہا، وہ بھی امید گائے بیٹھے تھے کہ مسلمان جو نہتے ہوکر عمرہ کرنے گئے ہیں، قریش کی قوت انھیں تباہ کر ڈالے گی اور یہ واپس نہ آسکیں گے، لیکن وہ نہ صرف یہ کہ واپس آ گئے بلکہ اسلام کے پھیلنے کی رفتار تیز ہو گئی، لہٰذا آب یہ بھی اسلام کے بارے میں مختلط ہو گئے اور قبولیت اسلام کی فضا بنے گئی۔





#### تبلیغ کا نیا اسلوب، بادشاہوں کوخطوط کے ذریعہ دعوت:

حصرت انس ہو گئی ہے مردی ہے: ''اللہ کے رسول مُلاِینا نے کسری اور قیصر کو خطوط کھے۔ نجاثی اور ہر جابر حکمران کو خط لکھا۔''

[مسلم، کتاب الحهاد، باب کتب النبی ﷺ الی ..... النبی الله: ۱۷۷۱]

قار کین کرام! اس دور میں دیا کی دوسپر یا درز تھیں۔ ایک سپر یا در روی عیسائیوں کی تھی

جن کے بادشاہ کو'' قیصر'' کہا جاتا۔ اللہ کے رسول سُلِیْن کے دور میں روم کے قیصر کا نام'' ہرقل''
تھا۔ دوسری سپر یا در ایران کے مجوسیوں کی تھی، جو آگ کی بوجا کرتے۔ ان کے بادشاہ کو
''کسری'' کہا جاتا۔ اللہ کے رسول مُنَائِن کے دور میں کسریٰ ایران کا نام خسرو پرویز تھا۔

روی سلطنت کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کا دارالحکومت اٹلی کا شہر 
''روم'' تھا۔ اس بادشاہت کو بازنطین کہا جاتا تھا۔ چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں بازنطین کی 
بادشاہت دوحصوں میں تقییم ہوگئ۔ اس کے مغربی یعنی پور پین جھے کا دارالحکومت بدستور''دوم''
ہی رہا جبکہ اپنی الگ بادشاہت بنانے والے روی بادشاہ کونسٹنائن (Constantine) نے اپنا الگ دارالحکومت بنایا۔ یہ دارالحکومت آ بنائے باسفورس کے کنارے پرتمیر ہوا۔ اس کا تام'' قسطنطنیہ'' 
رکھا۔ مشرتی علاقوں یعنی ایشیا اور افریقہ کے طاقوں پرمشنل یہ اتنی بوی بادشاہت بن گئی کہ یہ 
مغربی بادشاہت سے بوی اورمضبوط بن گئی ،حتی کہ سیر یاور بن گئی۔

مشہوراً تمریز مؤرخ مسٹرایگرورڈ گین لکھتا ہے کہ'' یہاہیے وقت کی عظیم بادشاہت ادرترتی یافتہ سلطنت تھی، اس کے بادشاہ کو سیاس اقتدار کے ساتھ مذہبی قیادت بھی حاصل تھی۔'' ایرانی بادشاہت بھی صدیوں سے قائم تھی اور وہ برصغیر میں سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ وسط ایشیا میں افغانستان، آ ذربا نیجان اور وادی فرغانہ تک اس کا پھیلاؤ تھا۔ عرب علاقوں میں عمان، بحرین اور یمن وغیرہ اس کے ماتحت تھے۔عراق میں دجلہ وفرات تک انھی کا پرچم لیما رما تھا۔

روی سلطنت کے ماتحت موجودہ ترکی، شالی افریقہ کے ممالک مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش وغیرہ بی نہ ہتے بلکہ شام کا سارا علاقہ جس میں موجودہ اردن، شام، لبنان، فلسطین وغیرہ شام سے، وہاں تک ان کا پھیلاؤ تھا۔ عراق میں وجلہ وفرات تک دونوں ملک ایک دوسرے کا سامنا کرتے تھے یعنی دونوں سپر یادروں میں سرحد عراق کے دریا تھے اور اکثر سبیں سے دونوں کے مابین جنگ کا آغاز ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول مُن الله کے اس دونوں سپر یاورز کے بادشاہوں کو خطوط کھے۔

قار کین کرام! جیسا کہ آپ قرآن کی پیٹگوئی سورہ روم۔ کے حوالے سے ملاحظہ کر چکے، ایران کا کسریٰ جس نے رومی بادشاہ کو شدید ترین فکست سے دو چار کیا تھا، اب نو سال بعد جوابی حملے میں رومی بادشاہ نے اس کا بدلہ لے کرشام کا علاقہ داپس لے لیا تھا۔ وہ واپس لیے ہوئے علاقوں میں آنے کے لیے تنظیفیہ سے چلا اور خوشی خوشی یروشلم کی زیارت کے لیے آیا۔ وہ بردی شان اور جاہ و جلال سے آیا تھا۔ بادشاہ کے وزراء، ایک بردی فوج اور افسران اس کے ہمراہ تھے۔

# آپ سُلَقِيمًا نے جاندی کی مہر بنوائی:

حضرت انس بن مالک فائظ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول طَائِم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ طائع کا کہ جب اللہ کے اوگ کوئی خط اس وقت سک قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ گل ہو، چنا نچہ اللہ کے رسول طَائِم نے جاندی کی ایک انگوشی بنوائی جس پر ''محمد رسول اللہ'' کندہ کروایا۔

انگوشمی کا بیفتش تین سطرول برمشتل تھا، ایک سطر بیس'' محمد'' ایک میس'' رسول'' اور ایک میس 'اللهٰ' تھا۔

[بخارى، كتاب اللباس، باب اتحاذ الخاتم ليختم ..... الغ: ٥٨٧٥،٥٨٥]



سب سے اوپر لفظ "الله" تھا، ینچ"رسول" اور تیسری اور آخری سطر میں "محمد ( قطالم)" تھا- سجان الله! کس قدر بامعنی ترتیب ہے کہ اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جناب محمد کریم تطاقیم کو۔ آج جو خطوط دریافت ہوئے ہیں ان میں بیمہرای ترتیب سے ہے۔

حضرت انس رہ اللہ استے ہیں: '' نبی کریم مُلَّالِیمًا کی انگوشی وفات تک آپ مُلَّالِیمًا کے ہاتھ میں ربی، آپ مُلَّالِیمًا کے بعد حضرت عمر رہ اللہ کے باتھ میں ربی، ان کے بعد حضرت عمر رہ اللہ کے باتھ میں ربی اور پھر حضرت عثان رہ اللہ سے وہ استھ میں ربی اور پھر حضرت عثان رہ اللہ سے وہ ''ارلیں'' نامی کنویں میں گرگئی اور باوجود تلاش کے نہ ال سکی۔''

[بحارى، كتاب اللباس، باب هل يحعل نقش الحاتم ثلاثة أسطر: ٥٨٧٩]

# دحيه كلبى الله خط لے كر جاتے ہيں:

7

حفرت عبداللہ بن عباس و الله بیان کرتے ہیں: ''حفرت ابوسفیان و الله نے مجھے بتلایا کہ میرے اور رسول کریم مالی فی کے درمیان صلح کا معاہدہ (حدیبی) ہوگیا۔ پھر صلح کے دنوں میں تجارت کی غرض سے میں شام چلا گیا، اس دوران اللہ کے رسول مالی کی خط '' برقل' کے پاس پہنچا۔ یہ خط حفرت دحیہ کا و خط بھری کے بیاں محظیم (گورز) کے حوالے کیا، پھر عظیم بھری نے انھیں برقل کے پاس پہنچا دیا۔''

یم ر کورر) کے کوائے کیا، پر یم بھری ہے ایس برس کے پاس بہچا دیا۔

[ بحاری، کتاب الحهاد والسیر، باب دعاء النبی ﷺ النبی عمر میں موسل موسل موسل موسل موسل کی عمر میں ۱۹۵۳ میں فوت ہوئے۔ انھوں نے آللہ کے رسول مالی النبی کے خطوط پر النبی مناسل کی عمر میں کا نام "اعلام السائلین عن کتب سیدالمرسلین" ہے۔

مطلب سے ہے کہ رسولوں کے سردار کے جو خطوط ہیں، ان کے متلاشیوں کے لیے اس کتاب میں خطوط کے سے جواہر پارے موجود ہیں۔ امام این طولون شامی لکھتے ہیں: "اللہ کے میں خطوط دے کر جن سفیروں کو بھیجا وہ خوبصورت اور عقل مند تھے۔ گفتگو رسول مؤرائی کے ماہراور قائل کرنے کے لحاظ سے ولیل کی قوت سے بھی مالا مال تھے۔"

کتب احادیث وسیر میں ہے: '' حضرت جرئیل جب انسانی شکل وصورت میں آتے تو

حضرت وحید الکلمی و الله کی شکل وصورت اختیار کرتے تھے۔'' تفصیل کے لیے ملاحظہ ہون

[ مسلم: ٢٤٥١، ٢٦٠ السنن الكبرى للنشائى ٢٩/٦ ح: ١١٧٢٢ وإسناده صحيح مسند أحمد: ١٤٢/٦، ح: ٢٥١٥٠ و إسناده حسن لذاته طبقات ابن سعد: ٣٢٢/٣ و إسناده حسن لذاته، عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث، وثقه الحمهور]

بھریٰ کا شہر دمثق کے جنوب میں اور اردن کے شال میں واقع ہے۔ یہاں کا حاکم ''ہرقل'' کے ماتحت تھا، اسے شاہ غسان کہاجاتا تھا۔

صیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول مُنا اُنیا نے حضرت دحیہ کلبی دُنا اُنیا کو بھریٰ کے حاکم کی طرف جیجا کہ خط اس کے حوالے کریں، پھر وہ قیصر تک پہنچانے کا بند و بست کر دے گا۔ چنانچہ حضرت دحیہ کا اُنیا حاکم بھریٰ بعنی شاہ غسان کے پاس پہنچ اور پھر بھریٰ کے حاکم نے اضیں بیت المقدس میں قیصر روم مرقل کی جانب روانہ کر دیا۔

[بخارى، كتاب الحهاد والسير، باب دعاء النبي ﷺ..... الخ: ٢٩٤٠]

## ہرقل کی پریشانی

حضرت عبداللہ بن عباس بھا جی حضرت ابوسفیان بھا جا کہ عوالے سے بیان فرماتے ہیں:

"ابن ناطور ایلیا (بیت المقدس) کا حاکم، شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا دینی رہنما تھا اور ہرقل کا خاص دوست تھا، وہ بیان کرتا ہے، ہرقل ایلیا میں آیا، ایک روز وہ صبح کو اٹھا تو انتہائی پریشان تھا۔ اس پر بادشاہ کے علماء ساتھیوں نے اس سے بوچھا: "کیا وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو بھا بچھا بچھا سامحسوس کر رہے ہیں؟" ہرقل ستاروں کے علم کا ماہرتھا، بیس کر کہنے لگا: "میں نے آج ہما تا جہا ہے ساتھ ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آچکا ہے۔
آج رات ستاروں میں و یکھا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پر غالب آچکا ہے۔ اب و کیسنے والی بات بیر ہے کہ موجودہ زمانہ میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟" عیسائی علماء نے اب و کیسنے والی بات بیر ہے کہ موجودہ زمانہ میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟" عیسائی علماء نے ہما: "کیہودیوں کے علاوہ تو کوئی ختنہ نہیں کرتا اور ان سے بھلا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی مملکت کے متام شہروں میں ایک تھم دے دیں تو جس قدر بھی یہودی موجود ہیں، سب قبل کر دیے جا کیں گے۔"

برلوگ ای موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ برقل بادشاہ کے دربار میں ایک شخص لایا گیا،

.

جے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ آنے والے فخص (دحیہ کلی ڈاٹٹ) نے اللہ کے رسول مُلٹی ہے کہ بارے میں معلومات بیان کیس۔ جب برقل بادشاہ ان معلومات سے آگاہ بوا تو اپنے سکیورٹی کے لوگوں کو عظم دیتے ہوئے کہنے لگا :''جاؤ اور دکھے کر جھے بتلاؤ کہ اس مخص کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں؟''

سکیورٹی والوں نے تھم کی تقیل کی اور آکر بادشاہ کو بتلایا کہ یہ صاحب (حضرت دحیہ کلی دائش کے بوئے ہیں۔ اب برقل نے حضرت دحیہ دائش سے موت کی بارے میں پوچھا تو حضرت دحیہ دائش نے بادشاہ کو بتلایا: "عرب لوگ ختنے تو کرتے ہیں۔" یہ سنتے ہی برقل بولا:

﴿ هَٰذَا مَلِكُ هَٰذِهِ الْإُمَّةِ قَدُ ظَهَرَ﴾ [ بخارى، كتاب الوحى، باب كيف كان بدء الوحى ..... الخ : ٧ ]

'' کی ہے وہ اس امت کا بادشاہ جس کا ظہور ہو چکا ہے۔''

الله المين كرام! الميا كامعن الله كا كرب الميا كوروشلم بهى كها جاتا تھا۔ ہرقل جو تسطنطنيه على كريهاں الله كا كريه الله كا كريم الله كا كريماں الله كا كريمان ہوگيا كہ جس بادشاہت كی فتح پر وہ خوش ہو رہا ہو وہ تو عنقريب چھن جانے والی ہا اور جو قوم ختنه كرتى ہو وہ اس مملكت پر غالب آنے والی ہے۔ لو عنقريب چھن جانے والی ہے اور جو قوم ختنه كرتى ہے وہ اس مملكت پر غالب آنے والی ہے۔ نبوم يعنى ستاروں كا علم ايك تو وہ سائنسي علم ہے كہ جس سے بتا چلتا ہے كہ كا ئتات ميں اربوں كھر بول ستارے اور سيارے ہيں، بي شار كہكشا كيں ہيں، ہرايك اپنے مدار ميں گوم رہا ہوں كربوں كھر بول ستارے اور سيارے ہيں، بي شار كہكشا كيں ہيں، ہرايك اپنے مدار ميں گوم رہا ہوں اس سے خالق كا ئنات كی عظمت كا ادراک و احساس ہوتا ہے۔ اس سائنسي علم كے ماہر اس دور ميں بھی سے اور آج بھی ہيں۔

ستاروں ہے متعلق دوسراعلم غیب کی خبریں دیتا ہے، اسے علم نہیں کہا جاسکتا، بلکہ یہ انگل پچو
ہوتا ہے۔ اس انگل پچو کے ماہر لعنی نجومی اس دور میں بھی ہے اور آج بھی موجود ہیں۔
قرآن نے اس کی حقیقت سورہ جن میں بیان کی ہے، سچے بخاری کی وہ حدیث گزر پچلی ہے۔
جس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ غیب کی خبریں دیتے ہیں اصل میں ان کے
دوست شیطان ہوتے ہیں جو ایک آ دھ آ سانی خبر چرا کر کا ہن کو بتلاتے ہیں اور وہ اس میں سو

"یہ وہ بات ہوتی ہے جو نجوی کو شیطان کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اور شیطان (جن) یہ خبر اڑالیتا ہے، مجر کا بن اس خبر مل سوجموث طالیتا ہے۔"

[ بخارى، كتاب الطب، باب الكهانة: ٧٦٢٥]

بی ہاں! یہ ہے کہانت اور نجومیت کی حقیقت۔ عیمائیوں نے اپنی انجیل تو بدل ڈائی، اب وہ یہود کے طرز عمل پر چلتے ہوئے نام نہاد علم نجوم کا شکار ہوگے۔ ہرقل جو پر پاور کا بادشاہ بھی تھا، عیمائی قد بب کا عالم بھی تھا اور علم نجوم کا بھی ماہر تھا، اس نے ستاروں پر توجہ مرکوز کی تو شیطان نے اس کو یہ بات بتلا ڈائی کہ ختنے کرنے والی قوم کا بادشاہ عالب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی سکورٹی اور شہائی میزائلوں کی اڑان کو ڈھیلا کر کے ہرقل کو اس ذریعہ ہے بھی خبر دے دی، جو ذریعہ ۹۹ فیصد جھوٹ پیٹی ہوتا ہے اور جموث کے اس تالا ب عمل کوئی ایک آوھ چلو بچ کے پائی کا بھی ہوتا ہے۔ بی ہاں! آن اللہ کی مشیت سے شیطان نے ورست بات جلو بچ کے پائی کا بھی ہوتا ہے۔ بی ہاں! آن اللہ کی مشیت سے شیطان نے ورست بات جلو بچ کے پائی کا بھی ہوتا ہے۔ بی ہاں! آن اللہ کی مشیت سے شیطان نے ورست بات برقل گا قدم اٹھا تا ہے۔

## ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان مکالمہ:

حضرت عبدالله بن عباس بالمثنى بتلاتے بیں کہ جناب ابوسفیان باتئ نے انھیں بتلایا کہ ہرقل نے استفسار کیا: '' بیشخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس کی قوم کے اور لوگ ایسے مل سکتے ہیں جو یہاں ہمارے علاقے میں موجود ہوں؟'' اہل دربار نے کہا: '' جی ہاں! مل سکتے ہیں۔'' اور پھر جھے قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دی گئی۔ہم ہرقل کے پاس گئے تو اس نے ہم لوگوں کو اپنے سامنے بھا لیا اور کہنے لگا: '' یہ مخص جس نے دعوٰ کیا ہے کہ دو نبی ہے اس سے جو اس



نی کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو؟ " میں نے کہا: " میں ہوں۔ " بیان کر بادشاہ نے جھے اپنے سامنے بھا لیا اور میر سے ساتھیوں کو میر سے چھے بھا دیا۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔ وہ حاضر ہوا تو ترجمان سے کہا: " ان لوگوں کو بتلاؤ کہ وہ تحف جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کے بارے میں اس سے چندسوالات کروں گا، اگر یہ (ابوسفیان) مجھ سے کوئی جموث ہولے تو تم اس کا جموث ظاہر کر دیتا۔"

ابوسفیان نے کہا: "اللہ کی قتم! اگر جھے اپنی عزت کا ڈرنہ ہوتا کہ بیلوگ جھ کو جھٹا کیں ایک تو بھی کو جھٹا کیں گئو میں آپ مائی آپ کا میں آپ مائی ہے کہتے گئے ہیں اس (محمد مائی آپا) کا خاندان کس مرتبے کا حامل ہے؟"
لگا: "اس سے پوچھو، تم لوگوں میں اس (محمد مائی آپا) کا خاندان کس مرتبے کا حامل ہے؟"

ابوسفیان: " "وه ہمارے اندر بلند مرتبہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ "

برقل: "كيااس كے باپ دادا على عكوكى بادشاہ مواج؟"

ابوسفيان: "منيس!"

برق : "كيا ان (محمد مَنَّ اللهُ ) كے نبوت كے دعوىٰ كرنے سے قبل تم لوگوں نے بھى ان پر جموث بولنے كى تبہت لكائى ؟"

ابوسفيان: "دنهيس!"

برقل: "كيا بزے سردار لوگ اس (محمد تَكَيْنُمُ) كے بيردكار بن رہے ہيں، يا عام كزور لوگ؟"

ابوسفیان: "كرورطبقه كوگ عى زیاده مین."

برقل " "بيروكار برده رب بين يا گفت رب بين-"

ابوسفیان: " کھٹ نہیں رہے، بلکہ بوصے ہی جارہے ہیں۔"

ہرقل: "كيا ايما بھى ہے كہان بيروكاروں ميں سے كوئى ان (محمر تُلَيْرُم) سے ناراض ہو

جائے اور ان (محمر 道道) کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس سے نکل ماص "

بھائے۔''

ابوسفیان: " " بہیں، ایانہیں ہے۔"

برقل: " الما مجھی إن كے ساتھ تمھاری كوئى جنگ بھی ہوئى ہے۔"

ابوسفیان: ''جی ہاں! ہوئی ہے۔''

برقل: " بهران كے ساتھ لڑنے كا نتيج كيا لكا رہا-"

ابوسفیان: " "ہارے اور ان کے درمیان جنگ کا متیجہ پانی کے ایک ڈول کی طرح رہا کہ بھی

ڈول ان کے ہاتھ میں اور بھی ہارے ہاتھ میں آگیا۔"

برقل: " کیا انھوں نے مجھی بدعبدی بھی کی ہے؟"

ابوسفیان ؛ \* " " نبیس ، البته اس وقت ہم اس کے ساتھ صلح کی ایک مت گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں وہ کیا کرتا ہے؟ "

(ابوسفیان کہتے ہیں: "اللہ کی قتم! اس جملے کے علاوہ جھے کہیں بھی پچھ گھسیونے کا موقع نہیں ملائے")

برقل: " "اس سے قبل بھی (نبوت کا) ایباد عویٰ تم لوگوں میں سے کسی نے کیا؟"

ابوسفیان: 'دخهیس\_''

رقل: " "وہ شحیں کیا کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟"

ابوسفیان:

﴿ يَقُولُ : أَعُبُدُوا اللَّهَ وَحُدَةً وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتُرُكُوا مَا يَقُولُ اَبَآءُ كُمُ وَ يَأْمُرُنَا بِالصَّلوةِ وَالصِّدُقِ وَ الْعَفَافِ وَالصِّلَةِ ﴾

''وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو تمھارے باپ دادا کہتے چلے آرہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز ادا کرنے، سج بولنے، پاکدامنی اختیار کرنے اور رشتے ناتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔''

### بادشاه كانتصره:

حضرت ابوسفیان ڈٹاٹٹۂ بتلاتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ترجمان کے ذریعے ہے کہا: ا۔ ''میں نے تم سے نبی کے نسب (خاعدان) کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتلایا کہ وہ ہم



- لوگوں میں اونچے نسب کے ہیں۔ یاد رکھو! انبیاء کی بعثت اپنی قوم کے بہترین خاندان ہی میں ہوتی ہے۔''
- ا درائم سے بیسوال کرنا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، تم نے جواب دیا کہ میرا تم سے میرا مطلب بی تھا کہ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو بیس میما جا سکتا تھا کہ ایک شخص اپنے آباء کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔''
- سو۔ ''پھر میں نے تم سے ان کے پیرو کارول کے بارے میں پوچھا کہ وہ قوم کے سردار لوگ بیں یا کمزور طبقے کے لوگ، تو تم نے بتلایا کہ کمزور طبقے کے لوگ زیادہ ہیں۔ یاد رہے! یکی وہ طبقہ ہے جو شروع سے انہیاء کا پیروکار چلا آرہا ہے۔''
- ان پر ان من من من جب میہ پوچھا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تم لوگوں نے بھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا تو تم نے دنہیں میں جواب دیا۔ اس سے میں میہ بھوٹ ہوں کہ جس شخص نے انسانوں کے معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟"
- ۵- "میں نے جب بیاستفسار کیا کہ ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان سے ناراض ہو کر دین چھوڑ کر تو نہیں گیا؟ تو تم نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ جی ہاں! ایمان کی بثاشت جب کسی دل میں بس جائے تو پھروہ انسان جائے تو کہاں؟"
- ۲- "میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان کے مانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟
   ۲- "میں نے کہا بڑھ رہی ہے، آگاہ رہنا چاہیے کہ ایمان کا یمی معاملہ ہے حی کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔"
- ان سے جنگ بھی کھا کہ کیا بھی تم نے ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم لوگوں نے بتلایا کہ جنگ ہوتی کی ہے تو تم لوگوں نے بتلایا کہ جنگ ہوتی رہی ہے اور نتیجہ بھی ہمارے حق میں اور بھی ان کے حق میں ذکاتا رہا ہے۔ انہیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، انھیں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر آخری انجام انھی کے حق میں ذکاتا ہے۔"

۸۔ "ای طرح جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے بھی عبد فکنی کی ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ یاد رکھے! انبیاء بھی عبد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔"

9۔ ''اور میں نے تم سے میر بھی سوال کیا تھا کہ کیا تمھارے ہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا تو تم نے کہا کہ نہیں، اس سے میں میسمجھا ہوں کہ اگر تمھارے ہاں کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں۔''

۱۰۔ '' پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمصیں کیا کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں تو تم نے اس کا تذکرہ یوں کیا کہ وہ تم کواس بات کا تھم دیتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرو اور ہمیں بتول کے آستانوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ ہمیں نماز اداکرنے، کچ بولنے اور پاکدامنی اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔''

# يهال عنقريب محمد مَنْ اللَّهُمْ كَي حكمر اني موكى:

حضرت ابوسفیان رہائے ہیان فرماتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ انھیں مخاطب کر کے کہنے لگا: ''اگر میر کچ ہے جوتم کہدرہے ہواور وہ نبی ہیں تو پھر:

« سَيَمُلِكُ مَوُضِعَ قَلَمَى هَاتَيُنِ»

جس تخت پرمیرے بید دونوں پاؤں ہیں وہ عنقریب اس جگد کا مالک بن جائے گا۔ مجھے بیاتو معلوم تھا کہ وہ پیغیبرآنے والا ہے گر بیرمیرے گمان میں نہ تھا کہ وہ تم میں سے مبعوث ہوگا، اگر مجھے بیرمعلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو آپ سے ملاقات کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا، اور

﴿ لُو كُنُتُ عِنُدَهُ لَغَسَلُتُ عَنُ قَدَمَيُهِ، وَ لَيَبُلُغَنَّ مُلُكُهُ مَا تَنُحَتَ قَدَمَیَّ ﴾ ''اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤل دھوتا، میرے قدموں کے نیچ کی بادشاہت تک ان کی حکومت بہرصورت پہنچ کردہے گی۔''

[ بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی ..... الخ: ۱، ۲۹٤۱ مسلم، کتاب الحهاد، باب کتب النبی نظام الی هرقل .... الخ: ۱۷۷۳ ]

برقل جو بازنطین کے مشرقی حصے کی سب سے بروی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کے مجم



ہوئے یہ جملے اس طرح بورے ہوئے کہ ایلیا یا بروشلم کا وہ شہر جہاں اس کا تخت تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگیا۔ اس کا نام" بیت المقدل" اور" القدل" تشہرا، موجودہ اردن، شام، لبنان، عراق، مصر، لیبیا، الجزائر، تیونس، مراکش، موریطانیہ، ترکی اور بالآخراس کا پایہ تخت شام، لبنان، عراق، مصر، لیبیا، الجزائر، تیونس، مراکش، موریطانیہ، ترکی اور بالآخراس کا پایہ تخت میں آگئے اور قسطنطنیہ (استبول) اور قسطنطنیہ کے تحت یور پی علاقے سب مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اور السے آئے کہ ان تمام علاقوں سے قیصر کے دور کی تہذیب، تمدن، معاش، زبان اور خرب سبب بچھ مث گیا اور رسول کریم مَن الله ہوا دین جھا گیا۔

جی ہاں! محم عربی مُنْ الله کے پیرو کار برقل کی سلطنت کے وارث بنیں گے، برقل اپنے علم اور تجرب کی اساس پر یہ پیشگوئی کر چکا تھا اور اب اس نے تھم دیا کہ اللہ کے رسول مُنَافِعُ کا خط پر اما جائے۔رسول کریم مَنَافِعُ کے الفاظ خط کی صورت میں سپر یاور کے دربار میں گو نجنے لگے۔



#### خط مبارک کے الفاظ:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّى هِرَقُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ .

سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعُدُ : فَاتِنَى اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلَامِ ، اَسُلِمُ تَسُلَمُ، يُؤْتِكَ اللَّهُ اَحُرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنِّمَ الْآرِيْسِيَيْنَ، وَ لَا تُعَلِّيَ اللَّهُ الْحَرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الْآرِيْسِيَيْنَ، وَ لَا تَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَنْهُ وَلَا لِمُعْلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

''اللہ کے ہام کے ساتھ جو بڑا ہی مہر بان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔
اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد (مُلَّافَّةُم) کی طرف سے شاہ روم برقل کی جانب
ہدایت کے پیروکار پرسلام ہو۔ بیس آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔
مسلمان ہو جاؤ سلامتی یا جاؤ گے، نیز اسلام لے آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دہرے اجر
سے نوازیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے اعراض کیا تو آپ کی رعایا کے
اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا۔ اے انجیل کے حامل لوگو!
الی اساس پر آجاؤ جو ہمارے اور تمھارے درمیان مشترک ہے اور وہ سے کہ ہم
الٹہ کے سواکسی کی عباوت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہرائیں اور ہم
اللہ کے سواکسی کی عباوت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہرائیں اور ہم
اللہ کے سواکسی کی عباوت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہرائیں اور ہم
اللہ کے سوا اپنے میں سے کسی کو بھی رب نہ بنا کمیں، پھر اے مسلمانو! اگر اہل کتاب
بینہ مانیں تو تم اعلان کر دو کہ لوگو! گواہ رہنا، ہم تو بہر حال مسلمان ہیں۔'

[بخاری،کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی ..... الخ: ۷، ۲۹٤۱]

# خط مبارک کی موجوده دور میں دستیابی:

الله کے رسول مظافر کا خط مبارک جو روم کے بادشاہ قیصر کو لکھا گیا،اس خط کی موجودگی کے بارے میں حضرت علامہ سبیلی سرز مین سپین کا ذکر کرتے ہیں۔علامہ سبیلی مشہور محدث اور

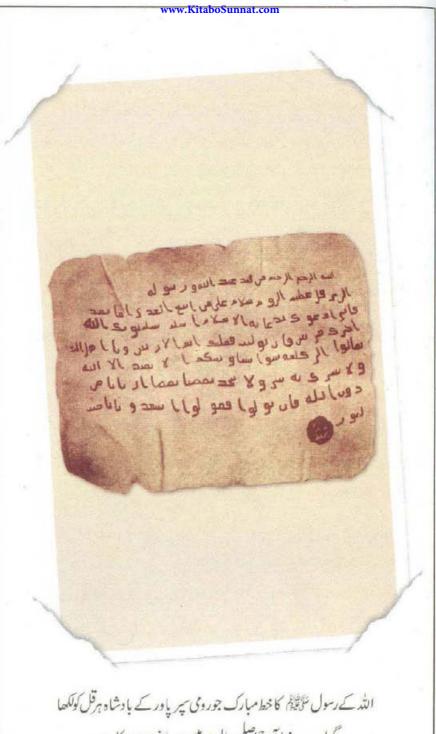

گیا ..... بخطآ ج اصلی حالت میں دریافت ہو جا ہے۔ محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل قفت آن لائن مکتبہ



مؤرخ گزرے ہیں۔ ان کا زمانہ چھٹی صدی ہجری کا ہے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے علامة سطلانی، جو ١٥١٤ء میں فوت ہوئے وہ شرح بخاری کی جلداول میں لکھنے ہیں کہ مصر کے بادشاہ ملک منصور قلادون نے ۱۲۸۳ء میں ایک سفارتی دفد پین کے بادشاہ الفائسو کے پاس بھیجا تھا، اس دفد کا سریراہ سیف الدین قلیج تھا۔ شاہ الفائسو نے سیف الدین کو اللہ کے رسول مُنَافِیْنِ کا خط مبارک دکھلایا جوسونے کے ڈب میں رکھا ہوا تھا۔ شاہ الفائسو نے سیف الدین کو بتلایا کہ بغیم اسلام (مُنَافِیْنِ ) کا میہ وہ خط ہے جو ہمارے دادا قیصر روم کے نام بھیجا گیا تھا۔ ہرقل کی ادلاد نے اس خط کوسونے کے صندو تی میں محفوظ کر کے سنجال رکھا تھا۔

اس کے بعد یہ خط کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچا اور وہاں کے حاکم شریف حسین کے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ لگ گیا۔ اردن کے جو موجودہ بادشاہ ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ عبداللہ اول، موجودہ شاہ عبداللہ کے پڑ دادا تھے۔ بہر حال! اردن کے شاہی خاندان کی ایک ملکہ کے پاس جب اس خط کی موجودگی کے بارے میں اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں تو متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظ بھی کے محکمران شخ زید بن سلطان النہیان رشائنہ نے یہ خط حاصل کرنے امارات کے صدر اور ابوظ بھی اور دس لاکھ بونڈ کی رقم سے یہ خط خرید لیا۔

شخ زید بن سلطان راش نے تحقیق کے لیے بید خط ڈاکٹر ابراہیم کے نیرد کیا، جو ثقافتی امور میں شخ زید بن سلطان راش کے مثیر تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اس پر تحقیقی کام کیا۔ بید خط مبارک رق لینی ہرن کی کھال پر لکھا ہوا ہے۔ آٹھ سطروں پر مشتمل ہے۔ اس خط پر تحقیق اور جدید سائنسی ریسرج نے ثابت کر دیا ہے کہ خط اصل ہے۔

اس خط کی عبارت بالکل وہی ہے جو سیح بخاری میں دیے ہوئے خط کی ہے۔ مہر بھی وہی ہے جس کا نقشہ سیح بخاری میں کھینچا گیا ہے۔ مید دلیل ہے اس بات کی کہ محدثین نے اللہ کے رسول مُنْ اَلَّمْ کی احادیث میں جس تیقن اور پختگی کا التزام کیا وہ کس قد رصحت و ثقابت کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہے۔

#### بادشاہ کے دربار میں غلغلہ ہوگیا:

ابوسفیان سے مروی ہے: ''جب ان کے ساتھ مکا لمے اور خط پڑھنے کے بعد بادشاہ اپنے ریمارکس دے چکا تو اس کے اور گرد بہت شور وغوغا ہوا۔ بہت ی آ وازیں بلند ہوئیں اور پچھ معلوم نہیں ہور ہاتھا کہ وہ کیا کہدرہے ہیں تو اس صورت حال میں ہم لوگوں کو دربارے فکل جانے کا تھم دے دیا گیا۔

جب ہم باہر آگے تو میں اپ ساتھوں سے کہنے لگا: ''یارو! ابوکبشہ کے بیٹے (رسول کریم اُلگُوُل) کا معاملہ تو بہت اونچا ہوگیا۔ ذرا غور تو کرو بنو اصفر (پر پاور روم) کا بادشاہ بھی محد (الگُولُول) سے خوف کھانے لگا ہے۔'' حقیقت یہ ہے کہ مجھے ای وقت یہ یقین ہوگیا تھا کہ آپ (الگُولُول) عنقریب غلبہ عاصل کر لیں کے اور پھر آخر وہ دن آگیا کہ اللہ نے مجھے اسلام میں وافل کر دیا۔''

## روم کے بوپ نے اسلام قبول کر لیا:

حضرت ابوسفیان ان کھٹو کہتے ہیں: ''اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو روم میں رہتا تھا۔ وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ خط لکھنے کے بعد ہرقل حمص شہر کی طرف روانہ ہوگیا۔''

[بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی ..... الغ: ٧] تاریخ طبری میں برقل کے اس دوست کا نام ضغاطر ذکر کیا گیا ہے جو رومیوں کی مغربی سلطنت کے شہرروم میں پاپائے روم تھا۔ پوپ جناب ضغاطر نے جب اللہ کے رسول مُنْافِيْنَا کا



خط پڑھا کہ وہ خط ہرقل نے اس کی طرف بھیجا تھا اور حضرت دجہ کلبی ڈاٹٹو سے ملاقات کی اور ہرقل کا پیغام بھی وصول کیا تو اس نے روی عیسائیوں کے ایک مجمع میں خطاب کیا اور اسلام لانے کا اعلان کر دیا، اس پراٹلی کے روی عیسائی مشتعل ہوگئے اور اپ بیپ کو مارنے لگے حی کہ وہ شہید ہوگئے۔ حضرت دجہ کلبی ڈاٹٹو رسول کریم مُنٹاٹیا کا خط جو ہرقل کے نام تھا اور جناب صغاطر اسے پڑھ چکے تھے، وہ خط اور خود صغاطر کا خط جو ہرقل کے نام تھا، لیتے ہوئے واپس ہرقل کے پاس مھی آگئے اور سارے واقعات سے ہرقل کو باخبر کیا۔ یوں اللہ کے رسول مُنٹاٹیا ہم قبل کے وہ سول مُنٹاٹیا کی وعوت مشرقی جھے میں اور روی سلطنت کے مغربی جھے میں بھی پہنچ گئی اور اٹلی کے شہر روم میں بھی پہنچ گئی اور اٹلی کے شہر روم میں بھی پہنچ گئی اور اٹلی کے شہر روم میں بھی پہنچ گئی اور اٹلی کے شہر روم میں بھی پہنچ گئی اور اٹلی کے شہر روم میں بھی پہنچ گئی اور اٹلی کے شہر روم میں بھی پہنچ گئی۔ یوپ کے اس ہیڈ کوارٹر میں بھی جھے آج ''ویٹیکن شی'' کہا جا تا ہے۔

# ہرقل نے اسلام قبول کرنا جاہا، مگر:

حضرت ابوسفیان ٹائٹ کہتے ہیں: ''ہرقل ابھی خمص ہی ہیں تھا کہ اس کے روی دوست (ضغاطر) کا جواب آگیا۔ یہ جواب ہرقل کی رائے کے عین مطابق تھا کہ ہی ٹائٹ کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ نبی (مُلُائِ ) آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس رائے کے آنے کے بعد ہرقل نے بڑے روی لوگوں کو اپنے محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ خمص کے محل میں جمع ہوگئے تو بڑل نے جو کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں، چنانچہ وہ بند کر دیے گئے تو اس کے ہرقل نے حکم دیا کہ کو اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا: ''اے روم کے لوگو! کیا ہدایت اور کا میابی میں سے کوئی حصہ تمھاری بھی قسمت میں لکھا ہے؟ یاد رکھو! اگر تم جا جے ہو کہ تمھاری سلطنت باتی رہے تو: ((فَتَهَا يَعُوا هذَا النَّبَقَ))

"اس نبي کي بيعت کرلو۔"

بس یہ جملہ سننے کی دریقی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دردازوں کی طرف دوڑ ہے لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بند پڑے ہیں۔ جب ہرقل نے ان کی بینفرت ملاحظہ کی اور اس بات سے ناامید ہو گیا کہ وہ ایمان لائیں گے تو اس نے سکیورٹی والوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب بیلوگ آ گئے تو ہرقل بات بدلتے ہوئے کہنے لگا:''سنو! میں نے میرے پاس واپس لاؤ۔ جب بیلوگ آ گئے تو ہرقل بات بدلتے ہوئے کہنے لگا:''سنو! میں نے

تو یہ باتیں اس لیے کی تھیں تا کہ تمھارا امتحان لوں کہتم اپنے دین پر کس قدر پختہ ہو؟ اس پختگی کا نظارہ میں نے کرلیا۔'' ہرقل کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ بادشاہ کو سجدہ کرنے لگے اور اس کی بات سے خوش ہو گئے۔ جی ہاں! ہرقل کے بارے میں جو آخری خرتھی وہ یہی تھی۔''
الحدری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی ..... الح: ۷]



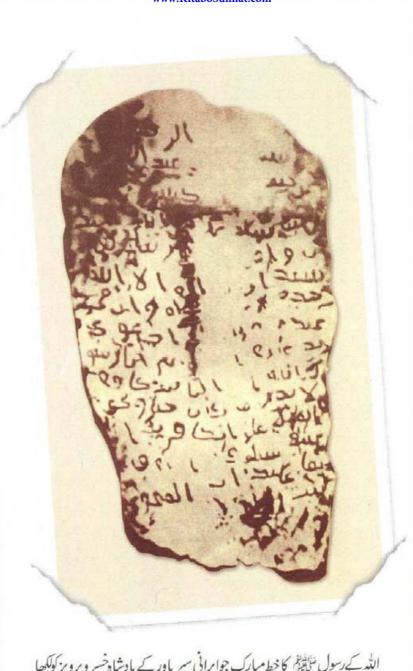

الله کے رسول منگافیا کا خط مبارک جوام انی سپر پاور کے بادشاہ خسر و پرویز کو لکھا گیا ..... خط مبارک بھٹا ہواد کھلائی دے رہاہے،اصل حالت میں آج موجود ہے

حکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## ابرانی بادشاہ کو خط عبداللہ بن حذافہ ڈٹاٹٹؤ نے پہنچایا:

حضرت عبدالله بن عباس بن فین سے مروی ہے: ''الله کے رسول سن فینی نے کسری کو خط کھا تو عبدالله بن حذافہ مہی رفائی کے ہاتھ روانہ فر مایا۔ آپ سن فینی نے عبدالله کو تھم دیا کہ وہ اس کو گورنر بحرین کے حوالے کر دے۔ پھر گورنر بحرین نے اضیں کسری (شاہ ایران) کے پاس پہنچا دیا۔'' ابتحاری، کتاب الله منازی، باب کتاب الله منظلی الی کسری و قیصر: ٤٢٤] حضرت عبدالله بن حذافہ مہی رفائی کا ایران آنا جانا تھا، وہ وہاں کے حالات کو بخو بی سمجھتے میں سالہ کے اللہ کے رسول منافی کے انہوں روانہ فر مایا۔ سم قریش کی ایک شاخ ہے، حضرت عبدالله بن حذافہ رفائی کا تعلق ای شاخ ہے تھا۔

امام ابن کثیرا پی کتاب "السیرة النبویة" میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ وہا تھا ہلاتے ہیں: "میں محل کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ آخر کار میں بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اللہ کے رسول مُظالِّدُم کا خط اس کے حوالے کر دیا۔" ایران کے بادشاہ کے نام خط کا متن:

﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنُ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إلى كِسُرَى عَظِيْمِ فَارِسٍ ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى ، وَ آمَنَ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ، وَ شَهِدَ اَنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ، وَ لَا اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنذِرَ مَنُ كَانَ اَدُعُوكَ بِدَاعِيَةِ اللهِ فَإِنِّى أَنَّا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَ يُحِقُّ الْقَولُ عَلَى النَّامِ اللهِ إِلَى النَّامِ كَافَةً لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَ يُحِقُّ الْقَولُ عَلَى الْكَافِرِينَ اَسُلِمُ تَسُلَمُ ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ اللهَ عَلَى النَّامِ )

''الله كے رسول محمد (سَرَّالَیْمُ) كى طرف سے عظیم فارس'' كسرىٰ' كے نام: اس شخص برسلامتی ہو جو ہدایت كا پیروكار بن جائے اور الله اور اس كے رسول بر ایمان لے آئے، اس بات کی گواہی بھی دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کی بھی شہادت دے کہ محد (مَلَّیْنِمْ) اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں شمصیں اللہ کا (فرکورہ) اعلان قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، لہذا مجصے ہراس شخص کو برے انجام سے تنبیہ کرنا ہے جو زندہ ہے اور نہ مانے والوں پر اتمام جمت کرنا ہے، لہذا اگرتم اسلام لے آؤ تو محفوظ ہو جاؤ کے اور اگر انکار کروتو پھر ساری مجوی قوم کا گناہ بھی تمصاری گردن پر ہوگا۔" جاؤ کے اور اگر انکار کروتو پھر ساری مجوی قوم کا گناہ بھی تمصاری گردن پر ہوگا۔"

#### ایران کے بادشاہ خسرویرویز نے خط بھاڑ دیا:

حضرت عبدالله بن عباس والنفا فرمات بين:

( فَلَمَّا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ »

[ بخارى، كتاب المغازى، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى و قيصر : ٤٤٢٤ ]

"جب اس نے خط بڑھا تو پھاڑ دیا۔"

ایرانی بادشاہ خسر و پرویز کے سامنے جب ترجمان نے خط پڑھا تو وہ خط شروع ہوتے ہی غضبناک ہوگیا۔ اس نے خط کی ابتدا کے انداز کو اپنی تو بین سمجھا کہ محمد (سُلَیْظِ) نے میرا نام اپنے نام کے بعد کیوں لکھا؟ یمن و بحرین وغیرہ تو اس کے ماتحت تھے، چنانچہ وہ عربوں کو اپنی رعایا سمجھتا تھا۔ اس سوچ کے تحت اس نے تکبر میں آکر خط بھاڑ دیا۔ تاریخ طری (۲۸۵۵۲) میں ہے کہ پھروہ کہنے لگا:

« يَكُتُبُ إِلَىَّ هَذَا وَ هُوَ عَبُدِيُ»

''وہ مجھے اس طرح سے خط لکھتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی میرا ایک غلام ہے۔''

لیکن خطاتو ہرن کی باریک کھال پر لکھا گیا تھا۔ وہ آج کا کاغذنہ تھا کہ پرزے پرزے ہو جاتا۔ اس دور میں ہرن اور اونٹ کی کھال کو انتہائی باریک کرکے خاص طریقے سے کاغذکی شکل میں تیار کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس کاغذکو''رق'' ہی کہا ہے۔ تورات بھی اس''رق' ہی پر لکھی گئی تھی۔ بادشا ہوں کو جو خطوط کھے جاتے تھے، اس کے لیے ہرن کی نرم، پہلی اور ملائم



کھال کا کاغذ''رق'' بی استعال ہوتا تھا۔ اس دور کے دستور کے مطابق اس انداز سے شاہ ایران کے پاس بھی خط گیا، اس کے پھاڑنے سے وہ پرزے پرزے تو نہیں ہوا، ہاں ایک دو جگہ سے پھٹ گیا۔ جب کوئی کسی تحریر پرغضبناک ہوتا ہے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اسے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جب بادشاہ نے پھاڑ کر پھینک دیا تو جس کاغذ پر بھاڑ کر پھینک دیا تو جس کاغذ پر اللہ اور اس کے رسول مظافیۃ کا نام ہو بھلا محمد کریم طافیۃ کے جاں نار کے سامنے وہ زمین پر پڑا کسے رہ سکتا ہے؟ انھوں نے بھینا اٹھا لیا ہوگا اور سنجال کر رکھ لیا ہوگا۔ بادشاہ نے بھاڑ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹاٹھ کی طرف ہی پھینا ہوگا کہ دہی خط لانے والے تھے، خصہ کے حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹاٹھ کی طرف بی خطہ کے ایک خط اور دوسرا خط لانے والا تھا۔ لہذا جب خط پھٹ کر خط لانے والے پر پھینکا گیا ہوگا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹاٹھ نے خط اٹھا کر سنجال رکھا ہوگا، بادشاہ والے پر پھینکا گیا ہوگا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈٹاٹھ کی فطرت نے این کام کیا تو محت رسول طافیۃ کی فطرت نے اپنا کام کیا تو محت رسول طافیۃ کی فطرت نے اپنا کام کیا تو محت رسول طافیۃ کی فطرت نے اپنے کام بھی ضرور کیا ہوگا۔

شاہ محوس اور محوسیوں کی بربادی:

ثقة تابعی سعید بن المسیب کے مطابق اللہ کے رسول مَثَاثِیَّا نے ان مجوسیوں کے لیے بددعا کرتے ہوئے کہا:

« أَنُ يُّمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقِ»

"وه بھی فکڑے فکڑے ہوکر پھٹ جائیں۔"

[بحاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی عَنظی الی کسری و قیصر: ٤٤٢٤] حضرت عبدالله مهمی التوانے دربار رسالت میں آ کر الله کے رسول مَالَیْم کو جب حالات سے آگاہ کیا کہ کس طرح امران کے کسری نے خط مبارک پھاڑ دیا تو اس وقت آپ مَالَیْم نے سعید بین مسینب کے مطابق ان کے لیے بددعا کرتے ہوئے مندرجہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔

جی ہاں! اللہ کے رسول مَلَائِظِ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہوئے کہ ایران کے بادشاہ خسر و پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے بھرے دربار میں قتل کر دیا اور خود حکمران بن بیٹھا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران پر فوج کشی کی تو مجوسیوں کا ایران جاہ و برباد ہو محیلا۔۔۔۔۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایران پر فوج کشی کی تو مجوسیوں کا ایران جاہ مغیرہ بن محیرہ بن محیرہ بن محیرہ بن

شعبہ رفائی ہے ۔۔۔۔۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول طائیل کے پیچھے محافظ بن کر کھڑے ہونے والا ۔۔۔۔ آج جرنیل بن گیا ایران کا فاتح بن گیا ۔۔۔۔۔ صورتحال یہ بن گئی کہ جس نے اللہ کے رسول طائیل کا خط مبارک چھاڑا اس کی مجوی قوم آج علامتی طور پر دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود رہ گئی ہے، اس کا وجود ونیا سے ناپید ہو گیا ہے ۔۔۔۔۔ جبکہ ایران کی فضاؤں میں چودہ سوسالوں سے نام محمد (طائیل) بلند ہورہا ہے اور گو بخنا چلا آ رہا ہے۔

# رسول كريم مَنْ يَنْفِرُ كا بِها رُاكِيا خط مل كيا:

مئی 1963ء، بمطابق 1382ھ لبنان کے دارائکومت بیروت کے اخبارات نے خبر شائع کی کہ لبنان کے سابق وزیر فارجہ ہنری فرعون کی آبائی لا بمریری سے اللہ کے رسول سالی فرق کی کہ لبنان کے سابق وزیر فارجہ ہنری فرعون کی آبائی لا بمریری سے اللہ کے رسول سالی فروف کا خط برآ مدہوا ہے۔ ہنری فرعون ایک عیسائی ہے، اس نے اس خط کی شخین کے لیے معروف مسلمان محقق ڈاکٹر منجد نے اس خط پر مسلمان محقق ڈاکٹر صلاح منجد سے رابطہ کیا اور خط ان کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر منجد نے اس خط پر شخین کرنے کے بعد بیروت کے اخبار ''الحیات' بیں ۲۲مئی ۱۹۲۳ء کو ایک شخین مقالہ لکھا، جس بیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

"'نومر ۱۹۲۲ء کے آخر میں ہنری فرعون نے میرے پاس کھال کا ایک کلزا بھیجا۔ اس پر کونی رسم الخط سے ملتی جلتی ایک تحریر تھی۔ کھال کی حفاظت کے لیے اس کے نیچ سبز کپڑا جہپاں کر کے اسے ایک فریم میں لگا دیا گیا تھا۔ اب یہ کپڑا تو بالکل گل چکا تھا جبکہ فریم کے سہارے کی وجہ سے کھال باتی رہ گئی تھی۔ جب میں نے اس خط کے الفاظ دفت نظر سے معلوم کرنے اور پڑھے شروع کیے تو یہ عظیم انکشاف ہوا کہ یہ تو وہی خط ہے جو اللہ کے رسول مگا تی ایران کے بادشاہ کسرئی کو تحریر کیا تھا۔ اس خط میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ میری زندگی کے وہ کھات بڑے مبارک تھے جب میں نے یہ خط مبارک پڑھا۔ میں نے میری زندگی کے وہ کھات بڑے مبارک تھے جب میں نے یہ خط مبارک پڑھا۔ میں نے میری زندگی کے وہ کھات بڑے مبارک تھے جب میں نے یہ خط مبارک پڑھا۔ میں نے

پچھلے کی ماہ اس خط کی تحقیق برصرف کیے۔ حروف اور الفاظ پر ریسر چ کی، تاریخ اور سیرت کے تمام بنیادی مصادر کا مطالعہ کیا اور اس نتیجہ پر پہنیا کہ یہ اللہ کے رسول من فیلم کا وہ خط مبارک ہے جو خسرو پرویز کولکھا گیا تھا۔ اپنی اس کوشش کا نتیجہ اب شائع کر کے مجھے خوشی ہورہی ہے۔'' جی باں! یہ نتیجہ جسیا کہ ہم نے ذکر کیا ۲۲مئی ۱۹۹۳ء کے عربی اخبار'' الحیات' کے صفحہ محتمد مدائل ویوایین سے مزین متندہ میں منتید ہیں مشتمد مقت آن لائن مکتبہ

اول پر شائع ہوا۔ بیروت سے شائع ہونے والے اس اخبار میں خبر اور محقیق شائع ہونے کے بعد میخبر پوری دنیا میں بھیل گئے۔ ہنری فرعون کو پیشکشیس شروع ہو گئیں کہ وہ اس خط کے عوض جتنی رقم چاہے لے لیکن وہ لاکھوں ڈالر کے معاوضے پر بھی خط بیچنے پر تیار نہ ہوا۔

ڈاکٹر حمید اللہ دشائے جنھوں نے سوسال کے قریب زندگی پائی اور ساری زندگی اسلام کی شخیق و اشاعت پر لگا دی، فرانس کے شہر پیرس میں فوت ہوئے، انھوں نے اللہ کے رسول سکاٹی کے خطوط اور خلافت راشدہ کے ساسی معاہدوں اور دستاویزات پر ایک مبسوط کتاب کسی۔ یہ کتاب ساڑھے پانچ سوصفحات پر مشمل ہے۔ عربی زبان میں کسی ہوئی یہ کتاب میرے سامنے ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے اللہ کے رسول سکاٹی کے خط کا عکس شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خود ہنری فرعون سے ملاقات کی اور خط کی نقل حاصل کی۔ انھوں نے کہ اس خط کی فوٹو کا پی حاصل کی۔ حاصل کی گئی۔

خط مبارک کامضمون وہی ہے جو احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اس سے مزید واضح ہو گیا اور تقدیق ہو گئی کہ آج دریافت ہونے والا خط وہی ہے جو اللہ کے رسول منظر آنے آخے حریر فرمایا تھا۔ اس سے کتب احادیث کی ثقابت کا بھی پتا چاتا ہے کہ محدثین کرام نے کس حزم واحتیاط کے ساتھ اللہ کے رسول منظر آنے کی احادیث اکھی کیں ۔۔۔۔ اس انداز سے کہ آج دریافت ہونے والے خطوط کی عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہونے والے خطوط کی عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہونے والے خطوط کی عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ خط مبارک لمبائی اور چوڑائی میں پھٹا ہوا ہے، اس کے بعد اس خط کی مرمت ایک باریک کھال کو نیچ رکھ کر، سلائی کر کے گی گئی ہے۔ جس کھال سے سلائی کی گئی ہے وہ اصل عمال کی عبارت ہوئی کہ جس کھال سے سلائی کی گئی ہے وہ اصل محل باریک کھال سے ذرا ہلکی قتم کی کھال ہے۔ حقیق میں یہ بات بھی غابت ہوئی کہ جس کھال سے سلائی کی گئی وہ کھال کم پرانی جبکہ خط کی اصل کھال کی عمر زیادہ ہے۔

سبحان الله! الله کی شان که الله کے رسول مُنافِظُ کا پھاڑا ہوا نط آج بھی موجود ہے جبکہ جس خسرو پرویز نے بھاڑا تھا، وہ خود بھی مٹ گیا اور اس کی بادشاہت بھی مٹ گئا۔ آتش رست مجوی قوم بھی ملیا میٹ ہوگئ، اس وقت دنیا میں محض چند سو مجوی باتی ہیں جو بطور علامت کے باتی ہیں جو بطور علامت کے باتی ہیں کہ بیتھی وہ سپر پاور قوم جو جال ناران رسول تائیم کے ہاتھوں صفحہ ستی سے عائب ہوگئ۔ رسول اکرم نائیم کا بیفرمان گرامی حرف بحرف پورا ہوا کہ اس کسریٰ کے بعد دنیا میں کوئی کسریٰ نہ ہوگا۔



sarl swi

الله كرسول مَنْ يَلِيَّا كا خط مبارك جوشاه حبشه كولكها كميا آج اپني اصل حالت مين ال كيا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# شاو جبش نجاشی کے نام خط:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

١\_ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى النَّحَا

٢ - شِي عَظِيم الْحَبَشَةِ سَلَامٌ عَلَى مَن

٣\_ اتَّبَعَ الْهُدْى. آمَّا بَعُدُ ، فَإِنِّي أَحُمَدُ إِلَى ً

3. كَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

٥ ـ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَمِنُ

٦ و اَشُهَدُ اَنَّ عِيسَى بُنَ مَرْيَمَ رُوحُ

٧\_ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرُيَمَ الْبَتُوُ

٨ لِ الطَّيِّبَةِ الْحَصِينَةِ فَحَمَلَتُ بِعِيسْنى مِنْ رُ

٩. وُحِهِ وَ نَفَخَهُ كَمَا خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ ، وَ

١٠ ـ إِنِّي ٱدْعُوُكَ إِلَى اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِ

١١ \_ يُكَ لَهُ وَ الْمَوَالَاةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَ أَنُ

١٢ ـ تَتَّبِعَنِيُ وَ تُوُقِنَ بِالَّذِيُ جَآ ثَنِيُ فَإِنِّيُ رَ

١٣ ـ سُولُ اللَّهِ، وَ إِنِّي أَدُعُوكَ وَ جُنُو

١٤ ـ دَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ قَدُ بَلَّغُ

٥ ١ ـ تُ وَ نَصَحُتُ فَاقَبَلُوا نَصِيُحَتِي ، وَالسَّلاَمُ

١٦ ـ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلاى.

محمد رسول الله [عيون الأثر : ٣٤٩/٢] زاد المعاد، سيرة ابن كثير، نصب الرايه\_ محموعة الوثائق السياسية\_ الطبقات الكبرى : ٢٥٩،٢٥٨/١ ]

''الله كے نام سے، جو بوا مهربان اورنہايت رحم فرمانے والا ہے۔ الله كرسول محر (مَالَيْمُ) كى طرف سے حبشہ كے بادشاہ نجاشى كے نام ....سلام اس يرجو بدايت كاپيروكارين جائے ..... من تمهارے ليے اس الله كى تعريف كرتا بول کہ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ..... وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ انتہائی یاک ہے۔ وہ سلامتی دینے والا، امن فراہم کرنے والا اور تکہانی کرنے والا ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ (ملیقا) اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں، جس کو اس نے مریم پرالقا کیا، جو دنیا سے کی ہوئی تھیں، یاک دامن اور عفت مآ بتھیں۔ حفرت مریم (مَیّاللهٔ) نے عیسیٰ کو اپنے شکم میں اٹھایا .....عیسیٰ (مَالِیّلاً) اللّٰہ کی روح متھے۔ الله بى نے ان كو چھونك ماركراى طرح پيداكيا جس طرح اس نے آدم (اليلا) كو این ہاتھ سے پیدا کیا .... میں شمعیں اللہ واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔مؤدت ومحبت کے ساتھ اس کی اطاعت بچالانے کی طرف بلاتا ہوں ..... اور یہ کہ میری پیروی کرو اور اس پیغام پر یقین کرو جو میرے یاس آچکا ہے، کیونکہ میں الله کا بھیجا ہوا ہوں۔ میں شمھیں اور تمھارے لشکروں کوعزت وجلال والے الله كى طرف دعوت دے رہا مول ..... ميں نے دعوت كايد پيغام پہنيا ديا اور خرخوای کا فریضه ادا کر دیا، لبذا میری خرخوای قبول کرو ..... سلام اس برجو بدایت کا پیروکار بن جائے''

محدثین کرام، سیرت نگارول اور مؤرخین اسلام نے اللہ کے رسول منافیز کے خط مبارک کا جومتن نقل کیا کسی ایک بھی لفظ کی تبدیلی کے بغیر وہ ہم تک اس طرح پہنچا کہ آج نجاثی کے نام لکھا ہوا خط دریافت ہوا ہے تو وہ ہو بہوای طرح ہے جس طرح ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب'' رسول اکرم ٹاٹیڑ کی سیاسی زندگ'' میں لکھا ہے کہ''دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں جبش کے دارالسلطنت'' اولیس ابایا'' کے ایک مسلم اخبار''بر ہان اسلام''



نے یہ خبر شائع کی تھی کہ میلا سلای شاوعبش نے اپنے خزانے سے سرور عالم تَالَّیْمُ کا یہ نامہ مبارک نکال کرمسلمانوں کے ایک وفد کو دکھلایا تھا۔''

علامہ سیدسلیمان ندوی کی کتاب "فطبات مدرای" میں ہے کہ" یہ نامہ مبارک ساڑھے تیرہ ان کج لیمی اور نو ان چ چوڑی جھی پر لکھا ہوا ہے۔ بعد ازاں بید وستادین ۱۹۳۸ء میں وشق میں دستیاب ہوئی۔ برطانیہ کے مشہور زمانہ برلش میوزیم میں مسٹر بل اور مسٹر فلٹن نے ایک تقریب میں بتلایا کہ یہ اسکاٹ لینڈ کے ایک شخص (دنلوپ) کے پاس ہے۔ مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ دِاللہ نے پر وفیسر مارگولیوث کے توسط سے اس آ دمی کو خط لکھا، جس کے جواب میں اس نے خط کا عمل بھیجا۔ خط کی تمام تفصیل لندن کے رسالے J.R.A.S جنوری 1940ء میں مسٹر دُفلاپ کے قلم سے شائع ہوئی۔ خط کے آخر پر مہر نبوت کا عکس ہے۔

۔ ڈاکٹر حمید الله رشاشنے نے اپنی کتاب'' الوثائق السیاسیة'' میں خط مبارک کاعکس شالع کیا اور لکھا کہ استاذ دنلوپ کی اجازت سے خط کا بیٹکس شائع کیا جا رہا ہے۔

قارئین کرام! اس خط کی سطروں اور عبارت کے مطابق ڈاکٹر حمید اللہ برطش نے خط کی عبارت شائع کی، میں نے بھی خط کی عبارت اور اصلی خط کے ایک ایک لفظ کا موازنہ کیا، کہیں کوئی فرق نہیں پایا۔ آ خری لائن میں جو لفظ '' آج '' ہے، اصل خط میں بیافظ تین ڈنڈوں کے ساتھ یوں ہے '' اسع'' ۔ بیفرق اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول سکا ایکا کے زمانے میں جو عربی کسی جاتی تھے۔ بولنے میں کسی جاتی تھے۔ بولنے میں کسی جاتی تھے۔ بولنے میں یا پڑھنے میں ان کا اظہار ہوتا تھا۔ تجاج بن یوسف نے ان چیزوں کو رواح دیا، اس لیے کہ اسلام چارسو پھیل گیا تو غیر عرب لوگ قرآن پڑھتے وقت مشکل میں پڑھ جاتے تھے، لہذا ان کی آسانی کے لیے زبرزیر وغیرہ لگا دیے۔

اس لحاظ سے تین ڈنڈوں کے ساتھ اصل خط میں جولفظ یوں''اسع'' لکھا گیا ہے، جب مجاج بن یوسف نے شدلگائی تو ڈنڈے دو ہو گئے کیونکہ جو'' تے اس پر نقطے بھی لگ گئے اور شد بھی لگ گئے اور شد بھی لگ گئے اور شد بھی لگ گئے دو و ڈنڈے ہیں وہ

دوعدد'' ت' کوظاہر کرتے ہیں اور تیسرا ڈنڈا''ب' کوظاہر کرتا ہے۔

اس خط کی دریافت نے بھی دنیا بھر کے اہل علم کو بیتسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْم کی احادیث اور سیرت اس صفحہ ستی پر جس قدر متند اور ثقد ہیں اس قدر دنیا کی کسی شخصیت کے اقوال وافعال محفوظ اور متند نہیں ہیں ..... جومتند ہے وہ شخصیت صرف ایک ہے اور اس کا اسم مبارک محمد (مُلَّاثِیْم) ہے۔

قارئین کرام! یہ بھی عرض کر دیں کہ اس وقت حبشہ کا نام'' ایتھوپیا' ہے۔ اس کا دارالحکومت'' ادلیس ابایا'' ہے، لیکن جس شہر میں اللہ کے رسول کا خط اور سفیر پہنچا اس کا نام'' اکسوم'' تھا۔ یہ اس دور میں نجاشی کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے، یہ عیسائیوں کا مقدس شہر ہے، اس کی آبادی ہیں ہزار کے قریب ہے۔

اس شہر میں اللہ کے رسول مَنْ الله کا سفیر جو خط لے کر آیا تھا، اس خط کی عبارت کو ہم نے اس طرح درج کیا ہے جس طرح اصل خط میں موجود ہے کہ ایک لفظ کا ایک حصہ ایک لائن میں ختم ہور ہا ہے تو ای لفظ کا دوسراحرف اگلی لائن میں لکھ دیا گیا ہے۔

قار کین کرام! یہ تھا عائبانہ نماز جنازہ جو اللہ کے رسول مُظَافِّمُ نے نجاشی کا پڑھایا۔ جن کا نام'' اصحمہ'' تھا۔





الله کے رسول منگافیام کا خط مبارک جو بحرین کے حاکم منذر بن ساوی کو ککھا گیا .....خط مبارک اصلی حالت میں آج موجود ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### شاو مفرجرت من مینا کے نام:

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الْمَقَوْقِسِ عَظِيْمِ الْقِبُطِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ التَّبَعَ الهُدَىٰ. أَمَّا بَعُدُ! فَإِنِّى اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسُلاَمِ، اَسُلِمُ تَسُلَمُ، يُؤْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيُنِ، فَإِنْ تَوَلَّيُتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبُطِ.

﴿ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعُبْدَ اِلْآالله وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَغِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ \* فَإِنْ تَوَكَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُشْلِمُوْنَ ﴾ [ آل عسران: ٢٤]

"الله ك نام سے جو برا مهربان، رحم فرمانے والا ب-"

''یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد (سُلَّیْمُ) کی طرف سے مقوس کے نام ہے، جو قبط قوم کا بادشاہ ہے۔ سلام اس پر جو ہدایت کا پیروکار بن جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیس شمصیں اسلام قبول کرنے کی دعوت و بتا ہوں۔ اسلام بیں داخل ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اللہ شمصیں دہرے اجر سے نوازے گا، لیکن اگرتم نے منہ پھیرلیا تو پھرقبطی قوم (کے اسلام قبول نہ کرنے) کا گناہ بھی تمصاری گردن پر ہوگا۔ اے اہل کتاب! ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمصارے ورمیان مشترک ہے اور وہ بیر کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ مشترک ہے اور وہ بیر کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ اگرتم (اس ساجھی دعوت سے) منہ موڑتے ہوتو (مسلمانو! تم آخیں) کہہ ڈالو!

[ "عيون الاثر" لابن سيد الناس : ٢٠٠٧ وابن قيم في زاد المعاد، طبقات ابن سعد :

٢٠٠/١ و محمد بن طولون في أعلام السائلين و حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية ]

الله كے رسول مُلَّقِرُ في اسے خوشخبرى دى كه اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اسے پہلے دين عيسائيت كا تواب بھى ملے گا اور مسلمان ہونے كا بھى يعنى اگر وہ اسلام لے آئے تو نومسلم كے ليے دواجر بيں۔

#### خط مبارك كا انكشاف:

مصر میں عیسائیوں کی ایک قدیم خانقاہ'' آئمیم'' کے قریب واقع ہے۔۱۸۵۳ء میں یہاں فرانس کا ایک مستشرق تحقیق و ریسری کے لیے آیا۔ اس کا نام'' موسیوباتھلی'' ہے۔ یہاں محقیق کے دوران اس کی نظر ایک قبطی عیسائی راہب کی انجیل کے اس صفحہ پر پڑی جہاں کھال کی ایک باریک جھلی پر تکھا ہوا ایک خط چپکا ہوا تھا۔ اس نے پڑھا تو جران رہ گیا کہ یہ تو وہ خط ہے جو اس مصری سرزمین پر جناب محمد کریم (مُنافِیْم) نے عیسائی حکمران مقوش کو تکھا تھا۔

یہ بات جب سلطان عبدالمجید تک پینی کہ وہ اس دور میں خلافت عثانیہ کے سلطان تھے، تو انھوں نے یہ خط دیکھا اور تین سو پاؤنڈ کی رقم کے عوض خرید لیا۔سلطان ۱۸۳۹ء میں پیدا ہوا تھا اور ۱۸۲۱ء میں فوت ہوا تھا۔ خط کے مضمون کا جب اصل خط کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو کوئی فرق نہ تھا۔ سلطان نے اس خط کوسونے کے فریم میں لگوایا اور شاہی محل کے خزانے میں دیگر ترکات نبوی مَا فَیْنِ کے ساتھ اسے بھی محفوظ کر دیا۔

قار کین کرام! اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور میں ترکی گیا تو استبول کے عجاب گھر میں اس خط مبارک کو بھی دیکھا۔ خلافت عثانیہ کے خاتے کے بعد شاہی محل کو عجاب گھر بنا دیا گیا۔ اس خط مبارک کو بھی دیکھا۔ خلافت عثانیہ کے خاتے کے بعد شاہی محل کو عجاب گھر بنا دیا گیا۔ اس عجائب گھر کا نام'' توپ کائی' ہے جس کا معنی توپ کا دروازہ ہے۔ بیکل سلطان محمد الفاتح بڑالئے: نے قسطنیہ یعنی استبول کی فتح کے بعد ۱۳۵۸ء میں تغییر کروایا تھا۔ سلطان کا بنایا ہوا ہے گل جس میں کئی ہال کرے ہیں۔ ایک ہال کرے کا نام'' قاعة العرش' ہے۔ اس میں جب میں داخل میں کئی ہال کرے ہیں جڑا ہوا یہاں محفوظ ہوا تو یہاں اللہ کے رسول منابھ کے اور موتا تھا۔ میں یہ خط دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں چودہ حقا۔ پہرے دار یہاں ہر دفت موجود ہوتا تھا۔ میں یہ خط دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں چودہ



سو سالد پرانا نقشہ گھوم رہا تھا کہ اللہ کے رسول سالی مقوس کی طرف خط کھوا رہے ہیں۔ صدیق اکبر دہائی کھ رہے ہیں۔مشہور مؤرخ واقدی نے کا تب کے طور پر صدیق اکبر دہائی ہی کا نام کھھا ہے۔

ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اس عبائب گھر کا دورہ کیا تھا۔ انھوں نے عبائب گھر کے ڈائر یکٹر جزل کی اجازت سے خط کی فوٹو کا پی کروائی۔اسے اپنی کتاب "محموعة الوثائق السیاسیة" میں لگایا اور اس دور میں فرانسیم، انگریزی اور اردو وغیرہ میں اس خط پر جو تحقیق ہوئی اس کے حوالہ جات بھی دیے۔

یاد رہے! حدیث کے بعض علاء نے خطوط کے متن میں سند کے لحاظ سے کلام بھی کیا ہے لیکن آج بیہ خطوط اپنی اصل شکل میں سامنے آ کر بید دعوت دے رہے ہیں کہ محدثین کرام نے سیرت رسول ناٹیڈا کا جو ذخیرہ جمع کیا وہ کس قدر متنداور ثقنہ ہے۔



# رسول كريم مَثَاثِيمُ اور حاكم بحرين كا رابطه:

علامہ ابن سید الناس جناب واقدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب واقدی ..... حضرت عکرمہ بدنی کہتے ہیں: حضرت عکرمہ بدنی کہتے ہیں: حضرت عکرمہ بدنی کہتے ہیں: "میں نے حضرت عبداللہ بن عباس واللہ کی کتابوں میں اللہ کے رسول کاللہ کا مکتوب و یکھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس والله فوت ہو چکے تھے۔ میں نے وہاں سے خط کی عبارت نقل کی وہ اس طرح تھی:

''الله ك رسول مَكَاتَّيْكِم في حفرت علاء بن حفرى ولاتُوْ كومنذر بن ساوى كى طرف منذر ك نام خط دف منذر ك اسلام كى منذر ك نام خط دب كر روانه فرمايا۔ اس خط ميں آپ سَلَّيْكُم في اسے اسلام كى دعوت دى۔''

اَس قط مِن منذر بن ساوئ نے اللہ کے رسول مُلَاثِمُ کو فاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: ﴿ أَمَّا بَعُدُ! يَا رَسُولَ اللهِ ! فَإِنِّى فَرَأْتُ كِتَابَكَ عَلَى اَهُلِ الْبَحْرَيْنِ، فَمِنُهُمُ مَنُ اَحَبَّ الْاسُلامَ وَ اَعُجَبَهُ وَ دَحَلَ فِيهِ ، وَ مِنْهُمُ مَنُ كَرِهَةً. وَ بِاَرُضِى مَحُوسٌ وَ يَهُودٌ ، فَاحُدِثُ إِلَى فَي ذَلِكَ آمُرَكَ »

''اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے رسول (بَنَائِیمٌ)! میں نے بحرین کے باسیوں
کو آپ مَنَائِیمٌ کا خط پڑھ کر سایا۔ ان لوگوں میں سے بعض نے اسلام کو محبت اور
پیند یدگی کی نظر سے ویکھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جبکہ بعض لوگوں نے پیند
نہیں کیا۔ مزید برآں! یہ بھی عرض ہے کہ میری مملکت میں مجوی بھی رہتے ہیں اور
یہودی بھی آباد ہیں۔ آپ مَنَافِیمُ ان کے بارے میں حکم صادر فرمایئے کہ میں ان
کے ساتھ کیا سلوک کروں۔''

[عیون الأثر لابن محمد بن سید الناس: ۲/۲ ه] محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

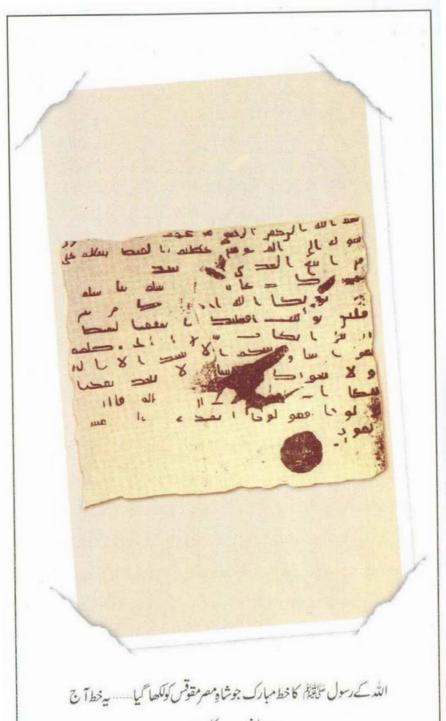

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین مننوع ومنفرد دیب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### رسول كريم مَرَّافِيلُ كا جوالي خط منذر بن ساوي ك نام:

# يسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ وَسُولِ اللهِ إِلَى الْمُنْذَرِ بُنِ سَاواى،

سَلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّى آخَمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو وَ اَشُهَدُ اَنَ لَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْوَحَلَّ اللهِ عَرْوَحَلَّ اللهِ عَرْوَحَلَّ اللهِ عَرْوَجَلَّ اللهِ عَرْوَجَلَّ اللهِ عَرْوَجَلَّ اللهِ عَرْوَجَلَّ اللهِ عَرْوَجَلَّ اللهِ عَرْوَجَلًا عَلَيْ مَن يَنصَحُ فَإِنَّمَا يَنصَحُ لِهُم فَقَدُ نَصَحَ لِي ، وَ إِنَّ رُسُلِي وَ يَتَبِعُ اَمْرَهُمُ فَقَدُ اَطَاعَنِي ، وَ مَن نَصَحَ لَهُم فَقَدُ نَصَحَ لِي ، وَ إِنَّ رُسُلِي قَدُ النَّنُوا عَلَيْكَ خَيْرًا وَ إِنِّى قَدُ شَفِّعُتُكَ فِي قَوْمِكَ ، فَاتُرك لِلْمُسْلِمِينَ مَا اسْلَمُوا عَلَيْهِ ، وَعَمْوتُ عَن اَهْلِ الذَّنُوسِ، فَاقْبِلُ مِنْهُمْ وَ إِنَّكَ مَهُمَا تُصُلِحُ فَلَن نَعْزِ لَكَ وَعَفُوتُ عَن اَهْلِ الذَّنُوسِ، فَاقْبِلُ مِنْهُمْ وَ إِنَّكَ مَهُمَا تُصُلِحُ فَلَن نَعْزِ لَكَ عَنْ عَمْلِكَ ، وَ مَن اَقَامَ عَلَى بَهُودِيَّةٍ أَوْ مَحُوسِيَّةٍ فَعَلَيْهِ الْحَرْيَةُ.

"الله ك نام كما ته جوبوا مربان اور رحم فرمان والا ب-" الله ك رسول محد (مَنْ اللهُ مَا) كي جانب سه منذر بن ساوي ك نام!

تم پرسلام ہو۔ میں اللہ کی حدیبان کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں یہ گوائی مجد بیان کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی عبادہ کے لائن کا نہیں۔ میں یہ گوائی مجود نہیں اور محد ( تا ایک کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کی اس حمد و ثنا کے بعد میں شمیس اللہ عزوجل کی یاد دلاتا ہوں۔ جو مخف بھی نہیں تنہ تول کرتا ہے وہ در اصل اپنے آپ ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو مخف میرے نمائندوں کی اطاعت کرے گا اور ان کے احکامات کی پیروی کرے گا وہ حقیقت میں میری اطاعت کرے گا اور جو شخص ان نمائندوں کے ساتھ خیرخوائی کرے گا وہ میرے بمائعہ خیرخوائی کرے گا۔ میرے نمائندوں نے آپ خیرخوائی کرے گا وہ میرے بمائعہ خیرخوائی کرے گا۔ میرے نمائندوں نے آپ کے طرخوائی کرے گا۔ میرے نمائندوں نے آپ کے طرخوائی کی پیروی تعباری کے میں تھی ان سات شرخوائی کی بیوٹریف کی میساور میں میں میں تعباری تعباری کی میں تعباری میں تعباری کا تعدل کی میں تعباری ت

سفارش قبول کر لی ہے، البذا مسلمان جس حال میں بھی اسلام لائے ہیں انھیں اس پر (دعوت پنچانے کے لیے) چھوڑ دو۔ میں نے قصور واروں کی خطاوں کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کی معذرت قبول کر نیچے۔ مزید برآں! جب تک آپ اصلاحی طرز عمل اختیار کیے رکھیں گے ہم آپ کوآپ کی ذمدداریوں سے ہرگز معزول نہ کریں گے اور جوشن یہودیت یا مجوسیت پرقائم رہے، اس سے جزیدلیا جائے۔'' [عیون الائر لابن سید الناس: ۲۰۲۷ ۳۰ طبقات ابن سعد: ۲۰۲۸

#### خط مبارك كا انكشاف:

آئے ہے ایک سو بادن سال لینی ڈیڑھ صدی قبل ۱۲۵۵ھ برطابق ۱۸۵۳ھ کو اس خطاکا انگشاف اس طرح ہوا کہ وہی فرانسیں سیاح جے معر میں اللہ کے رسول سکا فیٹا کا خط بنام مقوق اللہ تھا، اسے تحقیق اور ریسری کے دوران معربی کے ایک قبطی راہب ہے اللہ کے رسول سکا فیٹا کا یہ خط بھی طاح یہ لیا اور سونے کے فریم میں لگا کی یہ خط بھی خرید لیا اور سونے کے فریم میں لگا کی یہ خط بھی طاح یہ لیا اور سونے کے فریم میں لگا کی یہ خط بھی خرید لیا اور سونے کے فریم میں لگا کی میں فیٹا کی میں سات کے جائب گھر میں رکھوا دیا۔ بھر اللہ اس جائب گھر کو دیکھنے کے دوران جہاں میں نے مقوق کے نام اللہ کے رسول سکا گھا کا خط مبارک دیکھا، وہاں اس خط مبارک کو بھی دیکھا کی مقور کے نام اللہ کے رسول سکا گھا ہے، جو بھورے ریگ میں سیابی مائل ہو چکی سیکتوب کرائی ایک الی کھال (رق) پر لکھا گیا ہے، جو بھورے رنگ میں سیابی مائل ہو چکی کیا، کوئی فرق نہیں کیا، کوئی فرق نہیں کیا، کوئی فرق نہیں کیا، کوئی فرق نہیں سے اور دو میہ ہے کہ اسلاف کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں صرف ایک لفظ کا متر ادف لایا گیا ہے۔

کراچی میں حکومت بحرین کے سفیر سے ۱۹۷۱ء میں جب میری ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھے اپنی میز پر پڑی وہ ٹرانی دکھلائی جس پر اس خط کی فوٹو کاپی کو ایک خوبصورت سفید رنگ دھات پر اتارا گیا ہے۔ یہ خط مبادک حکومت بحرین کا سرکاری سمبل ہے۔ اہل بحرین کے لیے اس خط مبادک کی دریافت یقینا ایک بڑا اعزاز ہے۔ قار کین کرام! اللہ کے رسول تا اللہ کے بی خطوط جو دریافت ہو چکے ہیں اور آج اصلی حالت میں موجود ہیں، وہ تعداد میں پانچ ہیں۔ ہم نے ان پانچوں کا قدرت تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ یہ پانچ خطوط اس طرح ہیں:

#### الله كے رسول مَالَيْظِ كے دريافت شده يائج خطوط:

|          | • المحالية عران            | الله ك رسول المنظم كأ قاصد     | <b>'</b> |
|----------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| ريو خلم  | قیصر روم ، ہرقل            | حضرت دحيه بن خليفه كلبي والتؤ  | I        |
| مدائن    | کسری امران، خسرو پرویز     | حضرت عبدالله بن حذافه مهى خاشط | ۲        |
| اكسوم    | نجاشی حبشه، اصحمه ابن ابجر | حضرت عمروبن امييضمري والثنظ    | ۳        |
| اسكنددبي | شاه مصر، مقوض              | حضرت حاطب بن الي بلتعه فالنظ   | ٣        |
| بحرين    | حاکم بحرین، منذرین ساوی    | حضرت علاء بن حضرمي تفاشط       | ۵        |

قارتین کرام! الله کے رسول تا فی اور بھی کی بادشاہوں اور عمر انوں کوخطوط لکھے۔ ان میں عمان کے بادشاہ قابل ذکر ہیں۔ یہاں دو بھائی حکران تھے۔ بڑے کا نام جیفر بن جاندی اور چھوٹا عبدبن جاندی تھا۔ کمتوب مبارک دونوں کے نام تھا۔ خط لے کر جانے والے حفرت عمرو بن عاص وللفظ تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول الطَّيْمُ في أخيس عمان كي حاكميت بر برقرار ركها- آج كل عمان كا دارالكومت "معقط" ہے۔ کیا معلوم کہ کل کوکسی وقت ہے خط مبارک بھی دریافت ہو جائے اور اہل عمان کے اعزاز و افتخار میں اضافہ ہو جائے۔اللہ کے رسول مُکاٹیج کے دیگر خطوط مبارک اور دستاویزات کی تفصیل مجوعه وثائق السياسية ميس ملاحظه كى جاسكتى ب- تاجم جم في صرف أخى خطوط كاتفصيلى تذكره كيا ہے، جو آج دريافت ہو چكے بين اور دنيا بمركويد وعوت دے رہے بين كم اللہ كے رسول مُؤَيِّمٌ كَي زندگى كا ايك ايك كوشه، سيرت پاك كا ايك ايك نقش اس طرح حفاظت و میانت سے محفوظ ہے کہ دنیا میں نہ کوئی ایس مثال آپ مائی کی ذات گرامی سے قبل ملتی ہے اور نہ بعد میں آج کک ل سک ہے اور نہ قیامت تک آئندہ بی مل سکے گا۔ جی ہاں! اس مخصیت کا نام نامی اور اسم گرامی ہے'' محمد طُلُقُوا۔'' محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# ﷺ خيبر ميں يہودي ادھيردي گئے ﷺ

# صحابه كرام فكأفؤ كالشكر خيبر كي مكرف

حعرت موید بن نعمان فائل ہے مروی ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول نافائ کے ہمراہ خیبر کی طرف جہاد کے لیے فکل تعام ہے، جب ہم وہاں پنچے تو اللہ کے رسول فائل نے وہاں عمر کی نماز اوا کر کے سفر کا کھانا طلب فرمایا، گرستو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، چنانچہ وہی آ پ نافیا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، چنانچہ آپ نافیا نے اسے موجود نہ تھا، چنانچہ وہی آ پ نافیا کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، چنانچہ آپ نافیا نے اسے معلونے کا تھم دیا اور پھروہی آ پ نافیا نے نبھی کھایا اور ہم سب نے بھی کھایا۔

[ بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر : ٤١٩٥\_ مسند أحمد : ٣٠٢١٣ ، ح :

١٥٨٠٦ و إسناده صحيح\_ ابن حبان: ١٥٥٥ و إسناده صحيح ]

نیبر مجوروں کے باغات سے مالا مال علاقہ ہے۔ بیشہر مدینہ منورہ سے ۱۸۱ کلومیٹر کے فاصلے پر شال میں ہے۔ یہاں کے یہودی مدینہ منورہ میں قائم اسلامی حکومت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے لگا تار سازشوں میں معروف رہتے تھے۔ یہاں کا سردار سلام بن الی انحقیق ہی مشرکین مکہ اور بوغطفان کو تیار کر کے مدینہ پر جملے کے لیے لایا تھا۔ اندر سے بوقریظہ کے یہودیوں کو تیار کیا تھا اور یوں مل ملا کے غزوہ احزاب وجود میں آیا تھا۔ غزوہ احزاب میں کامیانی اور پھر صلح حدیبہ کے بعد اللہ کے رسول نا افرا سے کے اس موذی دشمنوں کا میشہ ہیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔

مند احمد کی صحیح روایت کے مطابق اللہ کے رسول مُناتِظُ نے مدینے کا انتظام و انصرام حضرت سباع بن عرفط وٹائٹ کے سپروکیا۔

[مسنة أحمد: ٢٤٥/٢، ح: ٨٥٧٣ و إسناده صحيح]

سسسه محكم مدالا بلسوبرابين سي منهن متنوع و وفرد كسب برسه شتمل مفيت النافي مكتب

مجاہدین صحابہ کا بی پاکباز لشکر چلا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک سوکلو میٹر تک کا درول پر مشمل بچ دار پہاڑی راستہ صحابہ نے طے کر لیا ہے۔ اب آگ وادی پست اور کشاوہ ہے۔ اس کشادہ وادی میں "صببا" نام کا تالاب آگیا ہے۔ لشکر کے لشکر یوں کی محاثی حالت کا بی حال ہے کہ وہ یہاں ستووں کو پانی میں بھگو کر بطور کھانا استعال کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد طیبہ سے نکلنے والالشکر حسب معمول خیبر کی جانب رواں دواں ہو چکا ہے۔

# شہادت کی ہے:

حفرت سلمہ بن اکوع دولائ کہتے ہیں کہ اب میرے بچا جان حضرت عامر ڈولٹو نے رجزیہ مینی جنگی اشعار پڑھنے شروع کیے ....۔

"الله تعالى كافتم! اگر الله تعالى بميل بدايت نه ديتا تو بهم بهى راه نه پات، نه صدقه دية نه نه نه نه الله الله الله الله بهم تيرك فعنل سے ب پروانبيل بوك ..... اك الله! بهم تيرك فعنل سے ب پروانبيل بوك ..... اك الله! جب بهارى كافرول سے جنگ بوتو جميل ثابت قدم ركھ اور بهم پر اپنى رحت اور سكينت اتار "

يه اشعار سن كر الله ك رسول مُلَيْخُ في بوجها: "ليكون هي؟" تو حضرت عامر ثلاثظ في كبا: "مين عامر مون!"اس يرآب مُلَيْخُ في أنها:

«غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ»

"تیرارب تیری مغفرت فرمائے۔"

حفرت سلمہ بن اکوع بھالمن کہتے ہیں: "اللہ کے رسول مَالَیْم جبِ سی شخص کے لیے بطور



#### خاص مغفرت طلب كرتے تو وو مخص شهيد موجاتا تھا۔"

[مسلم، كتاب الحهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها: ١٨٠٧]

زبان نبوت نے جہادی سفر کے دوران حضرت عامر نگائظ کو گویا شہید قرار دے دیا ہے۔
یہ ہے زندہ شہید جو جہادی ترانہ پڑھتا ہوا راہ جہاد میں چلنا ہوا ..... میدان جہاد کی طرف
گامزن ہے۔ لفکر اب خیبر کے قریب پہنچ چکا ہے۔ رات خیبر کے قریب بی گزاری کی ہے۔
اللّٰہ کی قتم المحمد ( سُلُونِم ) اور لفکر :

حضرت انس ڈائٹ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ناٹھ رات کے وقت خیبر پہنچ۔
اپ ناٹھ کی بیعادت مبارکہ تھی کہ آپ ناٹھ جب عملہ آور ہونے کے لیے وہمن پر دات کے وقت پہنچ تو صبح ہونے تک ان پر بیغار نہ کرتے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس ڈاٹٹ اوگا منظر یوں دکھلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ناٹھ نے تیج کی نماز خیبر کے قریب بھن کر ادا گی۔
اس وقت ابھی اند جرا تھا۔ مجھ مسلم کی روایت میں حضرت انس ڈاٹٹ مزید بتلاتے ہیں کہ جب اند جرے میں ہم مج کی نماز ادا کر چکے تو اللہ کے رسول ناٹھ (گھوڑے پر) سوار ہوئے۔ اید حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹ کی بیٹے بیٹھ گیا۔ حضرت ابوطلحہ ڈاٹٹ کی آپ ناٹھ کے ساتھ سوار ہوئے اور میں ابوطلحہ ڈاٹٹ کے پیچے بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے رسول ناٹھ کی ران مبارک کے ساتھ آگئے گی ران مبارک کے ساتھ ران مبارک کے ساتھ آگئے گا۔ بین اللہ کے نول اعلان کرنے گئے ایک ران مبارک کے ساتھ تو اور میں اللہ کے نی ناٹھ کی سفید ران کو دیکھنے لگا، پھر جب آپ ناٹھ شریس پنچے تو اوں اعلان کرنے گئے۔

﴿ اَللَّهُ اَكْبَرُ، خَرِبَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ الْمُنْذَرِينَ ﴾

"الله بهت برا ہے، خیبر خراب ہوگیا، ایسی قوم کہ جے پہلے بی تنبید کی جا چکی ہے، اس سے ارنے کو جب ہم ان کے میدان میں آ جاتے ہیں تو ان کی صبح بربادیوں کا پیغام لے اگر آتی ہے۔"

الله کے رسول کھڑانے تین بار فدکورہ اعلان فرمایا۔ اس وقت لوگ این این کاموں کی طرف نکل رہے تھے۔

[بخارى، كتاب العملاة، باب باب ما يذكر في الفخذ: ٣٧١ مسلم، كتاب المحهاد

والسير، باب غروة حيير: ١٣٦٠، بعد ١٨٠١

منتج بخاری کی روایت میں حضرت انس دفافلا کے الفاظ یوں ہیں:

"جب صبح ہو رہی تھی تو بہودی اپنے کلباڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکل رہے تھے۔ انموں نے جونبی اللہ کے رسول تافیق کو دیکھا تو یوں شور بیانے گئے:

﴿ مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ ! مُحَمَّدٌ وَ الْحَمِيسُ ﴾

"محمرين ....الله كاقتم! محمري بين .....والفكر لے كرآ گئے بيں۔"

[بخارىء كتاب المغازى، باب غزوة خيبر : ١٩٨]

احزاب یعنی اتحادی افواج جب بھاگ گئیں تو اللہ کے رسول طائی نے فرمایا تھا کہ اب وہ نہیں آ کیں گے بلکہ ہم ان کی طرف جا کیں گے، سوغز وہ خندق کے بعد خیبر کی بہی پہلی الزائی تھی جو اقدا می اور بجوی جنگ تھی۔ اس کا آ عاز اللہ کے رسول طائع نے یہودیوں پر یلخار سے کیا جو بار بار مسلمانوں پر چڑ ما لایا کرتے بار بار اسلمانوں پر چڑ ما لایا کرتے تھے۔ ووسری قوموں کو بار بار مسلمانوں پر چڑ ما لایا کرتے تھے۔ اب جب انعول نے دیکھا کہ اللہ کے رسول طائع آگئے ہیں اور انھیں ان کی کرتو توں کی سزا ملنے والی ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر اپنے قلعوں ہیں قلعہ بند ہونے گئے۔ اللہ کے رسول طائع انتخاب کیا۔

# تلوارمژ کراپی ہی شہرگ پہ جاگی:

حضرت سلمہ بن اکوع مخافظ سے مروی ہے کہ یبودیوں کا بادشاہ مرحب تکوار اہرا تا ہوا مبارزت کے میدان میں فکا اور یوں چکھاڑنے لگا:

> قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنَّىُ مَرُخُبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلُّ مُّحَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ نَلَهَّبُ

.0.

''سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، پوری طرح ہتھیار بند، بہادر، آ زمودہ کار (جو ہر دکھلاتا ہوں) جب لڑائیاں شعلے اڑاتی ہوئی آتی ہیں۔''

يين كرمير على جا جان حفرت عامر والمؤامارزت كميدان مين، يركب موع فكاد:

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ أَنَّىُ عَامِرً

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلُّ مُّغَامِرً

"سارا خيبر جانتا ہے كه ميں عامر مول، بورى طرح بتھيار بندارُ ائى ميں كھنے والا۔"

حفرت سلمہ بن اکوع والله فتشد مسیجتے ہیں کہ دونوں نے ایک ایک وار ایک دوسرے پراس

مرح کیا کہ پہلے مرحب نے وار کا آغاز کیا۔ حضرت عامر ٹائٹ نے وار کو ڈھال پر روک لیا

اور پھر جب عامر والنظانے مرحب پر ینچے سے وار کیا تو (مرحب جب لگا کر اوپر کود گیا اور) تکوار کا وہ وار واپس عامر ڈاٹھ بی کوآن لگا۔جس سے ان کی شدرگ کٹ گئ اور وہ وہیں شہید

مارو دو درور و در المار في در المار في المار في المار في المار و المار في المار و المار و المار و المار و الما ما الكرا

حفرت سلمہ وہ اللہ ایک ہیں کہ بیہ منظر دیکھ کر میں نکل کھڑا ہوا ..... اب کیا دیکھا ہوں کہ اللہ کے رسول ناٹھ کے چند صحابہ گفتگو کرتے ہوئے کہدرہے تھے کہ عامر کا مجاملہ تو خراب ہو گیا۔

یہ سنتے ہوئے میں روتا روتا اللہ کے رسول ناٹھ کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا: ''اے اللہ کے رسول ناٹھ کے اور عرف کرنے کیا: کے رسول ناٹھ کے اور عرف کا ناٹھ کے رسول ناٹھ کے یوچھا:

﴿ مَنُ قَالَ ذَٰلِكَ ؟ ﴾

"ايباكس نے كها؟"

میں نے عرض کی: ''آپ ناٹی کے محابہ میں سے بعض نے بید کہا ہے۔'' اس پر آپ ناٹی کا نے فرمایا:

﴿ كَذَبَ مَنُ قَالَ ذَلِكَ بَلِ لَّهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيُنِ ﴾

''جس نے ایسا کہا، غلط کہا، اس کے برعکس عامر کے لیے تو دہرا اجر ہے۔''

[مسلم، كتاب الحهاد ، باب غزوة ذي قرد وغيرها : ١٨٠٧]

مبارزت کا میدان یہود نے جیت لیا۔ اس اکر فوں سے نہیں جس سے وہ میدان میں آیا محکمہ دلائل ویرایین سے مزین متنوع و میشرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

تھا، حفرت عامر نگات تو اپنے ہی دار سے شہید ہوئے اور شہادت کا دہرا اجر پاگے۔ اللہ کے رسول کھٹے کا دہرا اجر پاگے۔ اللہ کے رسول کھٹے کی راستے ہی میں فہر دے چکے تھے اور وہ فہر آ غاز کار ہی میں پوری ہوگئے۔ میدان مبارزت میں بحکیل کو پینی اور حضرت عامر ٹھٹ شہادت کی دہری خلعت فاخرہ زیب تن کیے جنت میں جا پہنچ۔ اب اگلا روز پھر مقابلے کا روز تھا۔ اس روز کیا ہوا؟ دیکھتے ہیں اگلا منظر ....! فیر کا پرچم حضرت علی ٹھٹے کی اتھ میں :

حفرت سہل بن سعد ٹاٹھ سے مروی ہے، بتلاتے میں کہ خیبر کے روز اللہ کے رسول ٹاٹھ نے فرمایا:

"بیجمنڈاکل میں ایسے خف کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کا شخص اللہ اور اس کا مختص اللہ اور اس کا رسول (سکا تی اس سے مجت کرتے ہیں۔"

اب صورتحال یہ ہوگئی کہ لوگوں کی رات ای سوچ میں گزرگئی کہ دیکھیں کل جمنڈا کس کو ملتا ہے؟ پھر جب صبح ہوئی تو سارے لوگ اللہ کے رسول نگائی کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر ایک یجی آس لگائے ہوئے تھا کہ جمنڈا اس کومل جائے۔

آپ نگائی نے فرمایا:

« أَيُنَ عَلِيُّ ابُنُ آبِي طَالِبٍ»

''ابوطالب کا بیٹاعلی کہاں ہے؟''

عرض کی گئی: ''اے اللہ کے رسول (سُلَقِظ)! ان کی تو آ تکھیں خراب ہیں۔'' آپ سُلَقِظُم الن

نے فرمایا:

'' انھیں میرے پاس بلا لاؤ۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر : ٢٠٠\_ مسلم : ٢٤٠٦]

صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع دالی کہتے ہیں: ''اللہ کے رسول مُلَّا اُلِمُ نے مسلم کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع دالی کا اُلِمُ کے حضرت علی دالی کا طرف بھیجا، ان کی آئکھیں خراب تھیں، میں انھیں اللہ کے رسول مُلَّالِمُ ا

محکِّمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ممنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کے پاس لایا۔''

[ مسلم، كتاب الحهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها: ١٨٠٧]

" إل! اى طرح الني عزم بر و في موع ميدان مين جاؤ كر أنفي اسلام قبول كرنے كى طرف بلاؤ، أنفين الله ك الله قل كر بارے مين آگاه كرو جو ان بر واجب ہے۔ الله ك الله عمارے ذريع الله تعالى كى ايك شخص كو بھى مدايت دے دي و و و تممارے ليے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔ "

[بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة حيير: ٢١٠]

# مرحب کی کھوپڑی اڑگئی:

حضرت سلمہ بن اکوع والنظ سے مروی ہے: "اللہ کے رسول مظافیا نے حضرت علی والنظ کو چھم عطا فرمایا۔ مرحب میدان میں نکلا اور لگا وہی بول بولنے: "سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، پوری طرح ہتھیار بند، بہادر آ زمودہ کار کہ جب لڑائیاں شعلے اڑاتی ہوئی آتی ہیں۔" مقابلے پر حضرت علی والنظ نکلے اور یوں للکارنے لگے:

أَنَّا الَّذِى سَمَّتُنِى اُمِّى حَيُدَرَهُ كَلَيُثِ غَابَاتٍ كَرِيُهِ الْمَنْظَرَهُ اُوفِيُهِمُ بِالصَّاعِ كَيُلَ السَّنُدَرَهُ

" میں وہ ہوں کہ میری مال نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مثل اس شیر کے جوجنگلول میں ہوتا ہے، مثل اس شیر کے جوجنگلول میں ہوتا ہے، میں دشمن کو اینٹ کا جواب محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع وہنفید کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پقر ہے دیتا ہوں۔''

یوں للکارتے ہوئے حضرت علی دلائٹونے مرحب کے سر پر دار کیا، اسے قبل کر دیا ادر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فر مائی۔''

[ مسلم، كتاب الحهاد، باب غزوة قرد وغيرها : ١٨٠٧ ]

طرانی کی روایت کے مطابق حضرت امسلمہ وہ فی فرماتی ہیں:

« سَمِعُتُ وَقُعَ السَّيُفِ فِي اَسُنَان مَرُحَبِ»

''میں نے سنا تلوار کا وار مرحب کے دانتوں پر لگا۔''

[طبراني في الكبير: ٢٥١/٢٣، ح: ٥٠٩ و إسناده حسن لذاته]

لعنی وه جو بول بولنے ہوئے آیا تھا..... انعی دانتوں پر حفرت علی دی اللہ کا دار پڑا اور

چیرتے ہوئے اس کی کھو پڑی اڑا کر ہوا میں اچھال دی۔ یاد رہے! حیدر! شیر کو کہتے ہیں اور جنگل کے طاقتور شیر کوشیر ببر کہتے ہیں یعنی حیدر کرار۔

یاد رہے! حیدر! شیر کو کہتے ہیں اور جمعل کے طافتور شیر کوشیر ببر کہتے ہیں سی حیدر کرار۔ مرکز ملا

کرار کا مطلب ہے جمعیٹنے اور پلٹ کر ہار بارجمیٹنے والا۔ '' ایجان کی حصولا ماد میں اور میٹرین '' کا سے میں دار ماد میں میٹم کر کیا ہے گ

"صاع" ایک جمونا پیانہ ہے اور" سندرہ" اس سے برا پیانہ ہے۔ وشن کو صاع کے بدلے "سندرہ" ویتا ہوں یعنی حضرت علی اللہ کے مدرہے ہیں کہ دشن مجھ پر جس قدر بھی حملہ کرے گا خفیف اور ہلکا ہی کرے گا اور جب میں جواب دوں گا تو کہیں برا جواب دوں گا۔

اردو زبان میں معروف" انسائیکلوپیڈیا" اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق خیبر کی

آبادي مندرجه ذيل تين حصول مين منعشم تفي:

ا۔ نطاقہ کا علاقہ: اس علاقے میں'' ناعم'' ''صعب بن معاذ'' اور'' زبیر'' نامی قلعے تھے۔

۲\_ شق کا علاقہ: اس میں''ابی'' اور'' نزار'' نامی قلعے تھے۔

س کتیبہ کا علاقہ: اس میں'' قبوص'' ''وطیح'' اور''سلالم'' کے قلع تھے۔

نیز جھوٹے قلع اور تنگ گڑھیاں بھی تھیں۔ حفرت علی ڈٹائٹ کا مقابلہ مرحب کے قلعے کے باہر ہوا۔ اس کا نام'' ناعم'' ہے ۔۔۔۔۔اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئے۔ یہ کئی ہفتے جاری رہی۔ بعض محلے اور تعلیم اور تعلیم کے بوتے۔ بعض محلے اور تعلیم کے اور بعض کے باس



یمودی دہشت زدہ ہوکرخود ہی زیر ہو گئے۔

#### يبوديول نے خزانہ چھپايا اور معاہدہ توڑا:

حضرت عبداللہ بن عمر خاتش بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سُلَقِیْم نے خیبر کے یہودیوں سے جنگ کی، یہاں تک کہ انھیں مغلوب ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ سُلَقِیْم نے ان کی جاگیروں، مجبوروں کے باغات اور کھیتوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ یہودیوں نے اس صورتحال میں آپ سُلُقیْم سے اس شرط پر صلح کرنا جابی کہ وہ خیبر سے نکل جا کیں گے، البتہ ان کی سواریاں جس قدر سامان اٹھا سکیں، انھیں لے جانے کی اجازت دے دی جائے، باتی زیورات اور فقدی وغیرہ اللہ کے رسول (مُلَّافِیْم) کی ہوگی۔ یہودکی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے رسول (مُلُّافِیْم) کی ہوگی۔ یہودکی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے رسول مُلَافِیْم نے بیشرط لگائی:

''وہ نہ کوئی چیز چھپائیں گے اور نہ کچھ غائب کریں گے، اگر وہ ایس حرکت کا ارتکاب کریں گے تو ان کی حفاظت کا ذمہ ختم ہوجائے گا۔''

اب يبود يول في كياكيا؟ انهول في كمال كا بنا بوا ايك بورا چمپاليا اس ميں مال و دولت اور وہ زيورات تھے جنس حي بن اخطب اس وقت لايا تھا جب بنونفير مدينہ سے جلا وطن بوكر يهال خير ميں آ ب تھے سعيہ كو، جو حي بن اخطب كا چچا تھا، مخاطب كر كے الله كر رسول مُلَا يُلِمُ في كما يورے كاكيا بنا جے وہ بنونفير كے پاس سے لايا تھا؟ " كے رسول مُلَا يُلِمُ في كما ور يكر ضروريات في اس خزاف كو اثرا ديا۔ " يہ جواب سعيہ كمنے لگا : "جنگول كے افراجات اور ديگر ضروريات في اس فراف كو اثرا ديا۔ " يہ جواب من كر الله كے رسول مُلَا يُلِمُ في اس كميں تراجہ اس كميں ترادہ ہوا ہے اور جو مال و دولت ہے وہ اس سے كميں تريادہ ہے۔ "

اب الله كے رسول مخالف في عدي كو حفرت ذبير الله اكر ديا۔ حضرت زبير الله الله كرديا۔ حضرت زبير الله في سعيد كى محال كى تو وہ بول الله كد فلال ويرانے ميں جى بن اخطب كيا تھا اور ميں نے اسعد كى محال كى تو وہ بول الله كا تھا۔ چنانچ مجامدين وہال كئے اور كھوج لگانے كے ليے ذرا محموے بھرے تو نعيں ويرانے ميں وہ بورائ كيا۔ چنانچ الى حقيق كے دونوں بينے جو يہ خزاند

چھپانے میں شامل سے، آپ سکھ نے ان دونوں کو قل کردا دیا۔ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک کی بیوی صفیہ بھی تھیں جو جی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ اب اللہ کے رسول سکھ فی ان کے مالوں کو بھی تقسیم کی عورتوں اور مردوں کو لونڈیاں اور غلام بنالیا اور عہد شکنی کی وجہ سے ان کے مالوں کو بھی تقسیم کردیا اور ان کو جلاوطن کرنے کا بھی ارادہ کرلیا، لیکن یہود کہنے گئے:

یہود کی عہد شکن حرکت کے باوجود اللہ کے رسول مُلَّقَیْم نے درگزر سے کام لیا۔عہد محکنوں کو سزا دی اور باقی ساری قوم کورہنے کی اجازت دے دی۔ مجاہدین کو کھیتی باڑی میں نہیں لگایا، اس لیے کہ اگر یہ کھیتی باڑی پر لگ گئے تو جہاد و قال کون کرے گا؟ اور ابھی سارے جزیرة العرب کی فتح باقی ہے اور پھر قیصر و کسری کے خزانوں کو فتح کون کرے گا؟

# خيبر كے سردار كى بيلى رسول الله منتائظ كے تكاح ميں:

حضرت انس التلظ سے مردی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم نے زدر وقوت سے خیبر پر بقند کر لیا اور قیدی ایک جگد اللہ کے رسول اللظ کی اور قیدی ایک جگد اللہ کے رسول اللظ کی مدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے: "اے اللہ کے نبی (اللظ کے)! قید یوں میں سے مجھے بھی ایک لونڈی عطافر ما دیجیے!" آپ اللظ کے فرمایا: "جاؤ ایک لونڈی لے لو۔"

اب دحیہ ( وَاللّٰهُ کَا مِنْ کَی کِی بِیْ صفیہ ( وَاللّٰهُ کَا کُو بِسَدِ کَر لیا۔ حضرت انس وَاللّٰهُ کَمِتْ بین کہ لوگ الله کے رسول مُنْ اللّٰهُ کے سامنے حضرت صفیہ والله کی تحریف کرنے گے اور کہنے گے: محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع وہنفرد کتیب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

8

[مسلم، کتاب النکاح، باب فضیلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها: ١٣٦٥/٨٤ قبل ١٤٢٨] يبودن تے زہر آلودگوشت کھلا دیا:

اس پر محابہ ٹھائھ کہنے گئے: ''اجازت ہوتو ہم اس مورت کو قل کر دیں؟'' آپ ٹاٹھانے فرمایا:''بالکل نہیں!''

حضرت انس ٹائٹڈ ہٹلاتے ہیں: ' جھے یہ بات انچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ٹائٹے کے تالویس ہمیشہ اس زہر کا اثر رہا۔''

[مسلم، كتاب السلام، باب السم: ٢١٩٠]

قربان جاکیں رسول کریم محقظ کے اخلاق پر کہ یہودن اقرار بھی کر دبی ہے مگر آپ محقظ ا نے اپنی ذات کے لیے اسے قبل نہیں کروایا۔

#### منصوبہ ہم سب نے بنایا تھا:

حفرت ابوہریہ دُنائُوْ بِتلاتے ہیں: ''خیبر کی فتح کے بعد آپ نگاہ کے سلسنے ہمنی ہوئی کری پیش کی گئی۔ اس میں زہر ملا تھا۔ اللہ کے رسول نگاہ ہے نے تھم دیا: ''یہاں جو یہودی ہیں، ان سب کو میرے سامنے پیش کرو۔' وہ پیش کردیے گئے تو اللہ کے رسول نگاہ ہے نے انھیں کہا: ''میں تم سے چھے بوچھنے والا ہوں، کیا تم جھے اس کے متعلق کی جی بتلا دو گی؟'' یہودی کہنے گئے: ''جی ہاں!'' آپ نگاہ ہے بوچھا: ''کیا تم نے اس بکری میں زہر ملانے کا بروگرام بنایا تھا؟'' کہنے گئے: ''ہاں!'' اس پرآپ نگاہ نے بوچھا: ''تم نے برحرس کس وجہ سے گی؟'' کہنے گئے: ''ہاں!'' اس پرآپ نگاہ نے بوچھا: ''تم نے برحرس کس وجہ سے گی؟'' کہنے گئے: ''ہارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ (نگاہ ) جھوٹے نی ہوں گئو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور آگر آپ (نگاہ ) کو کوئی تقصان نہ پہنچا سے گا۔''

[ بخاری، کتاب الطب، باب ماید کر فی سم النبی مَشَطّ : ۷۷۷ م طبقات ابن سعد : ۸۸۸۲ ، ۲۸۵ و ایسناده صحیح ]

ثابت ہو گیا کہ اس پروگرام کے پیچے اکملی عورت نظمی بلکہ بیسارے یہودیوں کا طے تدہ منعوبہ تفا۔

اس جرم کی پاداش میں آپ تائیم سارے منصوبہ ساز یبودیوں کوئل کرنے کا حق رکھتے تھے گراس کے بادجود آپ تائیم نے درگز رکیا اور انھیں کھے تیک کہا جبکہ یہ یبودی ایے جمونے اور بد فطرت سے کہ زہر آلود گوشت کی وجہ سے آپ تائیم کے شہید نہ ہونے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے ، حالانکہ وہ خود کہدرہے سے کہ ہم نے بدح کت اس لیے کی تاکہ ہمیں یا چل جائے کہ آپ تائیم (نعوذ باللہ) جمونے ہیں یا ہے ؟

# شهادت پرمبار كباد دين كاكلچر:

حفرت الوہرره و الله التي ميں: "بهم الله كے رسول مُن الله كے بهراه" وادى القرئ" كى طرف جل ويد آپ مالله كا بنو طرف جل ويد آپ مالله كا عمراه آپ كا غلام بھى تعادات "مدعم" كها جاتا تعاد بنو ضباب كے ايك فخص نے آپ مُن الله كا خدمت ميں بين غلام بطور تخذ بيش كيا تعاد جب وه الله



کے رسول سَنَائِیْم کا کجاوہ سواری سے اتار رہا تھا تو کسی نا معلوم سمت سے ایک تیر آیا اور اس غلام کو جا لگا۔ اس برصحابہ کہنے گئے:

« هَنِيُنًا لَهُ الشَّهَادَةُ »

''اسے شہادت مبارک ہو۔''

اس يرالله كرسول مُنْ الله في فرمايا:

''بالکل نہیں! اس ذات کی قتم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جو چا در اس نے خیبر میں تقسیم سے قبل ہی مال غنیمت میں سے چرا لی تھی، وہ اس پر آ گ کا الاؤ بن کر بھڑک رہی ہے۔''

بیسننا تھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول مَا اَللَهُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک یا دو تھے۔ اضر کر کے کہنے لگا: 'میں نے یہ اٹھا لیے تھے۔'' آپ مُاللُهُم نے فرمایا:

"اگر پیش نہ کیے جاتے تو یہ بھی آگ بن جاتے۔"

[بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر: ٢٣٤]

ثقة وصدوق تابعی صله بن اشیم الطف کا بیٹا کسی معرکه میں شہید ہوگیا، چنانچہ عورتیں شہید کی مال معاذہ بنت عبداللہ کے پاس آ کر بین کرنے لگیں، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ دی کی مال معاذہ نے کہا: شاگردہ معاذہ نے کہا:

(إِنُ كُنتُنَّ حِئتُنَّ لِتَهِنَّنِي فَمَرُحَبًا بِكُنَّ وَ إِنُ حِئتُنَّ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَارُحِعُنَ » [كتاب الزهد للإمام أحمد: ص ٢٠٨ و إسناده صحيح طبقات ابن سعد: ٧٠٩٩٠٠ و إسناده صحيح طبقات ابن سعد: ٧٠٩٩٠٠

''اگر تو تم مجھے (میرے بیٹے کی شہادت پر) مبارک باد دینے آئی ہوتو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اگر اس کے علاوہ (بین وغیرہ کرنے) آئی ہوتو پھر واپس چلی جاؤ۔''

شہادت پر مبار کباد وینے کا کلچر صحابہ کرام اور تابعین میں رواج پذیر تھا۔ دوسری بات میہ ثابت ہوئی کہ جا ہے کوئی اللہ کے رسول من اللہ کے اسلام کا خدمتگار ہی کیوں نہ ہو، میدان جہاد میں

خیانت کرے گا تو جہنم کی آگ ہے ﴿ نه پائے گا۔

تیر لگنے کا یہ واقعہ وادی القریٰ میں پیش آیا تھا۔ وادی القریٰ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ اس علاقے کوموجودہ دور میں'' العلاء'' کہا جاتا ہے۔العلاء کا شہر مدینہ منورہ سے ۳۸۰ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کا تعلق مدینہ منورہ کے صوبہ سے ہے، خیبر سے'' العلاء'' کا فاصلہ ۱۹۰ کلومیٹر کے قریب ہے۔

#### دلهن كا بناؤ سنگھار:

حضرت انس ولا المحتاج بخاری میں روایت ہے: '' حضرت صفیہ ولی انہی وہن بن کرآئی اس محتاج بخاری میں روایت ہے: '' حضرت صفیہ ولی اللہ کے رسول مکا لی خاوند قتل ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول مکا لی حضرت صفیہ ولی کو لے کر واپس مدینہ روانہ ہوئے، حتی کہ جب ہم ''صہبا'' کے بند کے پاس پنچ تو حضرت صفیہ ولی پاک ہو گئیں۔'' صحیح مسلم کی روایت میں ہے: ''یہاں اللہ کے رسول مکا لی کے حوالے کر دیا اور فرمایا: ''ان کا اللہ کے رسول مکا لی کے حوالے کر دیا اور فرمایا: ''ان کا بناؤ سکھار کرو۔''

[بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر : ٤٢١١\_ مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوحها : ١٣٦٥/٨٧، بعد ١٤٢٧]

ثابت ہوا دلہن کے لیے بناؤ سنگھار اللہ کے رسول مُلْقِیْم سے ثابت ہے۔

#### الله ك رسول مَنْ اللَّهُ في مجابدين كو وليمه كهلايا:

حضرت انس بڑا تی ہے مروی ہے کہ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول مُناتِیَّا نے صحابہ سے فرمایا: ''جس کے پاس ضرورت سفر سے زائد کھانے کا سامان ہو وہ اس سامان کو جمارے پاس لائے۔''

اب جس کے پاس تھجوریں ضرورت سے زیادہ تھیں وہ تھجوریں لا رہا تھا، کوئی''جو'' لا رہا تھا اور کوئی ستو لا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک ڈھیرلگ گیا۔ان ساری چیزوں کو ملا کر''حیس'' بنا دیا گیا۔ [مسلم، کتاب النکاح، باب فضیلة إعتاقة أمنه ..... الخ: ١٣٦٥١٨٤ بعد ١٤٢٧)

صیح بخاری کی روایت میں حضرت انس والفظ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں: "میں نے



آپ مَنْ اللَّهُ كَا وليمه كھانے كے ليے مسلمانوں كو دعوت دى۔ آپ مَنْ اللَّهُ كَ وليمه ميں نه تو روفى تھى اور نہ كھى اور نہ كوشت تھا، ايها ہوا كه اب الله كے رسول مَنْ اللَّهُ في حضرت بلال وَلاَثُونَ كو دسترخوان جيهانے كا حكم ديا۔ وہ بجھا ديا گيا تو اس ير كھور، پنيراور كھى ركھ ديا گيا۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر: ٣١٣ ]

صحیح مسلم کی روایت میں ہے: ''سب مجاہدین ولیمے کی دعوت کھانے اور قریب ہی بارش سے بنی پارش سے بنی پارٹ سے بنی پانی کے حوضوں سے پانی پینے گے، تو یہ تھا اللہ کے رسول منافظ کا ولیمہ جو اس وقت کیا گیا۔''

سیح بخاری کی روایت یس حضرت انس دانشا مرید آگاه کرتے ہیں: "یہال خیبر اور مدینہ کے درمیان اللہ کے رسول منافی نے نین دن قیام فرمایا۔" ای طرح حضرت انس دانشا نے یہ بھی بتلایا:
"آپ سالی نے حضرت صفیہ دانشا کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی کی۔ حضرت صفیہ دانشا کا آزاد کرنا ہی ان کاحق مہر تھا۔"

[مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقة أمته ثم يتزوجها : ١٣٦٥/٨٨، بعد ١٤٢٧ ـ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر : ٢٠١٣، ٤٢١٦]

#### ج**اِ ند میری گود میں آ** گرا:

حضرت عبدالله بن عمر بالنظائية عمروى ب: "الله كرسول مَنْ النَّهُ فَ حضرت صفيه ولا الله كله الله الله بن عمر بالنظائية في الله برسبر نشان كيما بي " المحول في بتلايا: "ابى حقيق كرسبر نشان دوران ميس في حواب ويكها كه حقيق ك بيغ كى گود ميس ميرا سرتها اور ميس سور بى تقى اك وران ميس في حواب ويكها كه على الله ميرى گود ميس آن گرا ہے۔ ميس في ميد خواب اسے سايا تو اس في جمعے طماني و دے مارا اور كہنے لگا: "تو يثرب كے بادشاه كى خوائش كرتى ہے؟"

[ طبرانی کبیر : ۲۷/۲۶، ح : ۱۷۷ و إسناده حسن لذاته\_ ابن حبان : ۹۹ ٥ و إسناده حسن لذاته\_ دلائل النبوة للبيهقي : ۲۳۰/۶ و إسناده حسن لذاته ]

حضرت صفیہ بڑگٹا کا بیہ خواب پورا ہو گیا اور مدینہ منورہ کا چاندان کی گود میں آن گرا اور رسول کریم مُنگاٹی خضرت صفیہ بڑگٹا کے شوہر بن گئے۔

### صفیہ واللہ کا پاؤں شوہر کے گھٹے پر:

حضرت انس بن ما لک ر الله الله عمروی ہے: ''اس کے بعد ہم مدینہ کی طرف چلنے لگے تو میں نے دیکھا کہ الله کے رسول من الله اپنی عبا کو اونٹ کی کو ہان کے ساتھ باندھ دیا، تاکہ حضرت صفیہ والله اونٹ پیلیٹی اسے بکڑے رہیں، اس کے بعد آپ من افزیم اونٹ کے پاس بیٹھ گئے، اپنا گھٹنا یوں بھیلایا کہ حضرت صفیہ والله نے اپنا پاؤں آپ من الله کے گھٹنے پررکھا اور اونٹ برسوار ہو گئیں۔''

[بحارى، كتاب المغازى، باب غزوة حيبر: ٢١١]

اللہ کے رسول مُنْ الله نے اپنی زوجہ محتر مد کے لیے کمال شفقت کا اَظَہار کرتے ہوئے اپنا گھٹنا پیش کیا اور حضرت صفیہ جائیا نے تاجدار نبوت حضور عالی مقام مُنَّاتِیْم کے گھٹنے پر اپنا باؤں رکھا۔ ہندوؤں کا وہ معاشرہ جس میں یہ روائ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے باؤں بمقصد چھوتی ہے، قدموں میں گرتی ہے، ذلت اختیار کرتی ہے اور آج تک چلن یہی ہے۔ سبحان اللہ! قربان اس رسول ہاشی مُنَّاتِیْم پر جنھوں نے شکست خوردہ قوم کی بیٹی کو بیوی بنایا تو ان کے پاؤں کو اپنے گھٹنے پہرکھ کر اونٹ پر سوار کرایا اور عورت کی عزت وحرمت کو چار جاند لگا دیے۔

# ساری رات رسول الله منافظ کی سواری کے ساتھ ساتھ:

حضرت ابوقنادہ بھاٹھ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول تکھیا نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا: ''آج تم زوال کے بعد (سارا دن) اور ساری رات چلتے رہو گے، اللہ نے چاہا تو کل یانی کے یاس پہنچ جاؤ گے۔''

چنانچہ لوگ چل پڑے، چلتے چلتے ایسے تھے کہ کوئی کسی کی طرف وصیان نہ دیتا تھا۔ اللہ کے رسول طائیم بھی متواتر چلتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں اللہ کے رسول طائیم بھی متواتر چلتے ہی چلے گئے، حتیٰ کہ آ دھی رات گزر گئی۔ میں اللہ کے رسول طائیم کے ایک جانب چل رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ طائیم پر اونکھ طاری ہوئی اور آپ طائیم اپنی سواری پر بیٹے ایک جانب جھک گئے۔ میں نے جلدی سے آپ کے پاس پہنی کر آپ طائیم کو جگائے بغیر سہارا دیا تو آپ سیدھے ہوکر بیٹھ گئے، پھر سفر جاری ہو گیا،



یہاں تک کہ جب بہت رات گزرگی تو آپ پھر جھے، میں نے پھر آپ کو جگائے بغیر سہارا دیا ادر آپ بھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، حتی کہ بچھلی رات ہوگی، اللہ کے رسول مُنَافِیْنَ پھر ایک جانب کو جھک گئے، مگر اب کی بار تو اس قدر جھکے کہ بس گرنے ہی والے تھے، چنانچہ میں نے جلدی سے آپ مُنَافِیْنَ کو سہارا دیا، مگر اس بار آپ مُنَافِیْنَ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: ''کون ہے؟، میں نے عرض کی: ''ابوقادہ ہوں۔''

اس پرآپ اللیج نے مجھ سے پوچھا: ''کب سے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو؟'' میں نے عرض کی :''جب سے اس رات کا سفر شروع ہوا ہے، میں متواتر آپ سالیج کے ساتھ چل رہا ہوں۔'' اس پرآپ مگالیج نے یوں دعا دی :

( حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظَتَ بِهِ نَبِيَّهُ )

[مسلم، کتاب المساحد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائنة ..... النه: ٦٨١] "جس طرح تو نے اللہ کے نبی نگائیم کی حفاظت کی ای طرح اللہ تیری حفاظت کرے۔" اللہ ہی ہے جسے اونگھ تک نہیں آتی، ورنہ ہرانسان جب تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے تو اس پر اونگھ طاری ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے محافظوں کی خدمت بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین!)

جس رب نے مجھے سلائے رکھا ای نے .....:

حضرت ابو تنادہ اور حضرت ابوہریرہ بھائنا سے مروی ہے: ''جب اللہ کے رسول مُلَاثِماً غزوہ خیبر سے واپس پلٹے تو رات بھر چلتے رہے، حتی کہ جب آپ (مُلَاثِم) او تکھنے لگے تو ایک شخص نے اللہ کے رسول مُلَاثِماً سے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! (مُلَاثِماً) اگر ہم پڑاؤ ڈال دیں تو کیمارہے گا؟''اس پرآپ مُلَیْنَا نے فرمایا:''مجھے خدشہ ہے کہ اس وقت پڑاؤ ڈال لیا تو تم سوتے رہ جاؤ گے اور نمازِ فجر جاتی رہے گی۔'' اس پر حصرت بلال ڈٹاٹٹ کہنے لگے:''آپ سب کو جگانا میرے ذمہ رہا۔''اللہ کے رسول مُلَاثِنَا نے حضرت بلال ڈٹاٹٹ سے کہہ دیا:''ٹھیک ہے، آج رات تم پہرا دو۔''

اب سارے لوگ سو گئے جبکہ حضرت بلال ڈاٹٹؤ نماز پڑھنے گئے، چنانچہ جس قدر اللہ کو منظور تھا، حضرت بلال ڈاٹٹؤ نماز پڑھتے رہے اور پھر جب صبح قریب ہوئی تو انھوں نے مشرق کی طرف منہ کر لیا اور اپنی اونٹی کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ یوں بیشنا تھا کہ ان کی آئھوں پر نیند نے غلبہ پالیا اور وہ سو گئے، پھر نہ تو اللہ کے رسول ٹاٹٹؤ کی آئھ کھلی نہ حضرت بلال ڈاٹٹو کی اور نہ صحابہ ہی میں سے کسی اور کی آئھ کھل کی، حتی کہ سورج کی دھوپ جب ان کے چہروں پر پڑی تو سب سے پہلے جس کی آئھ کھلی وہ اللہ کے رسول ٹاٹٹو تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول ٹاٹٹو تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول ٹاٹٹو گھرا گئے اور بلال ڈاٹٹو کو آواز دینے گئے:

« يَا بِلاَلُ! أَيُنَ مَا قُلُتَ؟»

''اے بلال! جوتو نے کہا تھا وہ کہاں گیا؟''

اس پر حفزت بلال و الله عرض کرنے گئے: "اے اللہ کے رسول! ( الله الله عیسی نیند آج آئی ایسی نیند آج آئی ایسی نیند آج آئی ایسی نیند آج آئی ایسی نیند آج ایسی نیند آج آپ ( الله ایسی نیند ایسی پر میرے ماں باپ قربان! اس پر رب نے میرے نفس کو پکڑ کر نیند میں مبتلا کیا، جس نے آپ ( الله ایسی کے ساتھ ایسا کیا، اس پر آپ مالی ایسی نیسی نے فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ قَبَضَ اَرُوَا حَكُمُ حِينَ شَاءَ وَ رَدَّهَا عَلَيْكُمُ حِينَ شَاءَ ﴾

"بلاشبه الله تعالى تمحارى روحول كو جب جاہتا ہے (نیند میں مبتلا كر كے) قبضے میں كر لیتا
ہے اور جب جاہتا ہے ان روحوں كوتمحارے جسموں میں لوٹا كر (بیدار كر دیتا ہے۔) "
پھر آ پ مُلَّاثِيَّا نے فرمایا : '' یہاں سے اونٹوں كو ہائكو۔' صحابہ كرام نے اونٹوں كوتھوڑا سا

ہا نکا تو نبی مُکاٹیٹی نے حضرت بلاک رٹاٹیؤ کو تکم دیا:'' چلو اور اذان کہو۔''اس کے بعد آپ مُکاٹیٹی نے وضو کیا اور لوگوں کو مبع کی نماز پڑھائی۔ جب آپ مُکاٹیٹی نماز پڑھا چکے تو فرمایا:''جس کی نماز



#### رہ جائے اسے جس ٹائم یادآ نے اسی وقت ادا کر لے۔'

[ بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت: ٥٩٥ مسلم، كتاب المساحد و مواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائنة ..... الخ: ٠٦٨، ٢٦٠ - ٦٨١ أبوداؤد: ٥٣٠ ـ ٢٢٩٨٥ - ٢٢٩٨٥ و إسناده حسن لذاته ]

نیند نے سالار لشکر طاقیظ اور پہرے دار سمیت تمام مجاہدین کوسلا دیا، اللہ کے رسول طاقیظ کی پیشگوئی بھی پوری ہوگئ اور اگلے دن پانی مل گیا۔سورج چڑھے آپ طاقیظ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ طاقیظ نے بوری زندگی میں سورج چڑھے نماز فجر ایک ہی دفعہ پڑھائی اور یہ واقعہ جہاد کے سفر میں چیش آیا۔

حضرت انس را الله سے مروی ہے: ''جب سارے لوگ مدیند کے قریب پہنچ تو اللہ کے

#### قصواء نے ٹھوکر کھائی:

رسول منافیظ نے اونٹی کو ذرا تیز دوڑایا، ہم نے بھی اپنی سواریوں کو دوڑا دیا، چنانچہ اللہ کے رسول منافیظ کی '' قصواء' نامی اونٹی نے ٹھوکر کھائی۔ اس پر اللہ کے رسول منافیظ کر پڑے اور حضرت صفیہ ڈاٹھا پر چا در ڈائی۔' حضرت صفیہ ڈاٹھا بھی گر پڑیں۔ آپ منافیظ اضے اور حضرت صفیہ ڈاٹھا پر چا در ڈائی۔' اسلم، کتاب الدکاح، باب فضیلہ اعتاقہ اُمنہ ۔۔۔۔ اللہ : ۱۳۶۵، ۱۳۶۵، بعد ۱۶۷۵ میں کے صفح مسلم (۱۳۱) ہیں ہے کہ اللہ کے رسول منافیظ ایک بارگھوڑے سے بھی گرے تھے جس سے آپ منافیظ کے جسم مبارک کی دائیں جانب چھل گئی تھی۔ جی ہاں، لوگوا شہسوار منافیظ کر سے آپ منافیظ کے جسم مبارک کی دائیں جانب چھل گئی تھی۔ جی ہاں، لوگوا شہسوار منافیظ کر سے تھی ہوئے اور بی اور خبادی سفر میں اور زخی ہوئے و جہادی و بیکل گھوڑے سے گر کر زخی ہوئے۔ راہ جہاد کے بیہ زخم اللہ کو بڑے کہ اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں کہ لوگو! میرا رسول منافیظ میرا محبوب ہے مگر وہ بیات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ دکھلا رہے ہیں کہ لوگو! میرا رسول منافیظ میرا محبوب ہے مگر وہ میرا ایک بندہ بھی ہے اور میں اپنی بند کے دو و قو اللہ کے رسول منافیظ سے، اللہ کے دور میں کوئی میں انہی عام اور میں کوئی سور کے دور میں کوئی سے کہے کہ وہ تو اللہ کے رسول منافیظ سے، اللہ کے جب اور میں کہ کوئی سے، تا کہ آئے والے دور میں کوئی سے کھون راہوں کے راہی کیسے بن سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتلا دیا کہ کا نمات کو قائم رکھنے والا قیوم کھون راہوں کے راہی کیسے بن سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتلا دیا کہ کا نمات کو قائم رکھنے والا قیوم

صرف الله ہی ہے۔ گرتوں کو تھامنے والا وہی ہے، لہذا عبادت اور سجدہ صرف اس رب کے لیے

جوسب گرتوں کو تھامنے والا ہے۔ اس طرح کی تکالیف سے ہمیں یاد رکھنا جا ہے کہ ایسی تکالیف كوخود رسول الله مَالِيَّامُ كو كِينِي مِين، چنانچه

- ا۔ جویلتیم ہواسے بیمی کا خیال آئے تو جناب عبدالله اور حضرت آمنہ کے در میتیم مُناتِیْج کو یا و کرے۔
  - ٢۔ جس كا دادا فوت ہوجائے وہ حضور اكرم مَن فَيْمُ كے داداكى موت كو نگاہول ميں لائے۔
- اس جس کا چھا فوت ہو جائے وہ یاد کرنے کہ رسول کریم تاہی کے چھا ابو طالب بھی فوت
  - سم۔ جس کو بیوی کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑے وہ سردار دو جہال مَالْتُمْ کے عُم کو دیکھے جب حضرت خدیجه ریافتا فوت ہوئی تھی۔
  - ۵۔ جس کی بیٹی فوت ہو وہ سونے کہ محبوب رب العالمین ساتیا کی تین بیٹیاں ان کی زندگی میں فوت ہوئیں۔
    - ۲ جس کا بیٹا فوت ہووہ یاد کرے کہ رحمۃ للعالمین مَالیّٰتِم کے چار بیٹے فوت ہوئے۔
  - 2- جے سرالیوں کے ہاتھوں بیٹی کو تکلیف دیے جانے کاعم ستائے تو وہ رسول کریم مُنافِیْم کی بیٹی حضرت زینب ٹائٹا کے ستائے جانے کو یاد کر لے۔
  - ٨۔ جب كى كو يى مم ستائے كه وه دنيا ميں اكيلا ہے، اس كا نه كوئى بھائى ہے نه بهن ہے تو وه رسول کریم مُثَاثِینًا کو یاد کر لے کہ آپ مُثَاثِینًا کا بھی نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن تھی۔
  - 9۔ جس کے باس اولا دنہ ہوتو وہ بیسوچ کر مطمئن ہو جائے کہ اللہ کے رسول ناٹیج کی وو بیٹیول حضرت رقبہ وہ اور حضرت ام کلثوم وہ اٹنا کے پاس بھی اولا دینتھی۔
  - ا۔ جس کوسر درد اور بخار ہو وہ بیسوچ لے کہ اللہ کے حبیب مالیا کا کہ بھی بیاری کی پہ تکلیفیں ۾ ئي تھيں **۔**
  - الغرض، آپ مُنْ فَيْمُ كَي زندگي آپ مَنْ فِيْمُ سے محبت كرنے والوں كے ليے زندگي كے ہر دكھ سكھ میں نمونہ ہے۔



#### مال غنیمت کی وجہ سے مجاہدین خوشحال ہو گئے :

حضرت انس بن مالک و الله علی الله علی الله علی الله کے رسول الله علی جب خیبر کے لوگوں کے ساتھ قال کرنے سے فارغ ہوئے اور واپس مدینہ تشریف لے آئے تو وہ جائدادیں جو انسار میں نوں نے اپ مہاجرین نے اب وہ جائدادیں اپنے انسار بھائیوں کو دے رکھی تھیں، مہاجرین نے اب وہ جائدادیں اپنے انسار بھائیوں کو واپس کر دیں۔''

[ بخارى، كتاب الهبة، باب فضل المنيحة: ٢٦٣٠]

حضرت عائشہ ڈاٹھا فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا:''اب تو تھجوریں پیٹ بھر کر کھائمیں گے۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر: ٢٤٢٤]

مند احمد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول مَالَیْمُ نے حضرت ابو ہریرہ دُلُیْمُ کو بھی خیبر کے مال غنیمت سے حصہ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ دُلُیُمُ اپنی قوم کے لوگوں کے ہمراہ جب مدینہ آئے تو اللہ کے رسول مَالَیْمُ خیبر جا کے شعم، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ دُلُیمُو اللہ کے رسول مَالَیْمُ کے بیچھے خیبر جا پہنچہ تو خیبر فتح ہو چکا تھا، چنانچہ وہ اللہ کے رسول مَالَیْمُ کے ہمراہ والیس آئے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کے رسول مَالَیْمُ کے ہمراہ والیس آئے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کے رسول مَالَیْمُ کے ہمراہ والیس آئے، اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اللہ کے رسول مَالَیْمُ کے اللہ کے رسول مَالَیْمُ کے سے حصہ دیا۔

[مسند أحمد: ٣٤٥/٢، ٣٤٦، ح: ٨٥٣٣ و إسناده صحيح]

ای طرح صحح بخاری کی روایت کے مطابق حبشہ کے مہاجرین حفرت جعفر را اُللہ کی قیادت میں واپس آ گئے تو اللہ کے رسول ماللہ اُللہ کے مسلم کے مہاجرین کو بھی خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔

[ بخاري، كتاب فرض الخمس، باب و من الدليل ..... الخ : ٣١٣٦، ٣٢٣]

# يبود يول نے رشوت كى پيشكش كر دى:

حضرت عبدالله بن عمر والنفناس مروی ہے: ''حضرت عبدالله بن رواحہ والنفا ہر سال خیبر کے یہود یوں کرتے۔ کے یہود یوں کے پاس جاتے، کھلول اور فصلوں کا حساب لگا کر ان سے حصہ وصول کرتے۔ ہود نے اللہ کے رسول مُلِقَّمْ کے پاس شکوہ کیا کہ عبدالله بن رواحہ والنفا حصے کا حساب لگانے

میں سختی کرتا ہے اور ادھر عبداللہ بن رواحہ رہائی کو رشوت دینے کی پیشکش کی، اس پر حضرت عبداللہ رہائی کہنے لگے:

« يَا اَعُدَاءَ اللَّهِ ! أَتُطُعِمُونِي السُّحُتَ؟»

''اے اللہ کے دشمنو! تم مجھے ترام کھلانا چاہتے ہو؟''

پھر کہنے گئے: ''یاد رکھو! اللہ کی فتم! میں اس بہتی (رسول کریم مَنَافِیْم) کی جانب ہے آیا ہوں جو ساری دنیا کے لوگوں سے کہیں بڑھ کر مجھے محبوب ہے اور جہاں تک تمھاراتعلق ہے تو تم جھے ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کرمبغوض ہو، اس وجہ سے کہتم ہی وہ لوگ ہو جنھیں بندر اور خزیر بنایا گیا تھا، مگر اس کے باوجود سن لو! تمھارے ساتھ بغض اور اپنے نبی (مَنَافِیْمُ) کے ساتھ محبت اپنی جگہ، بینیں ہوسکتا کہ میں تمھارے ساتھ کوئی نا انسانی کروں۔' میس کر یہودی کہنے گئے:

﴿ بِهِٰذَا قَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرُضُ ﴾

[ ابن حبان : ۱۹۹ ه و إسناده حسن لذاته السنن الكبرى، للبيهقى : ۱۱٤/٦، ح: ۱۱۲۲ د ابن حبان : ۳۰۰ ۲ د ابن حاد ۱۱۲۲ د لاتل النبوة له: ۲۳۰٬۲۲۹/٤ ابو داوّد: ۳۰۰ و إسناده حسن لذاته ] د اس عدل كي وجه عد آسان اور زمين قائم بين - "

سبحان الله! اصحاب رسول طَلِيْظُ کا عدل بھی دیکھو، یہود کی خصلت بھی ملاحظہ ہو اور پھر ان کا اعتراف حق بھی ملاحظہ ہو کہ دنیا قائم ہے تو ایسے عدل ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ رسول کریم مَنْ ﷺ نے اپنے صحابہ کی کیسی شاندار تربیت کی ہے، اللّٰدان سے راضی ہو۔

قارئین کرام! اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان عرب قبائل کا جو مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑنے کی شرارتوں میں فوراً شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول مُلْقِیْم نے ان کی سرکوبی کے لیے مختلف دستے روانہ فرمائے اور ان کے علاقوں ہی میں انھیں توڑ کر رکھ دیا۔





# الله چندغ وات اور دلجسي اقعات الله

### قیدی لڑکی کے بدلے دوسرے قیدی چھروالیے گئے:

حضرت سلمه بن اكوع اللفظ كہتے ہيں: "جم عرب كے مشہور قبيله فزارہ كے خلاف جہاد كے لیے گئے۔اللہ کے رسول مُلَافِیْز نے حضرت ابو بکر صدیق بھاٹیڈ کو ہمارے لشکر کا کمانڈ رمقرر فرمایا۔ ہم جب ان کے علاقے کے قریب پنچے تو وہ مگہ جہاں سے مثمن یانی تھرتا تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر حضرت ابو بکر وٹائشے نے ہمیں پڑاؤ ڈالنے کا تھم دیا۔ اس ونت بچھلی رات کا وفت تھا۔ فجر کے بعد ہمیں ہرسو حملے کا تھم تھا۔ ہم یانی والی جگہ بھی پہنچے پھر تو جو مارا گیا بس وہ اس حملے میں مارا گیا اور جو باتی بے اضیں ہم قیدی بنا رہے تھے۔ ان لوگوں میں میری نظر ایک ایسے گروہ بر بھی جس میں بیجے اور عور تیں تھیں۔ مجھے ڈرمجسوں ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے بہاڑ پر نہ پہنچ جا ئیں، چنانچہ میں نے ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیر بھینکا، وہ لوگ تیر دیکھ کر وہیں گلہر گئے۔ اب میں بھی ان کے پاس جا پہنچا اور انھیں اینے ساتھ لے آیا۔ ان قید بول میں ہوفزارہ کی ایک ایسی خاتون بھی تھی جس نے چیزے کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی حسین ترین لڑکی تھی۔ میں ان سب کو جب حضرت الوبکر ڈٹائٹؤ کے پاس لایا تو حضرت ابو بکر ڑٹاٹٹا نے اس خاتون کی بیٹی کو میرے سپر دکر دیا۔ ہم مدینہ میں آ گئے۔ میں نے اس لڑکی کے کیڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بازار میں اللہ کے رسول مُنْ اللہ سے ملاقات موتی تو آب مُلْقِيم في مجھ فرمايا:

﴿ يَا سَلَمَةُ ! هَبُ لِيَ الْمَرُأَةَ ﴾

''اےسلمہ! وہ عورت مجھے دے دے۔''

میں نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول مُنظِیم اللہ کی تھے ! وہ تو جھے بہت اچھی گئی ہے اور میں نے تو ابھی اس کے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔'' اگلے دن اللہ کے رسول مُنظِیم اسے بھر ہازار ہی میں ملاقات ہوگئی۔ اب کے بھر اللہ کے رسول مُنظِیم نے جھے سے وہی بات کہی : ''اے ابوسلمہ جُنظُونا تیرا باپ تو بہت اچھا تھا، میں نے لڑکی کا کہا تھا کہ وہ جھے دے دے ۔'' اب ابسلمہ جُنظُونا تیرا باپ تو بہت اچھا تھا، میں نے لڑکی کا کہا تھا کہ وہ جھے دے دے ۔'' اب میں نے دوہ آپ کی ہوگئی، اللہ کی اب میں نے یہ سنتے ہی کہ دیا :''اے اللہ کے رسول! (مُنظِیم) وہ آپ کی ہوگئی، اللہ کی مسلمانوں کو آزاد کروالیا جو کہ میں قید لڑکی مکہ والوں کے بیرد کر دی اور اس کے بدلے میں کی مسلمانوں کو آزاد کروالیا جو کہ میں قید ہوگئے ہتے۔

[ مسلم، كتاب الجهاد و السير، باب التنفيل و فداء ..... الخ : ١٧٥٥ \_ طبقات ابن سعد: ٢٠٥٥ و إسناده صحيح ]

'' مجم البلدان'' كے مطابق حضرت ابو بكر وَلِيَّوُ كَالشَكر'' نجد' كے علاقے ''ضربيَّه' كى طرف گيا تھا۔ يمامه بھى نجد كے علاقے ميں ہے اور'' جموم' بھى اى علاقے ميں ہے۔ طبقات ابن سعد ميں ہے كہ''اس يلغار ميں مسلمانوں كا جنگى شعار ''اَمِتُ أَمِتُ 'مَتُ ''تھا۔'' اس كا مطلب ہے'' مارو مارو۔''

[ طبقات ابن سعد: ۲۰۱۲ و إسناده صحيح ]

حضرت سلمہ بن اکوع بھٹیا نے عورتوں اور بچوں کو مارانہیں بلکہ صرف ایک تیران کی اگلی جانب بھینکا۔ مکہ اور بنوفزارہ کے مشرک باہم ایک ہی تھے۔

قارئین کرام! اسلام وہ دین ہے جو انسانوں کے حقوق کو تحفظ دینے آیا ہے۔ جنگ کے دوران لوگ جب کثیر تعداد میں مارے جاتے ہیں تو ان لوگوں کی عورتوں اور بچوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ بے راہ روی، فحاشی اور جرائم کا شکار ہو جائے۔ حالیہ جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد صورتحال میتھی کہ عورتوں کو شادی کے لیے کوئی مرد نہ ملتا تھا۔ پورے یورپ میں، خاص طور پر جرمنی میں فحاشی کا سیلاب آگیا تھا۔

اسلام ہر فرد کو قیمتی قرار دیتے ہوئے اس کو معاشرے کا مفید فرد بناتا ہے۔عورتیں جو



لونڈیاں بنتی ہیں، اس کا ایک طریق کار ہے۔ وہ سالار یا سربراہ حکومت کے پاس جمع ہوتی ہیں اور وہ ان کو تقلیم کرتا ہے۔ عورت جس کے جصے میں آتی ہے گویا اسے ایک مالک میسر آجاتا ہے۔ اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کے بیچ کے لیے کفالت کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہوتو اسے اسلام کی نعمت بھی مل جاتی ہے۔

حکران کی تقسیم کے بعد بھی جب تک عورت پاک نہ ہو جائے اس کا مالک اس کے قریب نہیں جاتا، بعنی نسل اور نسب کا پورا تحفظ موجود ہے۔ الغرض، اللہ کے رسول مُلَّالِيًّا نے ہمیشہ قیدی عورتوں، مردوں اور بچوں کوان کے دارتوں کے پہنچنے پر فدید لے کراور بھی بغیر فدید کے بعد کے بدلے قید یوں کو بھی رہا کیا ہے۔

اس کے برعکس نام نہاد مہذب معاشروں کا حال کیا ہے؟ بوسنیا میں سرب صلیبی ورندوں نے ہزاروں مسلمان عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی۔ جانوروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے، قید میں رکھ کرظلم کرتے رہے، اور قل بھی کرتے رہے۔

1947ء میں برصغیر کی محض تقسیم تھی ، جنگ نہ تھی لیکن ہندوؤں نے لاکھوں مسلمان عورتوں کی عزتیں لوٹیے کے بعد انھیں قتل کر دیا۔

کشمیر میں گزشتہ 15 سالوں کے دوران دس ہزار عورتوں کے ساتھ آبر وریزی کاظلم ہندو فوج نے کیا۔ امریکہ کی فوج نے عراق میں دس ہزار عورتوں کی آبر وریزی کی۔ ابوغریب جیل سے مظلوم عورتوں کے خطوط دنیا بحر کے مسلمانوں کے نام لکھے جاتے رہے۔ افغانستان میں جب 1979ء میں روی آئے تو انھوں نے ہزاروں افغان عورتوں کی عزتوں کو بارہ سالوں تک پیامال کیا۔ 2001ء میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو مجاہدین کی بے شار عورتیں پیامال کیا۔ انفرض، سیلبی اور مشرک آج بھی عورتوں پر درندے بن کر تو شخ بیں اور جانوروں فروخت ہو میں۔ انفرض، سیلبی اور مشرک آج بھی عورتوں پر درندے بن کر تو شخ بیں اور جانوروں کی طرح جنسی بیاس بجھا کر رفو چکر ہوتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک ضابطہ کھیات ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے۔ جس عورت یا فرد کو بھی اپناتے ہیں اس کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ جبکہ صلیبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو اپنی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرتے ، محض نباہ ہیں۔ جبکہ صلیبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو اپنی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرتے ، محض نباہ کرتے ہیں، اس وقت تک جب تک دل جا ہوراس نباہ میں عورت اور اس سے ہونے والی اولاد

کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔قربان جائیں اسلام پر کہ جو جنگ میں مارے گئے دشنوں کی عورتوں اور بچوں کو جو رقب کے دشنوں کی عورتوں اور بچوں کو بھی کھالت کا نظام مہا کرتا ہے، وہ نظام کہ جے دور میں کہ جانے کے زور پر بدنام کر رکھا ہے۔

## كيا تونے اس كا ول يھاڑ كر و كھوليا تھا؟

حضرت اسامہ بن زید ٹاٹھ سے مروی ہے: "اللہ کے رسول طَالِیْمَ نے" حرق" قبیلے کے خلاف ہمیں لڑائی کے لیے روانہ کیا۔ ہم نے صبح سویرے ان لوگوں پر حملہ کیا اور انھیں شکست سے دو چار کر دیا۔ اس کے بعد میں اور انصار کا ایک مجاہد وشمن قوم کے ایک شخص سے لڑنے لگے۔ جب ہم نے اس پر قابو پالیا تو وہ پڑھنے لگا: ﴿لَا اِللّٰهُ إِلَّا اللّٰهُ ﴾ انصاری مجاہد تو اسے قل کرنے سے فوراً رک گیا جبکہ میں اسے برچھے سے مارتا رہا، حتی کہ میں نے اسے قل کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم اللہ کے رسول طالیم کی خدمت میں پنچ تو آپ طالیم نے فرمایا:

﴿ يَا أَسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ؟ ﴾

سیح مسلم کی روایت میں ہے، حضرت اسامہ بڑاٹؤ کہتے ہیں: ''اسے میں نے قل تو کر دیا گرمیرے دل میں یہ قبل کھنے لگا۔ چنانچہ میں نے اللہ کے رسول ٹائیٹا کے سامنے حاضر ہوکر اس کا ذکر کیا تو آپ ٹائیٹا نے فرمایا:

﴿ أَقَالَ لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَ قَتَلُتَهُ ﴾

"اس نے" لا الدالا الله" كها اور تونے اسے قتل كر ديا؟"

میں نے عرض کی: ''اس نے محض بیجنے کے لیے اور اسلحہ کے ڈرسے ''لا اللہ الا اللہٰ'' کہا تھا۔'' اس بر آب مُنظِیم نے فرمایا:

﴿ أَفَلَا شَقَقُتَ عَنُ قَلْبِهِ حَتَّى تَعُلَمَ أَقَالَهَا آمُ لَا ؟ »

'' تونے اس کا دل کھول کر دیکھ لینا تھا، تا کہ تجھے بتا چل جاتا کہ اس نے صدقِ دل سے''لا اللہ الا اللہٰ'' کہا تھا یا محض بچنے کے لیے کہا تھا۔''



آپ طالع میں داخل ہوا ہوتا۔" دائر ہ اسلام میں داخل ہوا ہوتا۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب بعث النبى عليه أسامة ..... الخ : ٤٢٦٩ مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر..... الخ : ٩٦ ]

امام بخاری بھنے نے اس مدیث کے لیے جو باب باندھا ہے اس میں واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسول مالٹی کے جبیدہ قبلے سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت زید دھالٹ کو ''حرقات' کے ملاقے میں بھیجا تھا۔

ابن سعد نے اپنی کتاب" طبقات (۱۷۲)" میں بنایا ہے کہ بیطلاقہ نجد میں واقع ہے۔ بہتی کا نام "مَیُفَعَه" ہے۔ مدیند منورہ ہے اس کا فاصلہ 96 میل (140 کلومیٹر) کے قریب ہے۔ اللہ کے رسول مَنْ اللّٰیِ نے اس مہم کا کمانڈر حضرت غالب بن عبداللّٰہ لیٹی جھٹی کے مقرر فرمایا تھا۔

حضرت اسامہ بن زید وہ ہیں اس غزوہ میں شامل سے۔ ان سے فلطی سرزد ہوگی۔ اللہ کے رسول سی ہیں نید وہ ہیں شامل سے اللہ کے رسول سی ہیں کی تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کاش! وہ اس سے قبل مسلمان نہ ہوئے ہوتے، نہ بیفلطی کرتے اور نہ ایک شخص کے قبل پر یوں اللہ کے رسول می اللہ کے رسول می اللہ کے رسول می اللہ کے رسول می سیاسہ بن سے اس قدر سخت بات سنتے۔ فلطی پر ندامت ایک مومن کا خاصہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید دی ہیں۔

الله کے رسول مَنْ الله کے فرمان نے واضح کر دیا کہ کمی کی نیت اور دل پرفتو کی لگا کر انتہائی اقتدام مت کرو بلکہ اس کے ظاہر پر یقین کرو۔ دلوں کے حال الله ہی جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا اگر چہ وہ اللہ کے رسول مَنْ الله کم کمبوب ترین صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ دلوں کے احوال سے کوئی واقف نہیں، لبذا مفتی فتو کی وے گا تو ظاہری حالات ہی پر دے گا۔ قاضی فیصلہ کرے گا تو ظاہری حالات ہی پر دے گا۔ قاضی فیصلہ کرے گا تو ظاہری حالات ہی پر دے گا۔

یے حضرت اسامہ بن زیدر والنہ نے علطی سے قل کیا مولانا داؤد راز وطالت نے سیح بخاری کی شرح میں اس کا نام مرداس بن عمرو ذکر کیا ہے۔ (۱۲/۵)

### راہِ جہاد میں یاؤں زخمی ہو گئے، ناخن جھڑ گئے:

حضرت ابوموی اشعری والنظ بتلاتے ہیں: "ہم اللہ کے رسول تالی کے ہمراہ ایک غزوہ کے لیے نظے۔ ہم چھ ساتھی تھے جو باری باری ایک ہی اونٹ پر سوار ہوتے تھے، چنانچہ ہمارے یاؤں پھٹ گئے۔ ہم چھ ساتھی دونوں پاؤں پھٹ گئے، ناخن بھی گر گئے۔ ہم اپنے پاؤں پر پاؤں بھٹ گئے، ناخن بھی گر گئے۔ ہم اپنے پاؤں پر کیڑے کی پٹیاں باندھ کر چل رہے تھے۔ اس غزوہ کا نام بھی" ذات الرقاع" ای لیے مشہور ہوا کہ ہم اپنے یاؤں پر بٹیاں باندھے ہوئے تھے۔"

[ بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع: ٢٨ ] ]

امام بخاری بُیالیہ نے اپنی سی جھر ( قبل ، ح : ۱۲۵ ) میں بتلایا ہے کہ یہ غزوہ غطفان قبیلے کی ایک شاخ بنو نقلبہ کے خلاف ہوا تھا۔ اللہ کے رسول تا اللہ کے سات سان خل خور کا علاقہ ہے۔ بنو غطفان کے بدو قبائل کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے رسول تا اللہ کے رسول مُلَّا اللہ کے اللہ کے رسول مُلَّا اللہ کے اللہ کے رسول مُلَّا اللہ کے اللہ کے اللہ کے ساتھ ادھر کا رخ کیا ، گر جنگ کی نوبت نہ آئی۔ یہ فاکدہ ضرور ہوا کہ نجد کے قبائل متواتر یلغاروں سے دب گئے۔ یہ لوگ ہر موقع پر یہود اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیج سے اور مدینہ کی جانب چلے آتے تھے، خیبر میں یہود کی نیخ کن کے بعد اب جب مسلمانوں نے ان کی جانب متواتر یلغاریں کیس تو ان یلغاروں کو دیکھ کر نہ صرف بعد اب جب مسلمانوں کے خلاف مزید مہم جوئی سے باز آگئے۔ بلکہ خوفزدہ ہو گئے۔

آ فرین ہے مجاہد صحابہ پر کہ وہ اس غزوہ کے لیے سنر پر روانہ ہوئے ، ان کے جوتے گھس گئے۔ وہ بھی چلے جو ننگے قدم تھے ، ان کے قدمول کے تلوے پھٹ گئے ، خون کی شریانیں پھٹ کر تلوول کو لال کرنے لگیں۔ انگلیول کے ناخن جھڑ گئے مگر مجاہدین پٹیاں باندھ باندھ کر اپنے سالار محمد کریم مُٹاٹیز آئے کے ہمراہ برابر سفر پر گامزن رہے۔

# مجھے تیری تلوار سے اللہ بچائے گا:

حضرت جابر بن عبداللہ ٹائٹنا ہے مروی ہے: ''وہ اللہ کے رسول مُلَیِّنَا کے ہمراہ ایک غزوہ کے لیے نجد کے علاقے میں گئے، جب اللہ کے رسول مُلَاِیِّا یہاں سے واپس چلے تو ہم بھی



آپ سُلُقِمْ کے ہمراہ واپس نکلے۔ ایک وادی میں پنچے تو دو پہر کے آ رام کا وقت ہو چکا تھا۔
یہاں جنگلی کیکر کے درخت بہت زیادہ تھے۔ یہاں جو بہت گفے سائے والا درخت تھا اسے ہم
نے اللہ کے رسول سُلُقِمْ کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ سُلُقِمْ یہاں آ رام فرما لیں۔ باقی صحابہ
درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے۔ اللہ کے رسول سُلُقِمْ کیکر کے گھے
درخت تلے سو گئے اور انھوں نے ای درخت کے ساتھ اپنی تلوار بھی لاکا دی۔ ہم ابھی تھوڑی
ہی در کے لیے سوئے تھے کہ اللہ کے رسول سُلُقِمْ نے ہمیں آ واز دی۔ ہم آپ سُلُمَا کے پاس ایک دیہاتی بیشا ہوا تھا۔ آپ سُلُقِمْ نے ہمیں بتلایا:

" بیخص میری بی تلوار بکر کرمیرے سرکے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں سویا ہوا تھا، آ کھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ مجھے کہنے لگا: "بتلاؤ کجھے کیا دیکھتا ہوں کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ مجھے کہنے لگا: "بتلاؤ کجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟" میں نے کہا: "اللہ بچائے گا۔" دیکھ لوا وہ شخص بیشا ہوا ہے۔" میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟" میں نے کہا: "اللہ بچائے گا۔" دیکھ لوا وہ شخص بیشا ہوا ہے۔" میں میں استعاری باب غزوہ ذات الرقاع: ٥ ٢١٣٥]

صحیح مسلم (۸۳۳) میں ہے کہ صحابہ نے اسے جھڑ کنا شروع کیا، اس پر اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور اسے درخت کے ساتھ لئکا دیا۔ صحیح بخاری (۲۳۵) میں ہے حضرت جابر ڈاٹٹؤ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول طُاٹٹؤ نے اسے پچھ نہیں کہا۔ کتب احادیث میں اس شخص کا نام غورث بن حادث بتلایا گیا ہے اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول طُاٹٹؤ نے غورث سے کہا: " مجھے اللہ بچائے گا۔" تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب وہی تلوار اللہ کے رسول طُاٹٹؤ نے نے کھڑی اورغورث سے کہا:

« مَنُ يَّمُنَعُكَ مِنِّىُ»

"بتلا اب تجھ کو میرے ہاتھ ہے کون بچائے گا؟"

اس پرغورث کہنے لگا: "مہر یانی کی درخواست ہے۔" آپ ظائی آئے نے فرمایا: "کیا تو گوائی دیتا ہوں دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں؟" کہنے لگا: "بیتو نہیں، البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اب آپ سے لڑوں گا نہیں اور نہ ہی ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے۔" اس پر آپ نظائی نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد غورث اپنی قوم کے لوگوں کے کریں گے۔" اس پر آپ نظائی نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد غورث اپنی قوم کے لوگوں کے

محکمہ دلائل وہرایین سے مزین متنوی ومیش کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## پاس گيا تو كهنه لگا:

« قَدُ جِئْتُكُمْ مِنُ عِنُدِ خَيْرِ النَّاسِ »

"مسند أحمد: ٣٦٥،٣٦٤/٣ ع: ١٤٩٩١ وإسناده صحيح-ابن حبان: ٢٨٨٣ و مسند أحمد: ٣٦٥،٣٦٤/٣ ع: ٢٨٨٣ وإسناده صحيح-ابن حبان: ٢٨٨٣ و إسناده صحيح- مستدرك حاكم: ٣٠٢٩ ع: ٣٢٢١ و إسناده صحيح] صدق اور قربان اس رحمت دو عالم مَنْ الشَيْمُ بِرجوقابو بِاكرمعاف كرنے والا ہے۔

### بهرا دیتے ہوئے نماز پڑھتا رہا، تیر کھاتا رہا:

حضرت جابر بن عبداللہ وہ ہیں اللہ کے بیں: "ہم اللہ کے رسول خالی کے امراہ" وات الرقاع" کے غروہ ہیں شامل ہوئے، وہاں مشرکوں کی ایک عورت کو کھے نقصان بینج گیا۔ پھر جب اللہ کے رسول خالی کا بجابہ بن کے قافلہ جو اللہ وقت کے رسول خالی کا بجابہ بن کے قافلہ جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ گھر پہنچا، صورتحال ملاحظہ کی تو اس نے تسم کھائی کہ جب تک وہ محمد (خالی کا اسلامی ساتھیوں میں سے کی کا خون نہیں بہائے گا، چین سے نہیں بیٹے گا، چین کے دہ اللہ کے رسول خالی کا اسلامی کے قدموں کے نشانات پر چانا ہوا پیچھا کرنے لگا۔ ادھر اللہ کے رسول خالی کا جوئے ایک مقام پر پڑاؤ کے لیے رک گئے۔ آپ خالی کا ادھر اللہ کے رسول خالی کا بہوا ہوگیا اس کے قدموں کے نشانات پر جواس رات کا پہرا دے گا؟" ایک شخص مہاجرین میں سے کھڑا ہوگیا اور ایک شخص انسار میں ہے، دونوں کہنے گئے: "ہم پہرا دیں گے، اے اللہ کے رسول خالی کے دونوں سے چونکہ مجاہد نے وادی کی ایک گھائی میں پڑاؤ ڈالا تھا اس لیے اللہ کے رسول خالی کے دونوں سے نہی جائے۔" دونوں مجاہدین گھائی کے درے میں جا پہنچ۔اب فرمایا: "کھائی سے کہنے لگا:" دونوں مجاہدین گھائی کے درے میں جا پہنچ۔اب انساری ایخ مہاجر بھائی سے کہنے لگا:

"رات کے دو حصے ہیں، جس حصے ہیں آپ آ رام کرنا چاہتے ہیں ہیں اس حصے کا پہرا دیتا ہوں۔" مہا جر کہنے لگا: "آپ رات کے پہلے حصد کا پہرا دے لیں۔" یہ کہد کر مہاجر مجاہر سو گیا۔ (انصاری مجاہد پہرا دینے لگا اور پھر نصف رات کے قریب جاکر) وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب وہ مشرک آ دمی جس نے خون بہانے کی متم اٹھائی تھی وہ بھی ادھر آ نکلا۔ محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



جب اس نے دیکھا کہ ایک فض کھڑا ہے تو وہ پہپان گیا کہ بدلشکر کا پہرے دار ہے، چنانچہ اس نے تیر دے مارا، پہرے دار جاہد نے (اپنے جہم سے وہ) تیر نکالا اور ٹابت قدی کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا۔ وشمن نے دوسرا تیر مارا تو نمازی مجاہد نے اسے بھی ایک طرف نکال کر رکھ دیا اور مضبوطی سے کھڑا رہا۔ وشمن نے اب تیسرا تیر مارا تو انصاری مجاہد نے حسب معمول اسے بھی نکال لیا اور ایک جانب رکھ دیا گر اب وہ رکوع میں جھک گیا۔ پھر سجدہ ریز ہوگیا، یوں نمازختم کیا لیا اور ایک جانب رکھ دیا گر اب وہ رکوع میں جھک گیا۔ پھر سجدہ ریز ہوگیا، یوں نمازختم کر کے اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور اسے کہا: ''اٹھ بیٹھو، تمھارے پہرے کا وقت آ گیا کہ وہ جبردار ہو گئے ہیں، چنانچہ دشمن وہاں سے بھاگ اٹھا۔

کہ وہ خبردار ہو گئے ہیں، چنانچہ دشمن وہاں سے بھاگ اٹھا۔

مہابر نے جب اپ انساری بھائی کوخون میں لت بت ویکھا تو کہنے لگا "سان اللہ!
آپ نے جھے جگایا کیوں نہیں؟" انساری نے جواب دیا "میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، دل نہیں مانا کہ اسے درمیان میں ختم کر دول چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے پورا کر ہی لوں، پھر جب متواتر بھے پر تیر برسنے لگے تو میں نے رکعت پوری کی اور آپ کو جگا دیا۔ اللہ کی قتم! اگر جھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ درہ جس کی تفاظت کا تھم مجھے اللہ کے رسول مظافی نے دیا ہے کہیں گوا بی نہ دول تو دو کا موں میں سے ایک ضرور ہوتا، یا تو سورت پوری ہونے سے پہلے میری جان چلی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی ہونی یا گھرسورت پوری ہونے سے پہلے میری جان چلی جاتی جاتی جاتی جاتی جاتی ہونے کا جاتی ہوئی۔"

اے اللہ! ہمارے مجاہدین، فوجیوں اور سپاہیوں کو دشمن کے مقابلے میں ایبا ہی مومن اور

ومروار بڑا۔ آ میں! محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### جفا كا جواب مسكرابك:

حضرت انس بن ما لک دلائی بتاتے ہیں: "میں اللہ کے رسول طائی کے ہمراہ چل رہا تھا،
آپ طائی نے نجران کی بنی ہوئی جا در اوڑھ رکھی تھی، چادر کا عاشیہ بنائی میں موٹا تھا۔ اچا کم
گاؤں سے آنے والے ایک دیباتی سے سامنا ہوا، اس نے چادر کو زور سے کھینچا، اتنا زور سے
کہ کھنچ ہوئے اللہ کے رسول طائی اس کے گلے جا گلے۔ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے
چادر پھٹ گئی، اس کا حاشیہ اللہ کے رسول طائی کم کردن میں رہ گیا۔ اللہ کے رسول طائی کم کردن میں رہ گیا۔ اللہ کے رسول طائی کم کردن میں رہ گیا۔ اللہ کے رسول طائی کم کردن میں رہ گیا۔ اللہ کے رسول طائی کم کردن میں اور کی آئی کموں سے دیکھا۔ اب وہ
دیماتی کہنے لگا:

"ا اے محد! ( اللہ كا وہ مال جو تمھارے پاس ہاس ميں سے جمعے بھى وينے كا حكم دو۔ اللہ كے رسول مُللِيَّا نے ديباتى كى طرف ديكھا اور (اس كے اس طرز عمل برغصه كرنے كى بجائے) منے گئے اور پھر آپ مُللِیُّا نے اس عطا كرنے كا حكم دیا۔"

[مسلم، کتاب الزکوة ، باب اعطاء المولفة مسالخ: ١٠٥٧]

قارئين کرام! صحابه کرام اپنے پيارے رسول تاثيم کو "يا محمہ تاثيم " که کر نہيں پکارا

کرتے تھے، بلکه" يا رسول الله" که کر مخالف کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی کہا کرتے تھے:

"میرے مال باپ قربان ۔" مگر مذکورہ خفی جو تھا تو مسلمان گراس میں جفا اور تخی تھی، وہ شہری آ داب سے واقف نہ تھا، پھر ما نگنے کا اس کا جو انداز تھا اس میں بھی شقاوت کی انتہا تھی،

مگر قربان جاول رحمة للعالمین مُن الله پر کہ آپ تاثیم نے اس کا جواب نہ صرف مسکرا ہو سے دیا بلکہ صحابہ کرام کو تھم دیا کہ اسے جو ضرورت ہے وہ اسے دے دو۔ یہ بین مدینہ کے عکمران جو اپنی رعایا کے ایک سخت خو دیباتی کی جفا کا جواب ایسے کر بمانہ اخلاق سے دیے عکمران جو اپنی رعایا کے ایک سخت خو دیباتی کی جفا کا جواب ایسے کر بمانہ اخلاق سے دیے ہیں، جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں دے سکا۔

ای باب میں امام مسلم صحیح مسلم (۱۰۵۸) میں حضرت مسور دائنے کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ''اللہ کے رسول ناٹیٹا کے پاس قبائیں (عبائیں) آئیں، آپ ناٹیٹا نے انھیں تقسیم کر

دیا۔ حضرت مخرمہ دلاللہ کو بچھ نہ دیا۔ اب گھر آ کر حضرت مخرمہ دلائڈ اپنے بیٹے مسور دلائڈ کو کہنے گئے : کہنے لگے :

"بیٹا! آؤ اللہ کے رسول مُلافی کے پاس چلیں، ممکن ہے آپ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا

فرما دیں'' من میں اس اسلامت میں میں میٹر اور ایر مجمر کم

چنانچہ ہم اللہ کے رسول طائیم کے دروازے پر جا پہنچہ میرے والدصاحب بجھے کہنے گئے ۔
"اللہ کے رسول طائیم کو بلاؤے" اللہ کے رسول طائیم نے ہماری گفتگو کوئ لیا اور آواز بھی پہپان کی، چنانچہ آپ طائیم باہر تشریف لائے، آپ طائیم کے پاس قباء متی ۔ آتے ہی آپ طائیم وہ عبا میرے باپ کو دکھانے گئے، اس کا حسن و جمال بیان کرنے گئے اور (ہمارے ما تکنے سے قبل ہی) فرمانے گئے:

بیان کرنے کے اور (جارے ماسے سے من می) فرمائے کیے ﴿ خَبَأْتُ هِذَا لَكَ، خَبَأْتُ هِذَا لَكَ﴾

" بياتو ميں نے تمعارے ليے جمپا كر ركھى تقى، يه خوابصورت والى ميں نے تيرے ليے ايك طرف كر لى تقى۔"

قارئین کرام! یہ تھے مہربان ومشفق نبی مَنْافِیْ اور اپنی رعایا کے حکمران، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، بن مائے دینے والے۔ دعا کیا کرو کہ تحکمران ملے تو متنکبراور لا لچی نہیں بلکہ رسول ہاشی مَنْافِیْنَ کا پیروکار ملے۔

یاد رہے! رئیٹی گوٹوں کے حاشیہ والی عبائیں جو آج سعودی عرب کے حکمران اور علاء زیب تن کرتے ہیں بیعربوں کا کلچر ہے، جوشروع سے چلا آ رہا ہے، بید پہن کر حکمران اور علاء جس قدر باوقار لگتے ہیں اس جیسا وقارکسی اور لباس میں نظر نہیں آتا۔ نظر آئے بھی کیسے کہ اس

عباء کو تو اللہ کے رسول مُلَّقِظُم نے زیب مِن فرمایا ہے۔

# عجابد کے ساتھ سپریم کمانڈرکی دل گئی:

حضرت جابر بن عبدالله والنفي كہتے ہيں: "ايك جہادى سفر ميں ميں الله كے رسول مُلَائيم كے مراہ والی آ رہا تھا، ميرا اونٹ تھك گيا اور ست ہوكر آ ہتہ آ ہتہ چلنے لگ گيا۔ (تو ميں نے محكمہ دلائل وبراہين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اتر كر بيدل چلنا شروع كرديا) الله كے رسول طافقاً ميرے قريب آئے اور مجھے مخاطب كر كے كہنے گئے: "جابر!" ميں نے كہا: "جی حاضر! "آپ طافقاً نے پوچھا: "كيا ہوا؟" ميں نے عرض كى: "اونٹ تھك كيا اور ست ہوكر آ ہستہ آ ہستہ چل رہا ہے۔" آپ طافقاً نے بيا تو اپنى سوارى سے نيچ اترے اور لاھى كے ساتھ ميرے اونٹ كو ہا نكنے گے اور پھر مجھے كہا: "اب سوار ہو جا۔" ميں اس پرسوار ہوا تو اب وہ اس قدر تيز چلنے لگا كہ مجھے اس كومشكل سے روكنا پڑا كہ كہيں وہ اللہ كے رسول طافقاً سے آگے نہ نكل جائے۔ اب اللہ كے رسول طافقاً مجھے سے باتيں كرنے گئے .

رسول الله ظلف : "شادى كرلى؟"

جابر الثاثث : "جي بان!"

رسول الله عَلَيْظِ نَ "كُوارى سے كى يا بيوه سے؟"

حضرت جابر رفائن " "مرى ببنيل كافي مين (مان فوت مؤلى ہے) البدا سوچا كدالي خاتون

تطرت جاہر تفاقظ : میری جیس کا بی ہیں ( مال توت ہو ی ہے ) اہدا سوچا کہ ای حالون سے شادی کروں جوان کو باہم جوڑے رکھے۔ان کی کنگھی کرے اور ان

پر پوری پوری گرانی کرے۔''

رسول الله مَكَافِيم : " " احجما! اب گفر يہنچنے والے ہو، وہاں خوب مزے اڑانا۔ " پھر فرمایا:

''اونٺ نتيو ڪے؟''

حضرت جابر ولاثطهٔ: "جی ہاں!"

اور پھوایک اوقیہ چاندی کے بدلے سوداحطے ہوگیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مَالَّيْنِمُ مجھ سے پہلے مدینہ بُنِیْ گئے اور میں اگلے دن مج کو پہنچا۔ میں اور اللہ کے رسول مَالِیْمُ اکھے ہی مجد کے پہنچا۔ میں اور اللہ کے رسول مَالِیْمُ اکھے ہی مجد کے پاس پہنچے۔ میں نے دروازے پر آپ مُالِیْمُ کو پایا۔ آپ مُلَیْمُ نے جھے سے پوچھا: "ابھی پہنچے ہو؟" میں نے کہا: "جی ہاں!" تو رسول اللہ مَالَیْمُ نے فرمایا: "اپنا اونٹ چھوڑ دو، مجد میں داخل ہو جاؤ اور دورکعت نماز پڑھ لو۔"

میں مسجد میں داخل ہوا، دورکعت نماز اداکی، اس کے بعد آپ سُائِیْن نے حصرت بلال دائی کو حکم دیا کہ وہ مجھے ایک اوقیہ چاندی تول دیں۔ حضرت بلال دائی نے چاندی تولی تو جھکتی ہوئی محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع جمیفورد کتب پنر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تول کر دی۔ اب میں نے چاندی کی کر کر چل دیا تو رسول کریم کا ایک نے فرمایا: ''جابر کو میرے یاس بلاؤ۔''

میں نے دل میں کہا:''اب میرا اونٹ جھے واپس ہوگا۔'' اور واپسی جھے نا گوارتھی۔ میں جب آپ مَالیُّنِمْ کے باس گیا تو رسول کریم مَالیُّنِمْ نے فرمایا:

''اونٹ بھی لے جاؤ اور جاندی بھی پاس ہی ر کھو۔''

[ بخارى، كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير : ٢٠٩٧\_ مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب البكر نكاح : ١٤٦٦/٣٦٤١ ابن حبان : ٢١٤٣ و إسناده صحيح]

قربان جائیں رسول کریم کافیل کے اخلاق پر کہ مدینہ کا حکمران، افواج کا سپریم کمانڈر اپنی کی مدد کے لیے اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے اور سپاہی کی سواری کو ہانگتا ہے، اس کے ساتھ دل گئی کی باتیں کرتا ہے، تول میں بلزا جھکا کے احسان کرتا ہے، پھر اپنے مجاہد سپاہی کو دونوں ہی چیزیں دے کرخوش کر دیتا ہے، پھر لڑنے والے کیوں نہ جان چیزکیں ایسے سپریم کمانڈر کے اشار وابر و پر؟ سیرت ابن ہشام (۱۳ر۱۵)، ۱۵۸ و إساده حسن لذاته) کی روایت میں صراحت ہے کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع ہے والیمی پرپیش آیا تھا۔

قار کین کرام! اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے موے سات سال ہونے کو ہیں تشریف لائے ہوئے سات سال ہونے کو ہیں۔ ایک سال پہلے ہی کا واقعہ ہے کہ آپ اللہ کا کہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ اللہ کا حدیدیہ کے مقام پر تفہر اور مشرکین مکہ نے آپ اللہ کا کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیا۔ سلح ہوئی تو یہ طیا کہ الکے سال عمرہ کرنے کے لیے آ جا کیں۔ تین دن مکہ میں قیام کر کے جو تھے دن واپس چلے جا کیں۔ دلاکل النوة میں حضرت عبداللہ بن عمر شاش کی روایت کے مطابق یہ عمرہ ذی القعدہ کے مہینے میں سات ہجری کو کیا گیا۔

[ دلائل النبوة للبيهقي: ٣١٣/٤ وإسناده حسن لذاته ]

الله كے رسول مَنْ الله اور عمره كى ادائيكى:

حضرت عبداللد بن عباس المنظمات مروى ب كه جب اللد كرسول مالفيم صحابه ك ممراه

که میں تشریف لے گئے تو مشرکوں نے اپنے لوگوں سے کہنا شروع کیا: ''تمھارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں، جنھیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔'' اللہ کے رسول نظافی مختل سے بات پینچی تو آپ مظافی نے محابہ کو تکم دیا: ''وہ طواف کے پہلے تین چکروں میں اکر کر تیز چلیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حسب معمول چلیں۔''

[ بخاری، کتاب المغازی، باب عمرة القضاء : ۲۵۱ کـ مسلم : ۱۲٦٦ مسند أحمد : ۲۹۱٬۳۰۱/۱ ۲، ح : ۲۳۹٬۲۷۹۶ و إسناده صحيح أبوداوُد : ۱۸۸۲ و إسناده صحيح سنن النسائي : ۲۹٤۸ و إسناده صحيح ]

ضیح بخاری کی روایت (۲۵۷) میں حضرت عبداللہ بن عباس بھائی کہتے ہیں: "اللہ کے رسول منافی نے اگر کر تیز چلنے کا تھم اس لیے دیا تا کہ مشرک لوگ مسلمانوں کی قوت ملاحظہ کریں۔" اس وفت قعیقعان پہاڑ پر کھڑے مشرک لوگ بید منظر دیکھ رہے تھے۔ شیح مسلم (۱۲۹۱) میں ہے کہ مشرکوں نے جب بید نظارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے بارے میں تم کہتے ہیں ہے کہ مشرکوں نے جب بید نظارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ بخار نے آئی کم کرور کر دیا ہے، بید قو اس قدر مضبوط لوگ ہیں کہ ان کی قوت کا کیا کہنا، جی بارا اپنی کمی کمزور کی کو دشمن پر ظاہر نہ ہونے دیں۔

#### محافظوں کا حصار:

حضرت ابن ابی اونی بی بی انتی بیل : "جب الله کے رسول من بی عرہ ادا کرتے ہوئے (طواف وسعی) کر رہے تھے تو ہم نے آپ منا فی کی کو ارد گرد سے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ کہیں مشرک لوگ اور ان کے چھوکرے الله کے رسول منا فی کی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔"
[ بعدی، کتاب المعازی، باب عمرہ: ٥٠ ٢٤ ۔ ابن ماجه: ٢٩٩٠ اسمناده صحیح]
سجان الله! کیا منظر تھا کہ صحابہ تکواری جمائل کیے، اپنے پیارے رسول منا فی کم ہر جانب ہوکر کھیہ کے گرد میں طواف کر رہے ہیں جیسے چاند کے گرد ستارے ہوں اور وہ شب سورج کے گرد کو گرد تی ہول اور وہ شب سورج کے گرد کو گرد تی ہول اور وہ شب سورج کے گرد کو گرد تی ہول

دوران طواف ایک اورحسین منظراحادیث کی کتابوں میں ثبت ہوتاہے۔اس منظر کا نقشہ امام تر ندی، امام نسائی اور امام ابن حبان اپنی صحح میں تھینچتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈٹاٹٹ



ا پنے جہادی اشعار اللہ کے رسول مَا اللہ اللہ کے آگے آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور چلتے چلے جا .

رہے ہیں ....

خَلُوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنُ سَبِيلِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمُ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرُبًا يُزِيُلُ الْهَامَ عَنُ مَّقِيلِهِ وَ يُذْهِلُ الْعَلِيْلُ عَنُ خَلِيلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ

" اے کافروں کی اولاد! رسول الله طافی کا راستہ چھوڑ دو، ان کے یہاں آنے پر اگر کوئی حرکت کی تو آج کے دن ہم تم کو ماریں گے، ایسی مار کہ اس سے محمارے دماغ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور یہ مار ایسی ہوگی جو دوست کو دوست سے عافل کر دے گی۔ اے میرے پروردگار! میں اس رسول (طافین) کی بات پر ایمان لانے والا ہوں۔"

حفرت عمر ثلاث کہنے گئے: ''اے ابن رواحہ! (ٹھٹ) اللہ کے رسول مُلٹ کے سامنے اور اللہ عزت و جلال والے کے حرم میں تو بیا شعار کہہ رہا ہے؟'' اس پر اللہ کے رسول مُلٹ نے حضرت عمر ڈھٹو ہے کہا:

« خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ ! فَلَهِي آسُرَ عُ فِيهِمُ مِن نَّضُحِ النَّبُلِ»

''اے عمر! ابن رواحہ کو بچھ نہ کہہ آپیا شعار تو کافروں کو تیروں کی مار سے بھی کہیں ۔ میں گائک میں میں میں ''

زیادہ گھائل کرنے والے ہیں۔''

[ الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر : ٢٨٤٧ و إسناده حسن لذاته النساتي، كتاب مناسك الحج، باب إنشاد الشعر في الحرم ..... الخ : ٢٨٧٦ إسناده حسن لذاته]

بی ہاں! اللہ کے رسول مُلاثینا نے میڈیا کی اہمیت کا احساس دلایا کہ وہ نظم کی صورت میں ہو ما نثر کی شکل میں، وہ بعض حالات میں تو پوں کی گھن گرج سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، لہذا اس صحافی کا کیا کہنا جو دوران جنگ سے کردار ادا کرتا ہے۔ اس جزئلسٹ کا کیا کہنا جوامن کی محمدہ دلاجی و دوران میں مقد وہ مقد دائت کہ مصدمہ دلاجی و دوران میں مقد وہ مقد دائت کی مصدمہ دلاجی و دوران میں مقد وہ مقد دائت کی مصدمہ دلاجی و دوران میں مقد وہ مقد دائت کی مصدمہ دلاجی و دوران میں مقد دائت کی مصدمہ دلاجی و دوران میں مصدمہ دلاجی و دوران میں مصدمہ دلاجی و دوران میں مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دائت کی مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دلاجی دائت کی مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دلاجی دائت کی دائیں میں مصدمہ دلاجی کی ان کران میں مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دلاجی دوران میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں میں دوران میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائی دران میں مصدمہ دلاجی دائیں میں میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں مصدمہ دلاجی دائیں میں دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں میں مصدمہ دلاجی دائیں دائیں میں دائیں میں دائیں میں دائیں میں دائیں دائ

حالت میں بھی مسلمانوں کے مورال کا خیال رکھتا ہے۔

### مكه مين رسول اكرم طافي كا تكاح:

[ بخارى، كتاب المغازى، باب عمرة القضاء: ٥ ٤ ٢ ٤ ]

قارئین کرام! سرف کا مقام مکہ سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر مدیند منورہ کے راستے ہیں ہے۔ میں نے یہ مقام دیکھا اور وہاں اپنی روحانی اماں جان حضرت میموند پڑی کی قبر بھی دیکھی آپ ہیں ہے ہیں آپ بڑی کی فات کے ۳۸ سال بعد فوت ہوئیں۔ بعد فوت ہوئیں۔

امام ابن قیم اپنی شہرہ آفاق کتاب '' زاد المعاد'' میں بتلاتے ہیں کہ حضرت میمونہ والفا حضرت ام فضل وقاف کی بہن تھیں، جبکہ حضرت ام فضل والفاحضرت عباس والفن کی ہوی تھیں۔ حضرت میمونہ والفن کا خاوند فوت ہو چکا تھا۔ اس وقت حضرت میمونہ والفن کی عمر۲۷ سال تھی۔ انھوں نے خود اللہ کے رسول ناتھ کے سول ناتھ کے سادی کی خواہش کا اظہار کیا، جے اللہ کے رسول ناتھ کی فرائش کے قول فرما لیا۔

صحیح بخاری (۲۲۹۹) میں ہے جب اللہ کے رسول تافیل مکہ سے نکل رہے تھے تو حضرت حمزہ سید الشہداء کی صاحبزادی چیا چیا پکارتے ہوئے آپ تافیل کے پیچھے آگئ، آپ تافیل نے حضرت جعفر بن ابی طالب ڈاٹیل کے سپرد کر دیا کیونکہ بچی کی خالہ حضرت جعفر طیار ڈاٹیل کی بیوی تھی۔ مانہ ضرب ابی طالب ڈاٹیل کی بیوی تھی۔ مانہ ضرب ابی مانہ میں کے مدروں کی مانہ ضرب ابی میں کا مدروں کی مانہ ضرب ابیار دائیل کی بیوی تھی۔

الغرض، الله ف اپنا وعده بورا كر ديا، ارشادفر مايان

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّءُ يَا يَا لَحَقَّ لَتَدَّخُلُنَّ الْمَنْجِدَ الْعَرَامَ إِنْ شَآءَ اللهُ أحِيثِنَ \*



#### مُكَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لاَ تَخَافُوْنَ الا الفتح: ٢٧/٤٨]

" الله ف این نی مَنَاقَام کا برحق خواب سیا کر دکھایا کہ الله فے چاہا تو تم ضرور معجد الحرام میں امن کے ساتھ جاؤ گے، این سر منڈواؤ گے اور کترواؤ گے، کوئی خوف وخطرہ نہ ہوگا۔"

#### خالد بن ولبيداورعمرو بن عاص ولينتها:

حفرت عمر و بن عاص التلائية بتلاتے بين: " مكم فتح مونے سے قبل ميں مكہ سے فكا، مدين كا رخ كيا اور الله كر رسول سلائي اس جاكر اسلام قبول كرنے كا فيصله كرليا - تھوڑى دور كيا تو خالد بن وليد كو خالد برك كہا: "الله كى قتم! بات بيہ كرت خالد كہنے گئے: "الله كى قتم! بات بيہ كرت كى كا راستہ واضح ہو گيا، يو خص ( مجركريم تلائيم) سيا نبى ہے۔ ميں تو اس كے بات بيہ كرت كى كا راستہ واضح ہو گيا، يو خص ( مجركريم تلائيم) سيا نبى ہے۔ ميں تو اس كے بات بياس جا رہا ہوں۔ كب تك اس سے بے بروا ہوكر بھتلتے پھر بن كے، للذا ميں نے تو الله كى قتم! اسلام ميں داخل ہونے كا فيصله كرليا ہے۔ "خالد كا بير عزم من كر ميں نے اسے كہا: "الله كى قتم! ميں بھى اسى مقصد كے ليے نكلا ہوں كہ اسلام قبول كرلوں۔"

چنانچہ اب ہم دونوں چلنے گلے، حتیٰ کہ مدینہ میں اللہ کے رسول نظافیا کے باس جا پہنچ۔ سب سے پہلے خالد آگے بڑھا، اس نے اسلام قبول کیا اور بیعت کر لی، اب میں آپ (مُظَافِیاً) کے قریب ہو گیا۔''

صحیح مسلم (۱۲۱) کی روایت میں یوں ہے کہ اب میں نے آپ اللی سے عرض کی: "اپنا ہاتھ کھیلائے، تاکہ میں آپ اللی کی بیعت کروں۔" چنانچہ آپ (اللیک نے اپنا ہاتھ کھیلا اوھ میں نے یہ کیا کہ اپنا ہاتھ یچچ کر لیا۔ آپ اللیک نے یہ صورتحال وکھ کر فر مایا: "اے عروا مجھے کیا ہوا؟" میں نے عرض کی: "مجھے خیال آیا کہ میں بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط طے کر لوں۔" آپ اللی نظر نے فر مایا: "کس بات کی شرط طے کر لوں۔" آپ مانی نے فر مایا: "کس بات کی شرط لگا تا ہے؟" میں نے عرض کی: "میرے پہلے گناہ معاف ہو جا کیں تو؟" اس پر آپ تا نا فیل نے فر مایا:

( اَمَا عَلِمُتَ يَا عَمُرُو ! أَنَّ الْإِسُلاَمَ يَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ ؟ وَ أَنَّ الْهِجُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ ؟ ) تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ ؟ ) "اعمروا كيا تخفي معلوم بيس كه پهلے كا جو بھى كيا دهرا بواسلام اسے منہدم كر ديتا ہے؟ اور جج بھى وہ ہے؟ اور بجرت وہ عمل ہے جو سابقہ گنا ہوں كو مليا ميث كر ديتا ہے؟ اور جج بھى وہ

عمل ہے جو پہلے کی غلطیوں کوختم کر دیتا ہے؟'' مند احمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عمرو بن عاص ڈٹائٹؤ کہتے ہیں:'' بیان کر میں نے آپ(مُٹائٹؤم) کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس بلیٹ آیا۔''

[ مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام..... الغ: ١٢١ ]

حضرت عمرو رہی اور خالد بن ولید رہی دونوں استھے مسلمان ہوئے اور میدان جہاد و قال کے وہ مرد میدان اور خالد بن ولید رہی اور کھی اسلام کی عمر میداں ثابت ہوئے کہ جہال گئے فتح نے ان کے قدم چوے اور پھر اسلام کی وعمت اس طرح پھیلی کہ ہرسو گلتان اسلام کی مہک آنے گی۔

حضرت خالد بن ولید تالیونو وہ جرنیل بن کرسامنے آئے، جنھوں نے صلبی سپر پاور کے خلاف اولین جنگ میں فتح حاصل کی۔





# ﷺ سپر یاور کے ساتھ پہلی جنگ ﷺ

## تین کمانڈروں کی شہادتیں:

حضرت عبدالله بن عمر تلائم سے مروی ہے: "موند کی جنگ میں الله کے رسول ملائل نے نے حضرت زید بن حارثہ واللہ کو مجاہدین کا کمانڈر بنایا اور پھر فرمایا: "اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کمان سنجال لے۔"
کمان سنجال لے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبدالله بن رواحہ کمان سنجال لے۔"
میان سنجال ہے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبدالله بن رواحہ کمان سنجال ہے۔"
میان سنجال ہے اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبدالله بن رواحہ کمان سنجال ہے۔"

قار کین کرام! موتہ کا علاقہ اردن میں واقع ہے، یادرہ! تاریخی طور پر اردن بھی اصل میں شام ہی کا خطہ ہے۔ شام کا علاقہ جو آج کی ملکوں میں شقسم ہے، ان سب کے مجموعہ کوشام کہا جاتا تھا۔ لبنان، فلسطین اور اسرائیل سب شام ہی کے خطے تھے گر آج شام کا ملک وہی ہے جس کا دارالحکومت دمش ہے۔ الغرض ، اس سارے علاقے پر اس دورکی عیسائی سپر پاور عکران تھی اور یہاں رومی عیسائیوں کا گورز دمشق میں پیٹھ کر سارے علاقے کو کنٹرول کرتا تھا۔ موجودہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو ان ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں، یہاں کے عرب تحمران محب کہی رومی سپر پاور کے حلیف ہوا کرتے تھے، ان میں گئی خود بھی عیسائی تھے، یہ حکمران عرب کے مشرکوں اور خیبر کے یہود یوں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کیا کرتے تھے۔ خیبر سے فارغ ہونے اور چند باتی قبائل کو زیر کرنے کے بعد اب وقت آگیا تھا کہ ان کو بھی خبردار کیا جائے کہ دہ آئے روز کی شرارتوں سے باز آ جا کیں۔ سیرت نگاروں کی رائے کے مطابق یہ غزوہ عمادی الاولی کے مینے میں آٹھ ہجری کو ہوا۔

#### جعفرطيار والثنَّةُ كامنفرد بهادرانه انداز:

[بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة موتة من أرض الشام: ٢٦٠]

صیح بخاری (۲۲۱) کی دوسری روایت کے مطابق جب تیروں کے زخموں کو بھی شامل کیا گیا تو تعدادنوے سے اوپر چلی گئی۔ نیزوں اور تکواروں کے پچاس زخم سینے پر تھے۔

# الله كى تلوار خالد را النواك على يرجم:

حضرت ابوقادہ ڈٹائڈے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ٹائٹائے نے فرمایا:''لوگوں کو مجد میں جمع ہونے کا تھم دیا جائے'' اہل مدینہ جمع ہو گئے تو آپ ٹاٹٹائ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمانے گئے:

"مسلمانو! الله کی طرف سے مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمھارے لشکر کے مجاہدین اپنے سفر پرگامزن رہے جتی کہ دشمن کے خلاف معرکہ آراء ہوئے، اس دوران زید ( اللہ اللہ شہید ہو گئے، ان کے لیے بخشش طلب کرو۔" لوگوں نے ان کے لیے بخشش طلب کی : "زید کے بعد ابو طالب کے بیٹے جعفر ( اللہ اللہ ) نے پہم تھاما، وہ دشمن کے خلاف جواں مردی سے خوب لڑے یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں۔ لوگو! ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت ماگو۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ( اللہ ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت ماگو۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ( اللہ ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت ماگو۔ اس کے فوہ وہ درگز رکا سوال کرو، اب کے فالد بن ولید ( اللہ ان کے لیے بھی اللہ سے عفو و درگز رکا سوال کرو، اب کے خالد بن ولید ( اللہ ان کے لیے بھی اللہ سے مقو و درگز رکا سوال کرو، اب کے خالد بن ولید ( اللہ ان کے اپنے جم کیا لیا، وہ مقرد کیے گئے کمانڈ روں میں سے نہ تھے، گرافوں نے اپنے دل کواس مشکل وقت میں مشکل ذمہ داری سنجا لئے کا محکم دیا۔"



اب الله کے رسول ( تَالَّیْمَ ) نے اپنی دو الکلیوں کو بلند فرمایا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگے:

« اَللَّهُمَّ ! هُوَ سَيُفٌ مِّنُ سُيُوفِكَ فَانْصُرُهُ »

"اے اللہ! خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدوفر ما۔" حضرت عبدالرحن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ گاڑ گاڑ نے اس طرح بھی فرمایا:

( فَانْتَصِرُ بِهِ )) " فالدك ذريع مدفر مال "

[مسند أحمد: ٢٩٩/٥ تا ٣٠١١، ح: ٢٢٩١٨، ٢٢٩٣٤ و إسناده صحيح السنن الكبرئ للنسائى: ٢٠٤٨ ح: ٨١٥٩ و إسناده صحيح ابن حبان: ٧٠٤٨ و إسناده صحيح ]

# حضرت خالد والنيو کے ہاتھوں رومی سپر باور کی شکست:

حضرت انس والنظ سے مروی ہے: ' الشکر کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہ آئی تھی کہ اللہ کے رسول مظافی نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ نفائی کی شہادت سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا، آپ طافی نے بتلایا: '' زید نے پرچم تھاما، وہ شہید کر دیے گئے تو جعفر نے پرچم بھاما، وہ شہید ہوئے تو ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔'' آپ طافی خبر سنا رہے سے اور آپ کی آ محصول سے متواثر آنسو روال سے۔ اس کے بعد آپ طافی نے فرمایا:

''آ خر الله تعالی کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پر چم لیا اور پھر الله تعالی نے رومیوں کے خلاف فتح سے ہمکنار کر دیا۔''

[ بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة موتة من أرض الشام: ۲۲۲ هـ السنن الکبری للبیهقی : ۷۰/۶، ح : ۷۱۳/۳ و إسناده صحیح مسند أحمد : ۱۱۳/۳، ح : ۱۲۱۳۸ و إسناده صحیح]

روی سپر پاور کا لشکر دو لا کھ تھا۔ اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کی بے نیام تلوار کس طرح چلی، آئے! اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد ڈٹائیؤی سے پوچھتے ہیں۔

# 9 تلوارين نوڪ گئيں:

حضرت قیس بن ابی حازم بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد بن ولید و النظر سنا، وہ فرما رہے تھے: ''مونہ کی جنگ میں میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹ گئیں۔ میرے ہاتھ میں اب کوئی تلوار ندرہی، صرف یمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باتی رہ گیا (پھر میں اس سے الرتا رہا)۔''

[ بخارى، كتاب المغارى، باب غزوة موتة من أرض الشام: ٢٦٥، ٢٦٦، ٤٢٦٥ دلائل النبوة للبيهقى: ٣٧٣/٤ إسناده حسن للاته\_ مستدرك حاكم: ٢/٣، ح: ٤٣٥٤ و إسناده حسن لذاته]

و استادہ حسن الدائی اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایک ملوار سے کتنے صلیبی واصل جہنم ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید دوائی اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایک ملوار سے کتنے صلیبی واصل جہنم ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید دوائی جو اللہ کی ملوار سے اللہ کی ملوار سے تو مرنے والے صلیبی شارکون کرے؟ بیشار اللہ ہی تعداد میں صلیبی کٹ گئے۔ اللہ کی ملوار چلے تو مرنے والے صلیبی شارکون کرے؟ بیشار اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہماری گنتی یہی ہے کہ بے شار مارے گئے اور دسوال جو یمنی تیغہ تھا اس تیغے نے کیا تباہی اور کھلیلی مجائی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب فتح مل چکی تھی۔ اللہ کے رسول مائی اللہ کے مول سے کیا۔

## جعفر کے گھر والوں کو کھانا کھلاؤ:

حصرت عبداللہ بن جعفر رہائی ہے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر رہائی کے شہید ہونے کی خبر آئی تو اللہ کے نبی مالی کے لیے

"جعفر ( مُثَاثِدًا) کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انھیں (غم واندوہ میں ) مشغول کر رکھا ہے۔"

[ أبوداوُد، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميت: ٣١٣٦ و إسناده حسن لذاته\_ الترمذى: ٩١٣١ و إسناده حسن لذاته\_ الترمذى: ١٦١٠ و إسناده حسن لذاته\_ مسند أحمد: ٢٠٥/١ و إسناده حسن لذاته ]

کوئی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو محلّہ دارون کا فرض ہے کہ کھانے کا بندوبست محکمہ دلائل وبرابین سے مزین متنوع مرفق کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کریں۔ رشتہ دار اور احباب کو کھلائیں، لیکن افسوں کی بات ہے کہ اپنے پیارے رسول مُنافِیْم کا کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمان آپ تاتیا کے فرمان کے بالکل الث کرتے ہیں۔ میت کے گھر والوں پر کھانے کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ برصغیر ہندوستان اور پاکستان میں تو مزید ڈھٹائی کے ساتھ فرمان رسول عُلَيْدَا کی اس طرح مخالفت کی گئی ہے کہ قل، ساتواں، وسواں اور چہلم کے نام سے کھانے ایجاد کر لیے گئے اور کھانوں کی بدر کیس میت کے گھر والوں پر ڈال دی گئی ہیں۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ الی من گھڑت رسومات پر تواب کی امیدیں بھی باندھ لی گئی ہیں۔ لشكر ك استقبال كاحكم:

حضرت ابوقادہ مناتھ سے مروی ہے: ''(موجہ سے آنے والے مجامدین جب مدینہ کے قريب آ گئ قو) الله كرسول تَقْفُ في (الل مدينه كو) حكم ديا:

﴿ إِنْفِرُوا فَآمِدُّوا إِخُوانَكُمْ وَلَا يَتَخَلَّفَنَّ اَحَدُّ﴾

"سب نكلو، اين بهائيول كا استقبال كرو، ياد ركھو! كوئى ايك بھى چيچيے ندر بنے يائے۔" ان دنوں سخت گرمی تھی، اس کے باوجود لوگ استقبال کے لیے نکلے، پیدل بھی جا رہے تھے اور سوار بول پر سوار ہو کر بھی جارہے تھے۔''

[مسند أحمد: ٢٩٩/٥ تا ٣٠١، ح: ٢٩٩٨، ٢٢٩٣٤ و إسناده صحيح] اسلامی لشکر کے مجاہدین کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ اللہ کے رسول مٹافیظ ان کے استقبال کا حکم

قارئین کرام! غازی بنے والوں کی عزت افزائی الله کے رسول تَا اَثْمُ مدینه میں کر رہے ہیں اور جوشہید ہو گئے ہیں ان کی عزت افزائی اللہ تعالیٰ جنت میں کس طرح کر رہے ہیں؟ بیہ منظر ملاحظہ کرنے کے لیے حضرت جعفر ناٹھ کی عزت افزائی ملاحظہ ہو جو جنگ موتہ میں اڑتے اڑتے ا بن دونول بازوشهيد كروا كرخود بهي شهيد مو محك - جي بال إحضرت طيار دالني كامقام ملاحظه مو

## جنت کے بادشاہ کی جنت میں پرواز:

حضرت ابو ہریرہ خالفہ سے مروی ہے: "اللہ کے رسول منافیم نے فرمایا:

﴿ رَأَيْتُ جَعُفَرَ ابُنَ آبِي طَالِبٍ مَلِكًا يَطِيرُ مَعَ الْمَلائِكَةِ بِجَنَاحَيُنِ ﴾

''میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا (جنت میں) بادشاہ بن کر دو پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔''

ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول تافیا نے فرمایا:

﴿إِنَّ جَعُفَرًا يَطِيُرُ مَعَ جِبُرِيُلَ وَ مِيْكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَان عَوَّضَهُ اللَّهُ مِنْ يَدَيْهِ ﴾

د جعفرتو جریل اور میکائیل کے ہمراہ پرواز کر رہاہے، اس کے دو پر ہیں جو الله تعالی

نے دو ہاتھوں کے بدلے اسے عطا فرمائے ہیں۔"

[ مستدرك حاكم : ۲۱۰،۲۰۹/۳ م : ۴۹۳۷، ۲۹۳۷ حسن\_ طبراني كبير : ۱۰۷/۲ م : ۱٤٦٧ حسن]

حضرت ابوامامہ با بلی واللظ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول علیا ا

" میں سویا ہوا تھا، اس حال میں میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے، پھر وہ مجھے ایک انتہائی بلند مقام کی طرف لے گئے۔ وہاں (جنت میں) میں نے تین آ دمیوں کو دیکھا کہ شراب کے جام نوش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: " بیہ کون لوگ ہیں؟" ان دونوں نے جواب دیا: " بیجعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ ( افزائیم) ہیں۔"

[ طبرانی کبیر: ۱۰۵۸، ۱۰۹۱، ح: ۷۶۲۷، ۷۶۲۷ صحیح مستدرك حاکم: ۱ ۲۲۷، ۲۱۹۰۷ صحیح مستدرك حاکم:

صحیح بخاری (۴۷-۳۷) میں ہے، حضرت عامر شعمی بتلاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہائیا جب حضرت جعفر رہائیا کے صاحبزادے کو سلام کرتے تو یوں کہتے: ''دو پروں والے کے صاحبزادے تھھ برسلام ہو۔''

حضرت بريده اللينية كى حديث بكرالله كرسول اللينية فرمات بين:



'' میں جنت میں داخل ہوا تو میرا استقبال ایک نوخیزلؤگی نے کیا، میں نے اس سے يوجيها:''تو كون ہے؟'' وہ كہنے لگى: ''ميں زيد بن حارثه ڈٹائنڈ كى (دلبن) ہول۔'' [ تاريخ دمشق: ٢٦١/٢١ و إسناده حسن لذاته ]

قارئین کرام! بیتھیں تفصیلات اس پہلی جنگ کی جومسلمانوں اورصلیبیوں کے مابین ہوئی، سیرت نگار مؤرخین کے مطابق صلیبی فوج کی تعداد دو لاکھتھی جبکہ مسلمانوں کا لشکر تین ہزار لشکریوں پرمشمل تھا۔موتہ کی جنگ جمادی الاولی آٹھ ہجری میں ہوئی تو طبقات ابن سعد (۹۹/۲) اور ابن عساكر كے مطابق الكے بى مينے لعنى جمادى الاخرىٰ آئھ جرى كو الله كے رسول مُلاَيْرَا نے ایک اورمہم کے لیے لشکر روانہ فر ما دیا۔

حافظ ابن حجرعسقلانی میشاند نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بیمہم جن لوگوں کی طرف روانہ کی گئی وہ قبائل بنو قضاعہ ہی کی شاخیں ہیں۔اس لشکر کی کمان آپ مُٹاٹیٹی نے حضرت عمرو بن عاص ٹٹاٹیٹ كوسونينے كا فيصله كيا۔

آ یے! حضرت عمرو بن عاص واٹھ ہی کی زبان سے کمان سونیے جانے کا منظر ملاحظہ کرتے ہیں۔

# نیکی سے کمایا ہوا مال اور نیک آ دمی کون ہے؟

حفرت عمرو بن عاص والنواس سروى ہے كه الله كے رسول ماليكا نے ميرى طرف بيغام بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو مجھے تھم دیا:''اپنے کپڑے اور ہتھیار تیار کرلو پھر میرے پاس آ ؤ۔'' میں لباس اور ہتھیار لے کر آ ب ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وفت آ پ ساتھ کی وضو کررہے تھے۔ آپ (مُنْافِیمٌ) نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، اوپر تک دیکھا پھرینیچ تک نظر لائے اور مجھ ہے کہا:

"میں نے ارادہ کیا ہے کہ تجھے فشکر کا کمانڈر بنا کر روانہ کردن، اللہ تجھے سلامت رکھے اور مجھے مال غنیمت سے نوازے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے لیے میری یہ نیک رغبت وخواہش ہے کہ تھے مال غنیمت ملے '' یدین کر میں نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! (مَنْ اَلَّمْ) میں نے مال کے حصول کی خاطر تو اسلام قبول نہیں ہوا میں داخل ہوا خاطر تو اسلام قبول نہیں کیا، بیاتو اسلام کے ساتھ مجبت تھی جس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوا اور اگلی دنیا میں) اللہ کے رسول مُنْ اِلْمَا کے ساتھ رہوں۔" اس پر آپ مَنْ اَلْمَا نَا اَوْر اللّٰ اِللّٰهِ کَا اِللّٰهِ کَا رَسُول مُنْ اِللّٰهِ کَا ساتھ رہوں۔" اس پر آپ مَنْ اِللّٰمَ کَا فَرْ مَا بِا

( يَا عَمُرُو ! نِعُمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرُءِ الصَّالِحِ»

''اے عمرو! (تیری بات اپنی جگه درست ہے گر یا در کھو) نیک آ دی کے لیے نیکی ' سے حاصل کیے ہوئے مال کے حسن کا کیا کہنا۔''

[ مسند أحمد: ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ح: ۱۷۹۱۵، ۱۷۹۵۰ إسناده صحيح ابن حبان: ح: ۳۲۱۰ و إسناده صحيح مستدرك حاكم: ۲۳٦/۲، ح: ۲۹۲٦ صحيح]

اس غزوہ کو'' ذات السلاسل'' کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم ''زاد المعاد'' میں بتلاتے ہیں:

''اسے ذات السلاسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں مشرکوں نے اس ڈرسے کہ ان کے لوگ جنگ سے بھاگ نہ جائیں، باہم آیک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا۔'' ابن ہشام (مہر ۱۲۸۰) میں ہے: ''سلسل کے نام سے وہاں پانی کا آیک چشمہ تھا۔'' ابن سعد'' طبقات' (مہر ۱۲۸۰) میں لکھتے ہیں کہ''سلاسل'' کا علاقہ وادی القریٰ ہے آگے ہے۔ مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ دس دن کی مسافت پر ہے، لیمنی کوئی پانچ سوکلو میٹر کے فاصلے پر بحر احمر کے ساس کا فاصلہ دس دن کی مسافت پر ہے، لیمنی کوئی پانچ سوکلو میٹر کے فاصلے پر بحر احمر کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ جی ہاں! ذات السلاسل کا علاقہ جباں پانی بھی تھا، وہاں وہ مشرک جو عیسائی سپر پاور کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑے ہے، اب ان پر مسلمانوں کی ہمیت و دہشت اس فقد رتھی کہ وہ اپنے آپ کو زنجروں سے باندھ رہے ہتھ۔ بھلا مسلمانوں کی ہمیت و دہشت اس فقد رتھی کہ وہ اپنے آپ کو زنجروں سے باندھ رہے ہتے۔ بھلا دنجروں میں باندھ کربھی کی کو لڑایا جا سکتا ہے؟

اللہ کے رسول مُنگیرہ کے فرمان سے میہ بھی ثابت ہوا کہ مجاہد جیسے صالح اور نیک آ دی کی کمائی جو جہادی کاروبار میں مال غنیمت سے حاصل ہوتی ہے، وہ مال بڑا زبردست، اچھا اور شاندار ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں ہم میہ وضاحت کر دیں کہ اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے میدان جنگ میں جس دشمن پر قابو پایا، اسے قل کر دیا تو اس کا سامانِ حرب وضرب قل کرنے



والے کو دیا گیا، یا دیمن کی فوج شکست کھا گئی تو اس کا سامان سالار نے اپنے سپاہوں میں تقسیم کر دیا، یہ بھی نہیں ہوا کہ مجاہدین نے عام، سول، نہتے اور گھروں میں موجود لوگوں کے سامان کو ہاتھ ڈالا ہو۔ ایسی فتیج حرکات کا ارتکاب ہمیشہ کفار کی طرف سے ہوتا ہے، حی کہ آج کے مہذب دور میں بھی امریکہ اور مغرب کی اتحادی افواج نے عراق اور افغانستان میں گھر گھر گھنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ لوگوں کے اموال، سوتا اور نفتری بھی لوئی، آبرو ریزیاں بھی کیس اور گھروں میں گھروں میں گھر کی انتہا ہے، جبکہ ممقاتل گھروں میں گھس کر بے گناہ لوگوں کا قتل عام بھی کیا۔ یہ بردلی اور کمینے بن کی انتہا ہے، جبکہ ممقاتل گھروں میں گھس کر بے گناہ لوگوں کا قال عام بھی کیا۔ یہ بردلی اور دلاوری کا شیوہ ہے۔

غزوہ ذات السلاسل میں پیش آنے والا ایک ادر واقعہ بھی بڑا زبردست ہے، حضرت عمرو بن عاص والیّ ہوا ہیں بیان کرتے ہیں: ''ذات السلاسل کے غزوہ میں رات بہت سروتھی۔ مجھ پر عسل واجب ہوگیا، میں ڈرگیا کہ اگر میں نے عسل کرلیا تو مرجاؤں گا، چنا نچہ میں نے تیم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو شبح کی نماز پڑھا دی۔ واپس آئے تو صحابہ نے اللہ کے رسول تالیّ کی اس بارے میں آگاہ کر دیا۔ آپ تالیّ کی نے جھے بلایا اور پوچھا: ''اے عمرو! تھے پرغسل بھی واجب تھا اور تو نے اس حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز بھی پڑھا دی؟'' اب جس وجہ سے واجب تھا اور تو نے اس حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز بھی پڑھا دی؟'' اب جس وجہ سے میں نے آپ تالیّ کا یہ فرمان میں رکھا تھا:

﴿ وَلَا تَفْتُلُواۤ اَنْفُسُكُمْمُ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَأَنَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾ [النساء: ١٤ / ٢٩] ''اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلا شبہ اللہ تعالی تھارے ساتھ انتہائی مہربان ہے۔''

الله كرسول تَفَاقِيمُ في بيسنا، تو بنس ديه اور پهر آب پجي بهي نبيس بول و سناده حسن [ أبو داو د، كتاب الطهارة، باب إذا حاف الحنب البرد أيتيمم: ٣٣٤ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: ١٣١٥ ، ح: ١٢٨ و إسناده صحيح ابن حبان: ١٣١٥ و إسناده حسن لذاته ] إسناده حسن لذاته ] إسناده حسن لذاته على بال إجب الله كرسول مَنْ اللهُ عَمَا في محالي كرسي كام يرخاموش ربيس تو وه كام الله تعالى جي بال إجب الله كرسول مَنْ اللهُ عَمَا الله تعالى الله تعا

کا دین بن جاتا ہے۔

قارئین کرام! آیئ ، اب مکہ کی فتح کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں، جیبا کہ آپ حدیبیہ کی صلح ہیں ملاحظہ کر چکے، عرب کے دو قبیلے بنو بکر اور بنو فرزاعہ میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ اب بنو بکر نے بنو فریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ اب بنو بکر نے بنو فریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ اب بنو بکر کا پورا فزاعہ پر جملہ کر دیا اور اس قدرظلم کیا کہ حرم میں بھی ان کا خون بہایا، قریش مکہ نے بنو بکر کا پورا پورا ساتھ دیا، چنانچہ بنو فرناعہ کا سردار عمرو بن سالم مدینہ آیا، مجد نبوی میں اللہ کے رسول مالیا کی اس ساتھ دیا، چنائی نے مدد کی درخواست کرنے لگا اور اس نے اپنی مظلومیت بیان کی۔ آپ تالی کی اس تیاری کا آ عاز کیا، حقیقت یہ تھی کہ آپ تالی کی آ ہے ملہ فتح کرنے کا پروگرام بنا لیا، اس تیاری کا آ عاز آپ تالی کے گھر سے کس طرح ہوا، آیے ملاحظہ کرتے ہیں۔





# الله مكرفتح بوكيا الله

#### حفرت عائشہ وہ ان کندم چھاننا شروع کردی:

حضرت عائشہ وہ بتلاتی ہیں کہ حضرت ابو بكر وہ اللہ كھر آئے تو میں گندم جھان رہی تھی۔ صدیق اکبر اللظ نے یوچھا: "نید کیا کر رہی ہو؟ کیا اللہ کے رسول منافظ نے سمس غزوہ کی تیاری کا حکم دیا ہے؟" حضرت عائشہ عاف نے کہا: " جی ہاں! اللہ کے رسول علیا ہے تو تیاری کر چکے ہیں۔" حضرت ابو بكر تاليًا نے يوچھا: " كس طرف كا اراده ہے؟" حضرت عائشہ را الله الله الله الله الله الله الله جواب دیا: ''آپ نظایل نے ہمیں کھے نہیں بتلایا، بس یہی حکم دیا ہے کہ سامان تیار کر دو۔''

[ البداية والنهاية : ٢٧٧/٢ و إسناده حسن لذاته \_ سيرة ابن هشام : ٣٨/٤ دلائل النبوة للبيهقي : ١٢/٥ و إسناده حسن لذاته ]

جب بنوبكر جومشركين مكه كے حليف تھے، بنو تزاعه ير، جومسلمانوں كے حليف تھ، حمله كيا اور معامده صديبية ورويا تو مدينه منوره مين بي بات عام تقى كداب آب مَا يُعْرَمُ ايخ حليفول كا بدلہ لیں گے لیکن بدلہ کس انداز میں لیں گے؟ لشکر کو کس مت میں لے کرچلیں گے؟ اس اہم بات کواللہ کے رسول مَلْقَیْمُ نے چھیا کر رکھا۔

تیاری بھی قابل غور ہے کہ حکمران مدینہ سالار صحابہ وی اُنتیم کی زوجہ محترمہ گندم صاف کر رى بين، پھرة تا يسے گا، تشكر كى تيارى بين جہال سب كا حصد پڑے گا وہال صديقه كا خات الله کا حصه بھی موجود ہوگا۔

# تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لوں گا:

حضرت علی دی تی بنا سے بین کہ اللہ کے رسول می تی اللہ فرمایا، حضرت زبیر دی تی اللہ اور جناب مقداد دی تی بلا اور جناب مقداد دی تی بایا اور جمیں حکم دیا: "تم کمہ کے راستے پر تکلو، جب تم 'روضة خاخ' اور جناب مقداد دی تی بودج میں سوار ہوگ، کے مقام پر پہنچو گے تو وہاں تم لوگوں کو ایک عورت ملے گی، جو اونٹ کے ہودج میں سوار ہوگ، اس کے باس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے آؤ۔"

حضرت علی النظ کہتے ہیں: ''ہم نکل کھڑے ہوئے، ہمارے گوڑے سریف دوڑے جا
رہے تھے۔ جب ہم'' روضۂ خاخ'' پر پہنچ تو واقعی وہاں ایک عورت تھی، جو ہودج میں سوار جلی
جا رہی تھی۔ ہم نے اس کی سواری کو روکا اور عورت سے کہا: '' تیرے پاس جو خط ہے، اس
ہمارے حوالے کر دے۔'' وہ کہنے گی: ''میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔'' اب ہم نے اس
کے اونٹ کو بھایا: خط تلاش کیا گرکوئی خط نہ ملا۔ ہم نے آپس میں کہا جو رسول کریم مان کھ نے
فرمایا وہ غلط نہیں ہوسکا اور پھر ہم نے اسے وہمکی دی کہ یہ خط تھے ہمارے حوالے کرنا ہوگا،
نہیں تو ہم تیرے کیڑے اتار کر تلاثی لیس کے تو اس نے اپنے سرکے بالوں کی چوٹی سے وہ
خط نکالا اور ہمارے حوالے کر دیا۔

اب ہم یہ خط لے کر واپس اللہ کے رسول نگانی کی خدمت میں عاضر ہوئے۔ جب یہ خط کھولا گیا تو پتا چلا کہ یہ خط عاطب بن ابی بلتعہ ٹھائٹ کی طرف سے مکہ کے چند مشرکوں کے نام کھا گیا ہے۔ حضرت حاطب ٹھائٹ مکہ کے مشرکوں کو جنگ کے ان چندا مور کے بارے میں خبر دے دے دے دے دے بیے خط دے دے دہ بیے خط ملاحظہ کیا تو یہ چھا: ''اے حاطب! یہ تو نے کیا کر دیا؟''

اس دوران حفرت عمر دفائن کہنے گے: ''اے اللہ کے رسول! (مَالَيْمَ الله اور اس نے اللہ اور اس کے رسول (مَالَّمَ الله اور اس کے رسول (مَالَم الله کے رسول (مَالَم الله کی کے رسول (مَالَم الله کی کردن اڑا دول ۔' حضرت حاطب بھائن عرض کرنے سیمنافق ہے، مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دول ۔' حضرت حاطب بھائن عرض کرنے کیے ۔''اے اللہ کے رسول اور الله عمر کے بارے میں ابھی فورا فیصلہ نہ فرمانا، پہلے میری محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفوری کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گزارش سن لیس۔ اللہ کی قتم! ایسا ہر گزنہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ( تُلَقِیم ) پر میرا ایمان باقی نہیں رہا۔ حضور! مجھ سے بیح کرت اس لیے سر زو ہوئی کہ میں نے سوچا، میں ایک ایسا شخص ہول جو قریش سے جیٹا ہوا تو ہے، ان کا حلیف بھی ہے گر قریش کے خاندان سے نہیں، یہ مہاجرین آپ ( تُلَقِیم ) کے ساتھ ہیں، ان سب کے وہاں رشتہ دار موجود ہیں، جو ان کے گھر والوں اور مالوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ان مشرکوں کے ذریعے مال و دولت اور ان کے گھر والوں کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا تو وہاں کوئی بھی نہیں، تو کیوں نہ میں بیہ خط لکھ کر ان کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا تو وہاں کوئی بھی نہیں، تو کیوں نہ میں بیہ خط لکھ کر ان پر احسان چڑھا دوں تا کہ احسان کے بدلے وہ میرے رشتہ داروں کو نقصان نہ پہنچا کیں اور ان کا بچھ خیال کریں۔ بیہ ہو وہ وجہ جس کی بتا پر مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے دین کو جچوڑ کر ایسا بالکل نہیں کیا اور نہ بیہ بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بحد میں دوبارہ کفر کو پہند کر ایسا بالکل نہیں کیا اور نہ بیہ بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بحد میں دوبارہ کفر کو پہند کر ایسا بالکل نہیں کیا اور نہ بیہ بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بحد میں دوبارہ کفر کو پہند کر ایسا بالکل نہیں کیا اور نہ بیہ بات ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بحد میں دوبارہ کفر کو پہند کر ایسا بالکل نہیں کیا ہوں۔''

یہ وضاحت من کر اللہ کے رسول تھ بڑانے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: '' حقیقت یہ کہ اس نے تمھارے سامنے کچ کچ بیان کر دیا ہے، لہذا اس کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی کلمہ نہ کہو۔' حضرت عمر بڑا تھ نے کچر کہا: '' اس شخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول تک بڑا اور مسلمانوں سے دعا کیا ہے، آپ جھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔' آپ تک بڑا لے فرمایا: '' کیا ہے بدر والوں میں سے نہیں ہے؟' اور آپ تک بڑا نے فرمایا: '' اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، شمیں جنت ضرور ملے گی (یا فرمایا) میں نے تمھاری معفرت کر دی ہے۔' بیس کر حضرت عمر بڑا تھ کی آئھوں میں آنو آگے اور عرض کرنے گئے: '' اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔''

اس كے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرماكريہ نصيحت بھی فرمائی:

﴿ يَا لَيُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُالَا تَتَخِذُوْا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ النَّهِمْ بِالْمَوَدَةِ وَقَلْ كَفَرُوْا بِمَا جَاْءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ \* يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ إِيَّاكُمْ اَنْ تُوْمِنُوْا بِاللهِ رَبِّكُمْ \* اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَهِيْلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِوُّوْنَ النَّهِمْ بِالْمَوَدَةِ قَوَانَا

# اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُهُ وَمَنْ يَقْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآ عَالسَّبِيْلِ ﴾

[الممتحنة: ١/٦٠]

''اے ایمان والو! میرے اور اپنے وشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو۔ حالانکہ جوحق تمھارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور خود تمھیں بھی جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمھارا پالنہار ہے۔ اب اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کی تلاش میں نکلتے ہوتو خفیہ طور پر انھیں دوئی کا نامہ و پیام بھی بھیجتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہویا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔''

[ بحاری، کتاب المعازی، باب غزوۃ الفتح: ۲۷٤، ۳۹۸۳، ۳۰۰۰ مسلم،

کتاب الفضائل الصحابة، باب من فضائل حاطب بن أبى بلتعة و أهل بدر: ۲٤۹٤]

دروضة خاخ" مدینه منورہ سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا کہ اللہ نے اپنے رسول بن اللہ کی کودی کے ذریعے اس مقام پرعورت کے بارے میں بتلا دیا۔ بی بال! مشرکین عہدشکن تھے اور عہد شکنول کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ کی مدو اسلام کے لشکروں کے لیے ای طرح نازل ہوتی ہے۔ کاش! اپنے نبی بنا اللہ کے فرامین پر ہمارا اسلام کے لشکروں کے لیے ای طرح نازل ہوتی ہے۔ کاش! اپنے نبی بنا اللہ کہ فرامین پر ہمارا ہوتی ہوگئی ایبا بی ایمان ہوجیسا حضرت علی برائی اور ان کے ساتھیوں کا تھا کہ اگر ہمیں خط نہیں ملا تو ہماری کوتابی ہوگئی ہوئی ہے، عورت جموث بول سکتی ہے گر اللہ کے رسول سکا لی فرمان برحق اور بھاری کوتابی ہوگئی ہوگئی کا فرمان برحق اور بھاری کوتابی ہوگئی ہوگئی کے فرمان برحق اور بھاری کوتابی ہوگئی ہوگئ

# الشكر جرار،عبد شكنول كى سركوبى كے ليے بإبركاب:

حضرت عبداللہ بن عباس بھ ہلاتے ہیں: "اللہ کے نبی مُلَّلَیْ مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نظے، رمضان کا مہینا تھا، آپ مُلَّلِیْ کے ہمراہ دس ہزار کالشکر تھا۔ آپ مُلَّلِیْ کو مدینہ تشریف لائے ہوئے ساڑھے آ ٹھ سال ہونے کو تھے۔ آپ مُلَّلِیْ نے جب مکہ کی طرف کوچ فرمایا، تو آپ مُلَائِیْ ہمی روزہ رکھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوں ہے جہر کہت پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



روزه رکھا ہوا تھا۔''

[بخاری، کتاب المغازی، باب غزوہ الفتح فی رمضان: ٢٧٦\_ مسلم، کتاب الصیام، باب حواز الصوم و الفطر الفتح الله ١١٦ أبوداؤد: ٢٠٤٤ و إسناده صحیح] قار کمین کرام! رسول ذی وقار کا لشکر جرار اپنے سفر پر گامزن ہے۔ اس لشکر نے 215 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرلیا ہے۔ یہ جس مقام کے قریب آن پہنچا ہے، اس کا نام '' قدید' ہے۔ یہاں سے 75 کلومیٹر کے بعد ایک اور '' کدید' ہے گر دونوں کے ناموں میں جو فرق ہے۔ یہاں سے 75 کلومیٹر کے ابعد ایک اور '' کدید' کے بعد 50 کلومیٹر کے فاصلے پر 'عسفان' ہے۔ ہوہ چھوٹے اور بڑے'' کاف' کا ہے۔ '' کدید' کے بعد 50 کلومیٹر کے فاصلے پر 'عسفان' ہے۔ صحیح بخاری (۲۲۵۵) میں ہے ،حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹ ہنا تے ہیں کہ '' قدید' اور ''عسفان' کے درمیان ایک چشمہ تھا، وہاں اللہ کے رسول مُلَّاتِیْم نے روزہ تو ڑ ڈالا۔ اس علاقے میں پانی وافر ہے، مجوروں کے باغات بھی ہیں۔

صیح مسلم اور ابن حبان کی روایت کے مطابق اس وادی کا نام" کراع العمیم "ہے۔ اس کا معنی چھوٹے چھوٹے بادلوں والی سر زمین ہے۔ بہر حال! اس علاقہ میں پانی کا جو چشمہ تھا، حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹن کی روایت کے مطابق وہاں اللہ کے رسول مُلٹین نے پانی کا بیالہ منگوایا اے اس قدر بلند کیا کہ لوگ و کمھے لیس، پھر آپ مُلٹین نے نوش فرما لیا۔ اس کے بعد آپ منگلانی کو بتلایا گیا کہ بعض لوگوں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں ہے تو آپ مُلٹین نے فرمایا:

« أُولَٰقِكَ الْعُصَاةُ ..... أُولِقِكَ الْعُصَاةُ »

[مسلم، كتاب الصيام، باب حواز الصوم والفطر في شهر رمضان ..... الخ: ١١١٤] ابن حبان: ٣٥٤٩ و إسناده صحيح]

'' یہ نافرمان لوگ ہیں ..... یہ نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔''

جی ہاں! سبق سے ہے کہ نیکی اس کام کا نام ہے، جے رسول خیر الانام مَثَاثِیْنِ نے کیا ہے۔ قارئین کرام! چلتے چلتے لشکر اب ایک ایسی وادی میں آن پہنچا، جے وادی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس وادی میں ایک کا نام' مرالظہران' ہے۔ امام نووی کی' شرح مسلم' کے مطابق لشکر نے یہاں بڑاؤ ڈال دیا۔ اس جگہ ہے اب مکہ مکرمہ کا شہر صرف پجیس کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گیا۔ مختمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الشکر کئی کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا خیمہزن ہو چکا ہے۔

یاد رہے! حضرت عباس وہ النظاء ول سے تو پہلے ہی مسلمان تھے، جب انھوں نے یہ سنا کہ اسلامی لشکر دس ہزار کی تعداد میں مکہ کی طرف آ رہا ہے تو وہ مکہ سے نکلے اور اللہ کے رسول مُناظِظًا سے جا ملے۔اس کے بعد کیا ہوا؟ آ ہے! اگلامنظر ملاحظہ کرتے ہیں۔

# اسلامی کشکر کی رحمنظیں:

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں جب اللہ کے رسول مُلِینَا فَتِی مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس روائی کاعلم ہوگیا تھا، چنانچہ ابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں علیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء کے ہمراہ مکہ سے باہر نکلا۔ یہ لوگ اللہ کے رسول مُلَّینَا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خاطر نکلے تھے۔ چلتے یہ لوگ اللہ کے رسول مُلَّینا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خاطر نکلے تھے۔ چلتے یہ لوگ '' مرالظہران' میں آن نکلے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ہر جانب آگ کے الاؤ جل رہے ہیں، آگ کے یہ ( بھانبڑ، الاؤ اور چراغ) ایسے ہی تھے جیسے عرفہ میں ( حاجی لوگ قیام کے دوران) آگ جلاتے ہیں۔ یہ آگ د کیھ کر ابوسفیان کہنے گئے: ''یہ آگ کیسی ہے؟ یہ آگ تو ایسی ہے جیسی عرفات میں ہوتی ہے۔'' بدیل بن ورقاء جوابا کہنے لگا: ''عمرو قبیلے کی آگ تو ایسی ہے جیسی عرفات میں ہوتی ہے۔'' بدیل بن ورقاء جوابا کہنے لگا: ''عمرو قبیلے کی آگئی ہے۔'' ابوسفیان کہنے لگا: ''وہ اس قابل کہاں، وہ بہت تھوڑ ہے لوگ ہیں۔''

ایسے میں ان لوگوں کو اللہ کے رسول مُنافِیْنِم کی پیٹرولنگ سیکورٹی کے دستوں میں سے پھھ لوگوں نے دیکھ لیا، لہذا اضوں نے ان کوفوراً قابو کیا اور اللہ کے رسول مُنافِیْنِم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ ابوسفیان نے یہاں اسلام قبول کر لیا، جب ابوسفیان بڑائی یہاں سے جانے گئے تو اللہ کے رسول مُنافِیْنِم نے حضرت عباس ڈٹائیٹا ہے کہا:

(إحبِسُ اَبَا سُفُيَانَ عِنَدَ حَطْمِ الْحَيُلِ حَتَّى يَنُظُرَ إِلَى الْمُسُلِمِينَ»

'' ابوسفیان کو ایس جگه روک رکھو جہاں چلتے ہوئے کشکر میں گھوڑوں کا جموم ہو تا کہ

ابوسفیان مسلمانوں کی فوجی قوت کا نظارہ کر لے۔''

چنانچہ حضرت عباس ڈٹائٹو ایسی ہی ایک جگہ پر ابوسفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع کی تھیں جس مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



قبائل جواللہ کے رسول ٹاٹیل کے ہمراہ پارکاب سے وہ ایک ایک رجمنٹ کی شکل اختیار کرتے ہوئے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے گئے۔ ایک رجمنٹ گزری تو ابو سفیان حضرت عباس ڈاٹیل نے بتالیا:

عباس ڈاٹیل سے پوچنے گئے: ''اے عباس! یہ کون لوگ ہیں؟'' حضرت عباس ڈاٹیل نے بتالیا:
''یہ غفار قبیلے کی رجمنٹ ہے۔'' ابوسفیان کہنے گئے: اس رجمنٹ سے میری کیا دلچی ہوسکت ہے؟ پھر' جہینہ'' کا دستہ گزرا تو ابوسفیان نے وہی (عدم دلچی کا) جملہ دہرادیا۔سعد بن ہذیم قبیلے کی رجمنٹ گزری تو تب بھی وہی انداز اختیار کیا۔ آخر گزرتے گزرتے ایک ایباعشکری دستہ گزری تو تب بھی وہی انداز اختیار کیا۔ آخر گزرتے گزرتے ایک ایباعشکری کون ہیں؟'' حضرت عباس ڈاٹیل نے بتالیا:''یہ انصارکا دستہ ہے اس دستے کے کمانڈر حضرت کسے سعد بن عبادہ ڈاٹیل نے بتالیا:''یہ انصارکا دستہ ہے اس دستے کے کمانڈر حضرت مباس ڈاٹیل نے ہیں ابوسفیان ڈاٹیل کو دیکھ لیا اور وہ دیکھتے ہی کہنے گئے: ''اے ابوسفیان 'آ ج قل عام کا دن ہے' آج تو کعبہ میں لڑنا بھی جائز کر دیا گیا ہے۔'' یہن کر ابوسفیان حضرت عباس ڈاٹیل سے۔'' کی بریشانی کا اظہار یوں کرنے گئے: ''اے عباس! یہتو قریش کی تباہی اور بربادی کا دن آ گیا ہے۔''

اب ایک اور دستہ گزرنے لگا۔ بید دستہ سارے دستوں سے چھوٹا تھا۔ اس دستے میں شامل لوگوں کے اندر اللہ کے رسول مُلَّقِیْم اور آپ مَلَّقِیْم کے صحابہ وَالَّیْم سے اور اللہ کے رسول مُلَّقِیْم اور آپ مَلَّق کے صحابہ وَاللّٰہ کے رسول مَلَّق ابوسفیان کے جھنڈا حضرت زبیر بن عوام وٹائٹ کے ہاتھ میں تھا۔ جب اللہ کے رسول مَلَّق ابوسفیان کے قریب سے گزرتے گئے تو ابوسفیان حجمت سے بولا: '' کیا آپ (مَلَّق مُل میں ہے وہ بات جوسعد بن عبادہ وٹائٹ نے کہی۔ اللہ کے رسول مَلْق م نے کہا: "ماقال" سعد بن عبادہ وٹائٹ بات جوسعد بن عبادہ وٹائٹ نے کہی۔ اللہ کے رسول مَلْق میں کہ آج قریش کا قصہ تمام ہو جائے گا۔'' آپ مُلْق نَمْ نے فرمایا:

'' سعد نے غلط کہا، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت کو چار چاندلگائے گا اور بیوہ دن ہے جس میں کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔'' [ بعداری، کتاب المغازی، باب أین رکز النبی ﷺ الرایة یوم الفتح: ۲۸۰۰ من مرسل هشام بن عروه] قارئین کرام! رسول رحمت مَالِيْظُ نے ابوسفيان كو بيدمنظراس ليے دكھلايا تا كه ابوسفيان مكه میں جائیں اور لوگوں کوعسا کر رسول طائی کے رعب و دہشت سے آگاہ کریں۔مقصد بیرتھا کہ خوزیزی نہ ہواور مکہ امن وسلامتی کے ساتھ افواج اسلامی کے ہاتھوں فتح ہو جائے، چنانچہ ایسا بی ہوا، ابوسفیان رہائیً بیمنظرد کی کر حجت سے مکہ بینی وہاں سب لوگ پہلے بی سے ابوسفیان وہائی کے منتظر تھے کہ وہ کیا خبر لاتے اور کیا حکم دیتے ہیں؟ لیکن انھیں کیا معلوم تھا کہ ان کا سردار تو خودمسلمان ہو چکا ہے۔ بہر حال! ابوسفیان اللظ نے جو دیکھا تھا وہ نقشہ کھینیا، سب کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ہندہ جو بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھی وہ بھی جھاگ کی طرح بیڑھ گئے۔حضرت ابو سفیان دھان اس کا جو پرواندرسول رحت مان فی است لے کر آئے تھے وہ سب کوسنایا۔ برواندامن

#### ابوسفيان كا اعزاز:

رسول الله مَوَافِيمُ في فرمايا:

﴿ مَنُ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفُيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنُ ٱلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنُ أُغُلِقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ﴾

'' جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار بھینک دے وہ امن میں ہے اور جواینے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن حاصل ہے۔'' [ مسلم، كتاب الحهاد، باب فتح مكة : ١٧٨٠/٨٦ ابن حبان : ٤٧٦٠ و إسناده صحيح\_ السنن الكبري للنسائي : ١٠٥٥١٥٤/١٠ - : ١١٢٣٤ و إسناده صحيح ] اللہ! تیری کیا شان ہے! یہی ابو سفیان دس ہزار کا کشکر لے کر مدینہ کو تاراج کرنے گیا

تھا۔ اللہ کے رسول علیہ پیٹ پر پھر باندھ کر ڈٹ گئے تھے۔ آج وہی رسول ہاشمی علیہ وس ہزار کالشکر لے کر مکہ آ رہے ہیں۔

جی ہاں! لوگ دوڑ رہے تھے، اپنے گھروں میں داخل ہورہے تھے، اندر سے کنڈے مار ر ہے تھے،عورتیں اور بیچ کوٹھوں کی چھوں اور دروازوں کی درزوں سے فاتح مکہ کے لشکر کا

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



نظارہ کرنے کو راہ تک رہے تھے، اس رسول مُلَقِظُ کی راہ جو چھپ کر رات کے اندھرے میں مکہ سے نکلے تھے اور آج وہ دن کے اجائے میں تشریف لا رہے تھے۔

# اسلام كے نشكر مكه مين داخل موتے بين:

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منافیظ نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے حضرت خالد بن ولید ڈاٹھ کو دائیں جانب سے داخل ہونے والے بجابدین کی کمان دی۔ اسی طرح بائیں جانب سے داخل ہونے والے مجابدین کی کمان حضرت زبیر ڈاٹھ کے حوالے کی، جبکہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ کو ان پیادہ مجابدین کا کمانڈر بنایا، جن کے پاس حوالے کی، جبکہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹھ کو ان پیادہ مجابدین کا کمانڈر بنایا، جن کے پاس لوہ کے لباس (زرہیں) نہیں تھے، بیسب دستے وادی میں سے داخل ہونا شروع ہوئے۔ اللہ کے رسول منافیظ ایک وستے کے اندرتشریف فرما تھے۔ آپ تنافیظ کی نگاہ مبارک جھ پر پڑگئی تو آپ تنافیظ نے آ واز دی : 'اے آبو ہریرہ!'' میں نے کہا : '' حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول! (ناٹیظ نے آ واز دی : 'اے آبو ہریرہ!'' میں نے کہا : '' حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول! (ناٹیظ نے آ واز دی اور انھوں نے آ پ ناٹیظ کے اردگردسکیورٹی کا گھرا ڈال لیا۔

دوسری جانب قریش کا منظریہ تھا کہ انھوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنے اوباش اکٹھے کے اور طے کیا کہ ہم مقابلے کے لیے ان کومسلمانوں کے آگے کرتے ہیں، اگر کامیابی کے کوئی آثار پیدا ہوئے تو ہم بھی مدد کو ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اگر یہ رگڑے گئے تو مقابلہ کرنے کے جرم میں جوہم سے مانگا گیا وہ دے دیں گے۔

اس صورتحال کا آپ منگر کو علم ہوا تو آپ منگر نے مجاہدین کو مخاطب کر کے آگاہ کیا۔
'' مجاہدو! قریش کے اوباش چھوکروں کا منصوبہ ملاحظہ کر رہے ہو نا؟'' اور اس کے ساتھ ہی
آپ منگر نے ابنا دایاں ہاتھ باکیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا:''اوباش مقابلہ کریں تو چک کے دو
پاٹ جس طرح آٹا چیں ویتے ہیں ای طرح چیں کر رکھ دینا۔'' اور تھم ارشاو فرمایا:''تم سب
لوگوں نے مجھ سے''صفا'' پر آکر ملنا ہے۔'' حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ کہتے ہیں: ''اب ہم چل
بڑے۔کی میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ہم میں سے جس کا دل جاہتا کہ کسی کو قتل کر

......محكمم دلائل وبدايين سي هذين متنوع ﴿ وَهُ لَهُ عِبْ بِي مشتمل مفت آن لائن مكتب

و في أو وه است قل كر والنا يحرجوكوكى وكلائى ويا ، مجابدين في است موت كى نينوسلا ويا-" و مسلم، كتاب الحهاد، باب فتح مكة: ١٧٨٠ مسند أحمد: ٥٣٨/٢، ح:

١٠٩٤٨ و إسناده صحيح\_ ابن حبان : ٤٧٦٠ و إسناده صحيح\_ مسند أبي داوًد

الطيالسي: ١٨٨/٤، ١٨٨٩تا ١٩٠٠ ح: ٢٥٦٤ و إسناده صحيح ]

منداحد وغیرہ کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول مُن الله فی ''بنوخزاعہ'' کو اجازت دی کے ''بنو برائے ان پر جوظلم کیا تھا اور حرم میں قتل کیا تھا، اس کا بدلہ لے لو، چنانچہ''بنوخزاعہ'' کے مظلوم لوگ بنو بر اور قریش کے ان ظالموں سے بدلہ لے رہے تھے جھوں نے ان پرظلم کیا تھا۔

[مسند أحمد: ۲۰۷،۱۷۹/۲ ح: ۲۰۲، ۹۹۳۳ و أسناده حسن لذاته مصنف

ابن أبي شيبة: ٣٦٨٩٣ ع: ٣٦٨٩٣ و إسناده حسن لذاته]

جی ہاں! اللہ کے رسول مُن اللہ نے بدلہ ولا دیا اور عدل کی عدالت برسر میدان قائم کر کے وکھلا دی۔

# الله كے رسول مَالِيْكُم كمه مين فاتحانه داخل ہوتے ہيں:

حضرت جابر بن عبدالله و الله على الله الله على ا

[ مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام: ١٣٥٨]

حضرت عبرالله بن مغفل والثير كميت بين: "ميل في ويكها كه فتح كه ك ون الله ك رسول مالي الله ك ساته كررب تهد" وسول مالي الله ك ساته كررب تهد" وسول مالي كان وند كر النبي منظ الراية يوم الفتح؟ : ٢٨١٤ مسلم، والمناد ملاة المسافرين، باب ذكر قراءة النبي منظ السالخ : ٧٩٤ أبو داؤد: ٢٤٦٧ و إسناده صحيح ]

حسن سند کے ساتھ ابن ماجہ (۲۸۱۸) کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول مُنَّاثِیْم کا بڑا پر چم ساہ تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا۔ جی ہاں! پر چم لہرا رہے ہیں، انصاری مجاہدین ارد گرد حفاظتی دیوار بنائے ہوئے ہیں اور مہاجرین وانصار کی جماعت میں سپر یم کمانڈر جناب محمد کریم مُنْاثِیْمُ جا ...

رہے ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب المغازی (۲۲۸۰) میں ہے کہ آپ نظیم نے کم ارشاد فرمایا کہ میرا بردا پرچم '' قبو ن' کے مقام پر نصب کیا جائے۔ کداء کے راستے کو افتیار کرتے ہوئے '' قبو ن' کے مقام پر نصب کیا جائے۔ کداء کے راستے کو افتیار کرتے ہوئے '' قبو ن' کے مقام پر پڑاؤ کے بعد لشکر پھر چل پڑا۔ اب کے اللہ کے رسول مٹائیم نے سر پر'' فوذ' پہن لی۔ چلتے چلتے لشکر اب بیت اللہ کے پاس آگیا۔ حیج بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول مٹائیم نے اپنے سر مبارک سے فود اتار لی، جونمی فود اتاری تو آپ ٹائیم کو آگاہ کیا گیا: '' اس سول مٹائیم نے فرمایا: '' اس شلل کا بیٹا کعبہ کے پردوں میں پناہ لیے ہوئے ہے۔'' اس پر آپ ٹائیم نے فرمایا: '' اس قبل کردو۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب أين ركز النبى ﷺ.....الخ : ٤٢٨٦\_مسلم، كتاب الحج، باب حواز دخول مكة بغير إحرام : ١٣٥٧]

چنانچه حضرت ابو برزة الاسلمي والثلا فرمات مين:

((قَتَلُتُ عَبُدَ الْعُزَّى بُنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتُرِ الْكُعْبَةِ »

[ مسند أحمد: ۲۳/٤، ح: ۱۹۸۱۱۸ و إسناده حسن لذاته ـ أبو الوازع جابر بن عمرو الراسبي صدوق حسن الحديث وثقه الحمهور والحرح فيه مردود ]

'' میں نے عبدالعزیٰ بن نطل کو اس حال میں قتل کیا کہ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے تھا۔'' ہوئے تھا۔''

## "بيت الله" من آمر ....اور بت لو من مين:

[ بخاری، کتاب المغازی، باب دخول النبی الله الله الله عند ۱۲۸۹، ۲۹۸۸، ۲۹۸۸] صحیح مسلم میں ہے، حضرت الوہرری والله منظر سی فرماتے ہیں کہ آپ تالیق جر اسود کے پاس

#### 3924 1-1-12

#### آئے، اسے جھوا اور كعبه كاطواف شروع كر ديا۔

[مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب فتح مكة : ١٧٨٠]

صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹھ بتلاتے ہیں کہ بیت اللہ کے اردگرد 360 بت متے۔ آپ ٹاٹھ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ اس کے ساتھ بت کو کچوکا مارتے اور بیرآیت تلاوت فرماتے:

﴿ جَلَّةَ الْمَقُّ وَرُمْقَ الْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ١١/١٧]

"حق آ چکا اور باطل برباد ہو چکا۔"

﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ﴾ [سبا: ٤٩/٣٤]

"حَنْ جِما چكا ہے، باطل بہلے كيمنيس كرسكا، اب كياكرے كا؟"

[بخارى، كتاب المغازى، ياب غزوة الفتح في رمضان : ٢٤٧٨، ٢١٨٧]

سیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ نظافۂ نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ آپ ظافیم کے ہاتھ میں لکڑی کی کمان تھی اور وہ مورتیاں جن کی کمہ کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کے گرد رکھی ہوئی تھیں۔ آپ ظافیم کھوضتے ہوئے جس مورتی کے پاس آتے، اس کی آ نکھ اور بہلو میں اپنی کمان سے کچوکا مارتے اور فرماتے: ''حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔''

[ مسلم، کتاب الحهاد، باب فتح مکة : ۱۷۸۰ مسند احمد: ۳۸۸۸ و اسناده صحیح ا و اسناده صحیح مصنف ابن ابی شیبة : ۳۹۷/۷ م : ۳۶۸۸۸ و اسناده صحیح ا صحیح بخاری کے مطابق اللہ کے رسول تالیق کی اونٹی کو بٹھا دیا گیا۔ اب آپ تالیق کی تعب کے اندر داخل ہونے والے ہیں، عثان بن طلح بھی آپ تالیق کے ساتھ ہیں ان سے جابی لی گئ ہے اور پھر دروازہ کھولا گیا ہے۔

[بخارى، كتاب الحهاد، باب الردف على الحمار: ٢٩٨٨، ٥٠٠٠]

# پغیمروں کی تصویریں مٹا دی جاتی ہیں:

حفرت عبداللہ بن عباس اللہ سے مردی ہے، بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خالفہ کو کعبہ کے اندر داخل ہونے ان سب کو نکالئے کا ندر داخل ہونے لگے تو اس کے اندر کی، بت موجود تھے۔ آپ خالفہ نے ان سب کو نکالئے محکمہ دلائل وبرابین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کا حکم دیا، چنانچد انھیں باہر نکال دیا عمیا۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم ملیا کی تصویر تھی اور ایک حضرت اساعیل ملیا : حضرت اساعیل ملیا :

« قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ! أَمَا وَاللَّهِ ! لَقَدُ عَلِمُوا مَا اقْتَسَمَا بِهَا قَطُّ»

"الله ان مشركوں كو ہلاك كرے، الله كى قتم! ان مشركوں كو اچھى طرح معلوم ہے كه حفرت ابراہيم (ماينا) اور حفرت اساعيل (ماينا) نے كبھى ان تيروں كے ذريع قسمت معلوم كرنے كے ليے فال نہيں نكالى (اس كے باوجود ان لوگوں نے ان كے باقوں ميں تير بكڑا دیے ہيں)۔"

[ بخاری، کتاب المغازی، باب أین رکز النبی تنظی الرایة ..... الخ: ۲۸۸ عید أحمد . ۳۲٤/۱ ، ح: ۳۰۹۲ و إسناده صحیح ابن حبان : ۸۲۱ و إسناده صحیح ] صحیح بخاری (۳۳۵۱) بی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت مریم اینا کی تصویر بھی موجود

تھی اور میچ بخاری (۳۳۵۲) میں ہے کہ ان تصاویر کومٹا دیا گیا۔

صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول سُلُقَیْم نے فرمایا: "میرا نام" ماحی" مجھی ہے، جس کے ذریعہ اللہ تعالی کفر کومٹا تا ہے۔"

ا بحاری، کتاب المناقب، باب ما جاء فی اسماء رسول الله منظ : ٣٥٣٦]

بی بان! الله کے "ماحی" حفرت محد کریم طاقی نے ان تصاویر کومنا ویا۔ کفر کامعنی ناشکری ہے اور اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا الله ہے، مگر اس کی عطا و بخشش میں اس کے بندوں کو بھی شامل کرلیا جائے، یقیناً بیاناشکری ہے اور اس ناشکری کو الله کے رسول منافی نے منا دیا ہے۔

منداحمہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اللہ جیں کہ جب بیکام ہو چکا تو اب اللہ کے رسول مَا اللہ کا کعبشریف میں داخل ہوئے اور کعبہ کے ہر جانب اللہ اکبر کہا۔ [بحاری: ۲۸۸، ۲۳۵، ۳۳۵، مسند احمد: ۳۲۵،۱ م: ۳۰، و إسناده صحیح] قارئین کرام! وہ لوگ جو نیک بزرگوں کی تصاویر کو برکت کے طور پر اپنے گھروں اور دکانوں میں آویزاں کرتے ہیں آصیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے طریقے اور چلن کو افتیار کر رہے ہیں۔

### كعبه مين نماز اور عام معافى كا اعلان:

سیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ کعبدان دنول چھستونوں پر بنا ہوا تھا۔ اسکلے دو ستونوں کے درمیان اللہ کے رسول مُلْقِیْم نے نماز اوا فرمائی۔ دروازہ آپ مُلْقِیْم کی کمر کی جانب تھا۔

[ بعاری، کتاب الصلاة، باب الصلاة بین السواری فی غیر حماعة: ٥٠٥\_ مسلم: ١٣٢٩] حی بان! الله کے رسول مَالِیْمُ اب لوگوں کے سامنے ثمودار ہوئے۔

صیح مسلم میں جونقشہ تھینچا گیا اس کے مطابق ابوسفیان کی پریشانی دیدنی تھی، وہ اللہ کے رسول نتائیز کا سے عرض کرنے لگے:''اےاللہ کے رسول! کیا قریش آج تباہ کر دیے جا کیں گے؟''

[مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة: ١٧٨٠]

حفرت ابو ہریرہ دائش بیان کرتے ہیں که رسول الله نگائی نے کعبد کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا:

﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَّيْشٍ ! مَا تَقُولُونَ ؟ قَالُوا : نَقُولُ ابْنُ أَحِ وَ ابْنُ عَمٍّ رَحِيمٌ كَرِيمٌ، ثُمَّ

عَادَ عَلَيْهِمُ الْقُولَ ، قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ كَمَا قَالَ آخِي يُوسُف:

﴿ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُؤُمِّ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ [ يوسف: ٩٢/١٢]

[السنن الكبري للنسائي: ٣٨٣/٧، ح: ١٢٩٨، و إسناده حسن لذاته ]

ابن حبان میں حضرت عبداللہ بن عمر الله کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول مُن الله اللہ علیہ اللہ کے رسول مُن الله ا قریش مکہ کو مخاطب کر کے بیہ بھی فرمایا:

( أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ أَذُهَبَ عَنُكُمُ عُبَيَّةَ الْحَاهِلِيَّةِ يَاآيُهَاالنَّاسُ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلانِ : بَرُّتَقِیِّ کَرِیُمٌ عَلَی رَبِّهِ وَ فَاحِرٌ شَقِیٌّ هَیِّنْ عَلی رَبِّهِ )

''اے لوگو! الله نے تمارے جا بلی غرور و تکبرکو ہوا میں اڑا کر رکھ دیا ہے، لوگو! لوگ دو طرح کے بی ہوتے ہیں ایک وہ جو نیک ہو، اپنے رب کے بال پر بیزگار اور معزز ہواور دوسرا وہ جو بدکار، بد بخت اور اپنے پروردگار کے بال گھٹیا ہو۔'' اس کے بعد اللہ کے رسول مُلَّا ہُو۔'' اس کے بعد اللہ کے رسول مُلَّا ہُو۔'' اس کے بعد اللہ کے رسول مُلَّا ہُوں کے بیآ یت پڑھ کر سائی :

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَٱلْفَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ وَكُوا اللهِ المِن المُن اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ اللهِ المُن اللهِ اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ المُن المِن اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ المُن اللَّهِ المُن المُن المُن المَامِن المُن المَن المَامِن المُن المُن المَنْ

''لوگو! ہم نے شمصیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے تمھارے خاندان اور قبیلے محض اس لیے بنائے ہیں تا کہ آپس میں جان پہچان کرلو، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جوتم میں سب سے بڑھ کر پر ہیز گار ہے۔''

اس کے بعد آپ سُلائِظِ نے فرمایا:

﴿ أَقُولُ هَذَا وَ أَسُتَغُفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ ﴾

"میں نے شمصیں یہی کچھ کہنا تھا، باتی میں اپنے اور تمھارے لیے اللہ سے بخشش

طلب كرتا ہوں\_''

[ ابن حبان : ٣٨٢٨ و إسناده صحيح ]

قربان جائیں رسول اکرم ٹاٹیٹا کے عفو و درگزر پر کہ نہ کسی سے مکان چھین کر کسی مہاجر کو واپس دلایا، نہ اپنا مکان لیا بلکہ فاتح کمہ رسول اکرم ٹاٹیٹا جب تک مکہ میں مقیم رہے خیمے گاڑ کر گزارہ کیا۔ ملاحظہ ہو:

[ بخاری: ۲۸۲،۳۰۵۸ إشارة ]

# وہ جن کو قتل کرنے کا رسول اکرم مُن اللہ نے حکم دیا:

حضرت سعد بن ابی وقاص و واقعی و الله عند مروی ہے، بتلاتے ہیں کہ سوائے چار مردول اور دو عورت سعد بن ابی وقاص و و عورتوں کے اللہ کے رسول مُلَّا الله اللہ سب کے لیے امن کا اعلان کر دیا اور فر مایا: ''فلال لوگ چاہے کعبہ کے پردول کے ساتھ بھی چٹے ہوئے ہول تب بھی ان کو قبل کر دو۔'' وہ لوگ سے:

ا۔ عبداللہ بن خطل

۲۔ مقیس بن صبابہ

۳۔ عکرمہ بن ابی جہل

س عبدالله بن سعد بن ابي سرح

ان میں سے عبداللہ بن خطل کعبہ کے پردول میں چھپا ہوا تھا، اسے قل کرنے کو سعید بن حریث ڈاٹٹڈا اور عمار بن یاسر ڈاٹٹڈ دوڑے۔ان دونوں میں سے جو جوان تھا اس نے ابن خطل کو قل کر دیا۔مقیس بن صبابہ کو مجاہدین نے بازار میں دیکھ لیا تو اسے وہیں قبل کر دیا۔

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ بھاگ نگا۔ وہ بحراحمر کے کنارے ایک کشی پرسوار ہو کر علاقہ بدر ہونے لگا۔ کشی سمندر میں گئی تو طوفان میں پھنس گئی، کشی میں سوار لوگ کہنے گئے: ''اب صرف ایک اللہ کو بکارو، کیونکہ اس طوفان میں تمھارے مشکل کشا تمھارے کسی کام نہیں آ سکتا تو ۔'' بیس کر عکرمہ کہنے لگا:''اگر سمندر میں ایک اللہ کے سواکوئی دوسراکشتی پارنہیں لگا سکتا تو اللہ کی قتم! زمین پر بھی اس اللہ کے سواکوئی میری جگڑی نہیں بنا سکتا۔ اے اللہ! میں تجھ سے اللہ کی قتم بدکرتا ہوں کہ اگر اس طوفان سے تو مجھے سلامت نکال لے نو میں محمد (مُناتِظم) کے باس



حاضر ہو جاؤں گا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں وے دوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں آھیں درگزر کرنے والا اور کریم وشفیق یاؤں گا۔''

کشتی بدسلامت کنارے لگ گئ، عکرمہ واپس بلٹا اور اس نے اللہ کے رسول مُنْ اللّٰهِ کی ضدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

ابوسرے کا بوتا عبداللہ بن سعد، حضرت عثان بن عفان واٹھ کے ہاں جھپ گیا، پھر جب اللہ کے رسول مُلٹھ کے موال عثان ثالث کے رسول مُلٹھ کے مال علی کہ کے لوگوں کو قبول اسلام کی بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثان ثالث اللہ کے رسول مُلٹھ کے رسول مُلٹھ کے سامنے کھڑا کر دیا اور عرض کی: "اے اللہ کے رسول! (مُلٹھ کی) عبداللہ ہے بیعت لے لیجے" آپ مُلٹھ کے سر مبارک افعایا اور عبداللہ کی طرف و یکھا، بیعت نہیں کی، تیسری بارسر افعایا تو بیعت طرف و یکھا، بیعت نہیں کی، تیسری بارسر افعایا تو بیعت لے لی، اس کے بعد (جب عبداللہ چلا گیا تو) آپ مُلٹھ کے سحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا:

" تم میں ایک بھی سمجھ دار آ دی نہ تھا جو مجھے دیکھ کرسوچتا کہ میں اس کی بیعت لینے " تا میں ایک بھی سمجھ دار آ دی نہ تھا جو مجھے دیکھ کرسوچتا کہ میں اس کی بیعت لینے

ے بچکچا رہا ہوں اور وہ آگے بڑھتا اور اے آل کر دیتا۔''

صحابہ نے عرض کی : ''اے اللہ کے رسول! (مُلَّقِمٌ) ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ ہمیں آئھوں سے اشارہ کر دیتے، پھر دیکھتے؟'' آپ مُلَّقِمُ نے فرمایا:''کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ آٹھوں کے اشاروں سے ایسا کرے۔''

[ النسائي، كتاب المحاربة، باب الحكم في المرتد: ٢٧٠٤ و إسناده حسن لذاته أبوداؤد: ٢٦٨٣ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: ٣٦٨٠ ح: ٤٣٦٠ و إسناده حسن لذاته مسند أبي يعلى: ٣٢١/١، ح: ٣٥٢ و إسناده حسن لذاته مسنف ابن أبي شيبة: ٢٠٥٧ ع: ٢٩٠٢ و إسناده حسن لذاته السدى هو الكبير اسماعيل بن عبدالرحمن و هو صدوق حسن الحديث و ثقه الحمهور]

قارئین کرام! این خطل اسلام اور مسلمانوں کا بہت بردا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بہت بردا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بہ پناہ نقصان پنچایا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی داشت " فتح الباری" میں لکھتے ہیں: "اس کی اونڈی بھی قتل کی گئی اس لیے کہ وہ بھی اس کے جرائم میں شریک کارتھی۔ اس طرح اس کی دوسری لونڈی ام سعد بھی قتل ہوئی۔"

مقیس بن صابہ مدینہ میں آ کرمسلمان ہو گیا تھا پھر ایک انصاری مسلمان کوقل کر کے مرتد ہو گیا اور داپس مشرکوں کے ساتھ جاشال ہوا تھا۔اس کا جرم دہرا تھا اس لیے قل ہوا۔

### انصاریو! مرنا جیناتمهارے ساتھ ہے:

حضرت ابوہریرہ دہنٹو بتلاتے ہیں کہ ایسے حالات میں انصار میں سے پچھلوگ آ بس میں کہنے گئے اوگ آ بس میں کہنے گئے: ''اللہ کے رسول (مُلاِیْمُ) بھی آخر ہیں تو انسان ہی نا، لہذا ان کے دل میں بھی اپنے شہر کی محبت گھر کر گئی اور اپنے خاندان کی الفت آگئی ہے۔''

حضرت الوہریہ وہنٹ ہٹلتے ہیں کہ ان کا بیہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوگئی اور ہمیں پا تھا کہ جب آپ سائٹ ہی کہ ان کا نزول ہوتا تھا تو ہم میں سے کوئی بھی آپ سائٹ کی اور ہمیں پا تھا کہ جب آپ سائٹ ہی ہوتا تھا تو ہم میں سے کوئی بھی آپ سائٹ کے آواز جانب آ نکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ الغرض ، جب وہی کا نزول ختم ہوا تو اللہ کے رسول سائٹ ہی نے آواز دی :"اے اللہ کے رسول! (سائٹ کی) حاضر ہیں۔" دی :"اے اللہ کے رسول! (سائٹ کی) حاضر ہیں۔" آپ سائٹ ہی نے آب سائٹ کہ اس شخص کے دل میں تو اس کے آپ سائٹ ہی میت گھر کر گئی ہے؟" انصار نے جواب دیا :"جی ہاں! ہم نے ایسا ہی کہا۔"آپ سائٹ ہی نے فرما ا:

''نہیں! ایبا بالکل نہیں، ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اس شہراور کئے قبیلے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی خاطر اور چھوڑ کر تمھارے پاس آگیا س لو! اب زندگی گزرے گی تو تمھارے ساتھ اور موت آئے گی تو تمھارے درمیان۔''

انصار نے بیسنا تو لیک کر اللہ کے رسول مَنْ اَنْ کے گردا گرد ہو گئے، زار و قطار رونے اور عرض کرنے گئے: ''اللہ کو قشم اہم نے جو بھی کہا محض آپ (سَنْ اِنْ اِن کی محبت میں کہا کہ آپ مَنْ اِنْ اِن کر نے بیٹ کہا کہ آپ مَنْ اِنْ اور اس کے رسول مَنْ اِنْ کی طلب اب ہمیں چھوڑ نہ دیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول مَنْ اِنْ کی طلب ہے اور بس۔''آپ سَنَا اِنْ کی وجہ کو بھی قبول کرتے ہیں۔''



[ مسلم، كتاب الحهاد، باب فتح مكة : ۱۷۸۰\_ مسند أحمد : ٥٣٨/٢، ح : ١٩٩٥ و إسناده صحيح\_ ابن حبان : ٤٧٦٠ و إسناده صحيح ]

### اپنے امام کا ستر تو ڈھانپ لو:

حضرت ایوب رہ انتخا کہتے ہیں کہ مجھے ابو قلابہ دہ انتخا کہنے گئے: ''ارے! تو عمرہ بن سلمہ سے نہیں ملا؟ عمرہ سے ملاقات ہوتو اس سے امامت والا واقعہ تو سننا۔'' اب میں عمرہ بن سلمہ سے جا ملا اور اس سے مذکورہ واقعے کے بارے بوچھنے لگا۔ عمرہ بن سلمہ مجھے بتلانے لگا۔'' بات یوں ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر رہا کرتے تھے، وہ ایس جگہ تھی کہ آنے جانے والے مسافر دہاں سے گزرتے تھے۔ سوار لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہوئے تھہرتے تھے۔ ہمارے لوگ ان مسافروں سے بوچھتے کہ میخف (محمد منافیق) کہا کہتا ہے اور لوگ ان کے بارے میں کیا رائے مسافروں سے بوچھتے کہ میخف (محمد منافیق) کیا کہتا ہے اور لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس پر وہ بتلاتے کہ وہ خفس (محمد منافیق) دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنا رسول (منافیق) بنا کر بھیجا ہے اور اس کی طرف وتی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ولیل کے طور پر قرآن کا کوئی مقام بھی پڑھ دیتے۔ میں یہ کلام سنتا تو اسے حفظ کر لیتا، یہ کلام میرے دل کو خوبصورت لگتا تھا۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ عرب کے عام لوگ مکہ کی فتح تک اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد ( تالیم) اور اس کی قوم کو باہم لڑنے دو،اگر تو محمد ( تالیم) ان پر عالب آ گئے تو وہ واقعی سے نبی ہوں گے۔

چنانچاس سوچ کے تحت جب مکہ فتح ہوگیا تو ہرقوم کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ہمارا قبیلہ بھی دوڑا۔ میرے والد صاحب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے، پھر جب مکہ میں اسلام قبول کر کے واپس آئے تو آ کراپنے لوگوں سے کہنے لگے: "میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر شمصیں بتلا تا ہوں کہ میں جس نبی کو مل کر تمھارے پاس آیا ہوں وہ نبی اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر شمصیں بتلا تا ہوں کہ میں جس نبی کو مل کر تمھارے پاس آیا ہوں وہ نبی سے نبی ہیں۔" اور پھر کہنے گئے: "انھوں نے کہا ہے، فلاں نماز! فلاں وقت پر اور اس اس طرح پڑھنا شروع کرواور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص اذان کے اور پھر

امامت وه كروائ جس كوتم لوگول ميسب سے زياده قرآن ياد مو"

اب لوگ جائزہ لینے گئے کہ کس کوسب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ مجھ سے بڑھ کرتو کوئی نہیں تو آنے جانے والوں سے قرآن سنتا اور اس کو یاد کر لیتا تھا، چنانچہ سب نے مل کر مجھے بی آ کے کر دیا۔ میری عمراس وقت چھ سال یا حد سات سال ہوگی۔ اب مجھ پر ایک چادرتھی جسے اوڑھ کر میں امامت کرواتا تھا۔ جب میں سجدے میں جاتا تو پیچھے سے نگا ہو جاتا، ایک دفعہ ایک قبیلے کی عورت نے سجدے میں مجھے دکھے لیا تو اس نے بلند آ واز سے کہا:

د'ارے! ہم سے اپنے قاری صاحب کا ستر تو چھپالو۔' اب کیا ہوا؟ لوگوں نے ایک کیڑا خریدا اور میرے لیے ایک لمبی سی تھے یہ تھے میں مین کرجس قدرخوشی ہوئی اتی خوشی مجھے اور میرے لیے ایک لمبی سی تھے یہ تھے ہے ہے تھے ہے تھے ہے تھے ہے ہے۔ کہا نے خوشی مجھے کہیں ہوئی تھی۔' کہی ہوئی تھی۔' کہی تھے۔' کہی تھے کہی کی تھے۔ کہی تھے کہی تھے۔ کہی تھے کہی تھے۔ کہی تھی کہی تھی۔' کہی تھے۔ کہی تھے۔ کہی تھے۔ کہی تھے۔ کہی تھے۔ کہی تھی کہی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھے۔ کہی تھے۔ کہی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی تھی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی تھی۔ کہی تھی

[بخارى، كتاب المغازى، باب: ٢٠٠٤]

بی بان! قاری عمرو بن سلمہ ٹاٹھ کے کہنے کے مطابق عرب کے لوگ اب جوق در جوق اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہورہے تھے۔ سیح بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت مجاشع بن مسعود ڈاٹھ کہتے ہیں: ''فتح کمہ کے بعد میں اللہ کے رسول ٹاٹھ کی خدمت میں اپنے بھائی کو لیے کر حاضر ہوا۔ آپ ٹاٹھ سے عرض کی کہ آپ (ٹاٹھ) کس چیز کی اس سے بیعت لیس گے۔ آپ ٹاٹھ نے فرمایا:

((أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسُلَامِ وَالْإِيْمَانِ وَالْحِهَادِ)

[ بخاري، كتاب المغازى، باب : ٢٠٤٣٠٥ ]

''میں اس سے اسلام، ایمان ادر جہاد پر بیعت لول گا۔''

ثابت ہوا اب پورے اسلام پھل کرتے ہوئے چلنا ہوگا۔ یہ بات کہ پہلے نفس کو مضبوط کر لیا جائے پھر جہاد کیا جائے گا یہ آج کے دور کی بزولانہ بحث ہے۔ اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کے دور میں تو یہ تھا کہ سود کے شکنج میں جکڑا ہوا اصر م آتا ہے، اسلام میں وافل ہوتا ہے اور لڑتا ہوا شہید ہوکر جنت میں چلا جاتا ہے۔



الغرض، عورتوں والی بیعت کے دن بھی گزر گئے۔ اب تو اللہ کے رسول اَلَّ اِللهِ اسلام قبول کرنے اللہ کے رسول اَلَّ اللهِ اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والے سے جہاں اسلام اور ایمان کی بیعت کے رہے ہیں وہیں جہاد کی بیعت بھی لے رہے ہیں تاکہ اس جہاد کی برکت سے جس طرح اب عرب کے لوگ اسلام ہیں داخل ہورہے ہیں ای طرح ساری دنیا کے لوگ اسلام ہیں داخل ہوجائیں۔

### بزرگول کو تکلیف کیول دی، میں خود ہی حاضر ہو جاتا:

حفرت اساء بنت ابی بکر وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول سکالیم حرم کی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو بکر دہ کٹا اپنے والد ابو قمافہ کو آپ کی خدمت میں لائے۔ جب اللہ کے رسول سکالیم نے بید منظرد یکھا تو فرمایا:

«هَلَّا تَرَكُتَ الشَّيُخَ فِيُ بَيْتِهِ حَتَّى ٱكُونَ أَنَا آتِيُهِ فِيُهِ»

''ابو بكر! بزرگول كوگھر ہى رہنے دينا تھا، ميں خودان كے پاس حاضر ہوجا تا۔''

حضرت ابو بكر ثانثنا بولے: ''اے اللہ كے رسول! (الله با) آپ (الله با) چل كر ان ك پاس كيوں جاتے؟ اضى كا حق ہے كہ بيہ چل كر آپ كى خدمت ميں حاضر ہوں۔'' اللہ ك رسول الله بان كے سينے پر ابنا ہاتھ مبارك چيرا اور كہا: "مسلمان ہو جائے!'' ابو قافہ نے كلمہ بڑھا اور مسلمان ہو گئے۔

[ مستدرك حاكم: ٣٦٣، ح: ٣٦٣، و إسناده حسن لذاته\_ دلائل النبوة للبيهقى: ٥ مستدرك حاكم: ٣٥٠١٨ و ٢٧٠١٨ و واسناده حسن لذاته ]

قربان جائیں صدیق اکبر والٹو کی وفا داری اور فدویانہ انداز پر، فدا ہوں رسول اکرم طاقیم اللہ کے اخلاق اور کریمانہ طرز ادا پر جو آپ طاق ان اللہ کا علاق اور کریمانہ طرز ادا پر جو آپ طاق ان اللہ کا وعدہ یورا ہوگیا:

﴿ اِذَا جَأَءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَآئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِنْ دِنْنِ اللّٰهِ آفُوَاجًا ۞ فَسَيِّمْ يِحَمْدِرَتِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ \* إِلَّهُ كَانَ تَوَّالًا ﴾ [ النصر ]

''جب الله كي مدد اور فتح آئيجي اورآب نے ديكھ ليا كه لوگ كروہ در كروہ الله ك دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اسے رب کی حمد و سبح کرو اور اس سے بخشش طلب كرو، يقيناً وه بے حد توبہ قبول كرنے والا ہے۔''

### اسلامی قانون کا فوری نفاذ:

حفرت عروہ بن زبیر ثافی کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نالی کے عہد کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضرت عائشہ والف سے مروی حدیث کے مطابق بیعورت ( قریش کے قبیلے ) بنومخزوم میں سے تھی۔ (اسلامی قانون کی رو سے اس عورت کے ہاتھ کٹنے کا تھم صادر ہوگیا) قریش کو اب اس مخز ومی عورت کے مسئلہ نے بے حد یریثان کر دیا۔

حضرت عروہ ٹائٹ کہتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، جنانچہ انھوں نے اپنی مجلس میں سوچ بچار کے بعد طے کیا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول مان کا سے بات کرنے کی کوئی جرأت نہیں كرسكتا، مال اسامه بن زيد ( والله كا و الله كے رسول ( مَالِيْرُمُ ) كو بے حديبارے بين، وہ آپ(مُنَاتِیْمُ) کی خدمت میں در گزر کی سفارش کریں تو سیکھ ہو سکتا ہے، چنانچہ انھوں نے حضرت اسامہ بن زید وٹائٹ کو سفارش بنایا۔حضرت اسامہ ٹٹائٹڑ نے جب اللہ کے رسول مکاٹیکم ے سفارش کی تو آپ تالیا کے چبرے کا رتگ بدل گیا اور آپ تالیا کے اسامہ والتا سے کہا: ( أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِّنُ حُدُودِ اللَّهِ؟ »

" کیا تو مجھ سے اللہ کی حدول میں سے ایک حد کے بارے میں بات کرتا ہے؟" اسامه فوراً عرض برداز موئ: ''اے الله كرسول! (مَنْ الله عَلَى مِوكَى، دعائ مغفرت کی درخواست ہے۔' جب وو پہر کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول مالیکم صحابہ کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے شایان شان حمد و ثنا بیان کی اور فر مایا: ''تم سے پہلے جولوگ تھے وہ اس وجہ سے ہلاک وہر باد ہو گئے کہ ان میں جب کوئی برا آ دمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ ویتے اور جب ان میں کوئی کرور آوی چوری کر لیتا تو اس پر حدقائم کر دیتے۔اس الله کی قتم! محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



جس کے ہاتھ میں محمد (مُنْکِیمًا) کی جان ہے! (بیتو بنو مخروم کی فاظمہ ہے)

(لَوُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعُتُ يَدَهَا)

"الرحمه (الليظم) كى بيني فاطمه بهى چورى كرتى تؤمين اس كا بهى باته كاف ديتا"

حضرت عائشہ بھا گھا کہتی ہیں کہ پھراللہ کے رسول نگاٹیا نے حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کا ہے۔ دیا۔ اس کے بعد اس عورت نے سیجے دل سے توبہ کرلی، بعد از اں اس خاتون کی شادی ہوگئی۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب : ٢٦٤٨، ٢٦٤٨\_ مسلم : ١٦٨٨\_ الترمذي :

۱٤٣٠ و إسناده صحيح ]

قارئین کرام! مکہ میں فتح کے ساتھ ہی اسلامی قانون کا نفاذ ہوگیا۔ سرز مین عرب اللہ کے قانون سے گل وگلزار بن گئی۔ آج بھی دنیا میں وہ سرز مین جہاں جرائم کی شرح سب ہے کم ہو، وہ سعودی عرب کی سرز مین ہے اور اس کا واحد سبب سے کہ شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود گئیشہ نے اقتدار حاصل کرتے ہی یہاں اللہ کا قانون نافذ کر دیا تھا۔ اللہ تعالی سعودی عرب کی مملکت میں اپنے قانون کی بہار کو تا قیامت قائم رکھے، سلامت رکھے اور تو حید وسنت کی جو بہار ہے اللہ تعالی اس کے حسن میں اور اضافہ فرمائے اور تمام مسلمان ملکوں کو اس کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

الله کے رسول مُلَّلِيَّةً نے مکہ میں قیام کے دوران اردگرد کے بت خانوں کو بھی منہدم کرا دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ مُلَّلِیَّا نے حصرت خالد بن ولید و الله علی کو معرف کی ایک ایک بڑے بت اور آستانے کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ بت شکنی کی تفصیل دیکھنے کے لیے ملاحظہ ہو:

[ مسند أبى يعلى : ٢٠١٠٣٧٠/١ ح : ٨٩٨ و إسناده حسن لذاته السنن الكبرى للنسائى : ٢٠٤٧٤، ح : ١١٥٤٧ و إسناده حسن لذاته، و الوليد بن عبدالله بن حميع صدوق ثقة وثقه الجمهور ]

سیح بخاری (۲۲۹۸) میں ہے کہ اللہ کے رسول نگائی نے مکہ میں 19 دن قیام فرمایا، آپ دو رکعتیں نماز پڑھ کر قصر کرتے رہے اور پھر شوال میں آپ نگائی کو ایک اورمہم پر ٹکلنا پڑا۔آیئے! اب اس جنگی مہم کے احوال ملاحظہ کرتے ہیں۔



## رشمن کی جاسوی :

ہی ہے تھے۔

امام ابن اسحاق رشر تشنہ حضرت جاہر بن عبد اللہ فاتنی سے روایت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سالی افرائی جب مکہ کی فتح سے فارغ ہوئے تو مالک بن عوف نے مختلف قبائل کو اکٹھا کیا، ان کے مال مولیثی، عورتوں اور بچوں کو بھی ہمراہ لیا اور لڑائی کے لیے اللہ کے رسول سالی کی جانب چل کھڑا ہوا۔ جب اللہ کے رسول سالی کی املاع ملی تو آپ سالی کی جانب کی املاع ملی تو آپ سالی کے اور دروانہ کیا کہ ان کی طرف جا، ان کی قوم میں واغل ہوجا، وہ کیا کر رہ ہیں، سب حالات کا جائزہ لے کرآ۔ چنا نچہ حضرت عبد اللہ دی تو میں داخل ہوجا، وہ کیا کر رہ ہیں، سب حالات کا جائزہ لے کرآ۔ چنا نچہ حضرت عبد اللہ دی تو ایس پلے اور اللہ دی تا مصورتحال سے اللہ کے رسول سالی کو آپ گاہ کیا۔

[ مستدرك حاكم: ٤٩،١٦، ٤٩، ح: ٤٣٦٩ و إسناده حسن لذاته مسند أحمد: 
١٩٠/٣ م : ١٢٩٨٢ و إسناده حسن لذاته ٢٧٩/٣، ح: ١٣٩٨٣ و إسناده حسن لذاته عسن لذاته دلائل النبوة للبيهقى: ١٢١،١٢، و إسناده حسن لذاته ]

مي قبيله جو جنگ كے ليے لكا، اس كا نام "بهوازن" تھا۔ اس كى سب سے برس شاخ " تقيف" تھى جس كے لوگ " طاكف" شہر اور اس كے مضافات ميں تھيلے ہوئے تھے۔ "بهوازن" كى باقى شاخيں بھى شالى يمن تك تھيلى ہوئى تھيں ۔ يدهنرت اساعيل علينا كى اولاد

[معجم البلدان: ۲۰۲/۲، ۲۰۶۳]

مکہ اور طاکف کے درمیان 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جب مکہ میں موسم گرم ہوتا ہے تو محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب بر مشتمل مفت آن لائن مکتب

طائف میں موسم شندا اور باغ وبہار کے جھو نکے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے قریش مکہ وہاں اس موسم سے لطف اٹھانے کے لیے جاتے تھے۔ وہاں ان کے باغات اور گھر بھی تھے۔ امام یا قوت جموی اپنی کتاب ''معجم البلدان'' میں لکھتے ہیں کہ طائف کو قریش کا باغ کہا جاتا تھا۔ طائف کے لوگوں اور قریش مکہ کے مابین رشتہ داریاں بھی قائم تھیں۔

جی ہاں! یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول مُناقیق جب ان لوگوں کو اسلام کی وعوت دینے گئے تھے تو انھوں نے آپ مُناقیق کو پھر مار مار کر اپولہان کر دیا تھا۔ البتہ جب آپ مُناقیق مدینہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کے ساتھ آپ مُناقیق کی جنگیں شروع ہو گئیں، تو ہوازن وثقیف کے لوگ اس دوران الگ تھلگ رہے تھے۔ اب جب اللہ کے رسول مُناقیق نے مکہ فخ کیااور پھر فنچ کے بعد مجاہدین کے دستوں کو ارد گرد بھیج کر بڑے بڑے بت خانے اور آستانے تاہ کروا دیے، ان میں ''عزی'' کا بت اور آستانہ بھی شامل تھا، جس کی عبادت یہ لوگ کیا تباہ کروا دیے، ان میں ''عزی'' کا بت اور آستانہ بھی شامل تھا، جس کی عبادت یہ لوگ کیا کرتے تھے، تو انھیں خطرہ پیدا ہوا کہ محمد (مُناقیق) ہم تک بھی آ کیں گے، لہذا انھوں نے تیاری کی عورتوں بن مالک کو چیف کمانڈر بنایا اور چل کھڑے ہوئے۔ عوف بن مالک نے تمام قبائل کی عورتوں، بچوں اور مال مویش کو اس لیے ہمراہ لیا تا کہ لوگ ان کے تحفظ کی فکر میں خوب جم کی عورتوں، بچوں اور مال مویش کو اس لیے ہمراہ لیا تا کہ لوگ ان کے تحفظ کی فکر میں خوب جم کرلڑیں اور بھا گیں نہیں۔ امام ابن تجر "الأصابة" میں لکھتے ہیں کہ اس کی عمر 30 سال تھی اور وہ بڑا دلیر تھا۔

<sup>[</sup> دلائل النبوة للبيهقي : ١٢٣،١٢١/٥ و إسناده حسن لذاته والظاهر أنه من طريق محكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه



عبدالرحمن بن جابر عن أبيه حابر بن عبد الله ]

ادھراللہ کے رسول مُنگین مجی ابنالشکر لے کرچل نکلے۔ صدوق وثقہ امام محمد بن اسحاق اور مصعب بن عبداللہ الزبیری کا قول ہے کہ اللہ کے رسول مُنگین نے عمّاب بن اسید رُنائین کو مکہ کا امیر مقرر فرمایا۔

[ دلائل النبوة للبيهقي : ١٢١/٥ و إسناده حسن لذاته سيرة ابن هشام : ١٤/٤ مستدرك حاكم : هشام : ٢٥٢٨ و إسناده صحيح ]

جی ہاں! مدینے سے مکہ آنے والا اور اب مکہ سے طائف کی طرف ردانہ ہونے والالشکر عرفات سے ہوکر حنین کی جانب چل رہا ہے۔

### کوئی آستانه هارا بھی تو ہو جہاں مرادیں پوری ہوں:

حضرت ابو واقد لیٹی ڈاٹھ سے مردی ہے کہ وہ اللہ کے رسول مُلھ کے ہمراہ مکہ سے حنین کی طرف نکلے۔ راستے میں ایک ایک جگہ آئی کہ وہاں بیری کا ایک درخت تھا، یہ درخت کا فروں کا ایک متبرک مقام تھا۔ وہ اس کے گردا پی مرادیں پوری کرانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور اس پر اپنے اسلحہ کو لٹکایا کرتے تھے، اس مقام کو "ذَاتُ اَنُو اَطِ" (ایبا مقام جس کے ساتھ چیزوں کو لٹکایا جائے گہا جاتا تھا۔ چنا نچہ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سنر درخت کے پاس سے گزرے تو ہم میں سے بعض لوگ کہنے گئے: "اے اللہ کے رسول (مُلُقِم)! مارے لیے بھی ایبا بی کوئی آستانہ بنا دیجئے۔" اللہ کے رسول مُلَقِم نے یہ سنا تو فرمایا:

﴿ قُلْتُمُ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ اكْمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلُ لَّنَا اِللَّهَا كَمَا لَهُمُ الِهَدُّ ﴾

''اس الله كافتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! تم لوگوں نے بھى وہى بات كہه ڈالى جوموى (مَلِيَّةً) كے لوگوں نے كبى تقى كه (اے موئ !) ہمارے ليے بھى كوئى مشكل كشابنا دوجيسا كه ان لوگوں (مشركوں) كے كئى كرنى والے مشكل كشا ہيں۔'' آپ مَنْ الْمِيْنَ نے اپنے لوگوں كو مخاطب كرتے ہوئے مزيد فرمايا:

﴿ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَحُهَلُونَ ﴾

'' حقیقت یہ ہے کہتم نادان لوگ ہو۔''

آپ مَلَيْنَا نِ مُتَعَمِّل كِ الديشِ كا اظهاد كرتے ہوئے مزيد متنب قرمايا:

﴿ إِنَّهَا السُّنَنُ لَتَرَكَبُنَّ سُنَنَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ سُنَّةً سُنَّةً »

"برایے بچمن اور چلن میں جوتم سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیے تھے، تم بھی ایک ایک کرے ان کو اختیار کرتے ہے جاؤگے۔"

[ مسند أحمد: ۲۱۸۰، ح: ۲۱۹۰۱ و إسناده صحیح\_ الترمذی: ۲۱۸۰\_ ابن حیان: ۲۰۲۲ و إسناده حسن لذاته\_ السنن الکبری للنسائی: ۳٤٦/٦، ح: ۱۱۱۸۰ و إستاده صحیح]

سیرت این مشام (۸۴/۳)، تاریخ طبری (۷۴/۳) اور طبقات این سعد (۱۱۲/۳) میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول مُکھناً کے اشکر میں دس ہزار وہ لوگ تھے جو مدینہ اور اس کے قرب و جوار ہے آئے تھے اور دو ہزار وہ لوگ تھے جو مکہ میں تازہ بہ تازہ مسلمان ہوئے تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ ابھی کپا تھا، چونکہ وہ ایسے ماحول سے نکل کر آئے تھے کہ صحیح مسلم (۱۱۸۵) کے مطابق وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ای طرح کہتے تھے جیسے آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ حاضر ہیں اے اللہ! حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں اور پھر آخر پر کہتے:
"ہاں ان شریک بزرگوں کا مالک بھی تو ہے اور جس جس چیز کا یہ بزرگ اختیار رکھتے ہیں، اس کا مالک بھی تو ہے۔" بی ہاں! یہ لوگ ایسے ماحول سے نکل کر آئے تھے جہاں پر انے اور نیک بزرگوں کی مورتیاں بنائی گئی تھیں اور یہ لوگ ان بزرگوں کی مورتیوں اور تصویروں کے سامنے بزرگوں کی مورتیوں اور تصویروں کے سامنے بذریں بیش کرتے تھے اور کہتے تھے:

(مَا نَعَبُدُهُمُ إِلَّالِيَعَتِهُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى \* ﴾ [ الزمر: ٣/٣٩]

" ہم ان کی عباوت نہیں کرتے، یہ بزرگ تو ہمیں بس اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔" محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع و مفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مین ماری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے:

( فَوْلاَءِ شُفَعًا زُنّاءِنك الله \* ) [يونس: ١٨/١٠]

'' بیر بزرگ تو محض الله کے بال جارے سفاری ہیں۔''

ہم چونکہ گہرگار ہیں، یہ نیک ہمتیاں ہیں، ان کے واسلے وسلے سے اللہ ہماری مرادی پوری کر دیتا ہے۔ پھر وہ ان کے آستانے بتاتے، وہاں دھاگے باندھے، تالے لگاتے، اسلی لاکاتے، پراندے اور رنگ برنگے کپڑوں کی ٹاکیاں مور جینڈے لہراتے، آنجیں جذات آنواط کہتے۔ ہی ہاں! اللہ کے رسول مُنْ الله کو بتا تھا کہ یہ کچے عقیدے کے حال لوگ ہیں، ان کے نفس کمزور ہیں، اس کے باوجود آپ کھی ان کو اینے ہمراہ لیا اور جہاں کمزوری دیمی ان کے عقیدے کی اصلاح کی، لیکن یہ بیس کیا کہ ان کو جہاد کے میدان سے بھا دیا۔ ہی ہاں! یہ لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب ساتھ چلیں گے تو ان کی اصلاح بمی اور تو دید کا ہوتی جاد کی بھی ہیں۔ جب ساتھ چلیں گے تو ان کی اصلاح بمی کو ایت کی اور تو دید کا کھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔

### موازن كا سارا مال كل غنيمت موكا (ان شاءالله):

لا تِلُكَ غَنِيْمَةُ الْمُسُلِمِينَ غَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ)

"الله في جاباتوبيسارامال كل كومسلمانون كم لي تنيمت موكاء"

[ أبو داوُّد، كتاب الحهاد، باب في **فضل الحرس ف**ي سبيل الله عزو جل: ٢٥٠١ و

إسناده صحيح\_ دلائل النبوة للبيهقي: ١٢٥، ١٢٦، و إسناده صحيح]

حضرت الله بن حظليه والنوات الله على الله الله عنه الله على توالله كرسول الماليَّة الله عنه يوجها:

« مَنُ يَحُرُسُنَا اللَّيُلَةَ ؟»

'' آج رات ہارا پہرا کون دے گا؟''

حضرت انس بن ابوم دعنوی دائل بول : "اے اللہ کے رسول ( مَنْ اَلَيْمُ)! میں پہرا دول گار' آپ مَنْ اَلَيْمُ اِلله علی الله کے رسوار ہوئے اور گار' آپ مَنْ اَلَیْمُ نے مم دیا کہ سوار ہو کر میرے پاس آ۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ مَنْ اَلَیْمُ نے اسے حکم دیا: "اس وادی میں جانب کا فیٹم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ آپ مَنْ اُلِیْمُ نے اسے حکم دیا: "اس وادی میں چلا جاحی کہ اس کی بلندی پر پہنچ جا اور یادر کھ! تیری جانب سے ادھر کو آج رات کوئی آئے نہ یائے۔"

« أَبْشِرُوا فَقَدُ جَاءَ كُمُ فَارِسُكُمُ»

''خوش ہو جاؤ! تمھارا پہرے دار گھڑ سوار آ گیا ہے۔''

اب ہم دادی میں ایک درخت کی جانب دیکھنے لگے، وہ واقعی وہاں سے چلا آ رہا تھا۔ وہ ماری جانب بردھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ ماری جانب بردھتا چلا آ یا حتیٰ کہ آکر اللہ کے رسول مُلَّاقِمْ کے پاس کھڑا ہوگیا۔ اس نے سلام کہا اور پھر آپ مُلَّاقِمْ کو بتلانے لگا کہ میں آپ (مُلَّاقِمُ) کے حکم کے مطابق وادی میں چلا تو گھا اُور کی طرف گیا، پھر فجر نمودار ہوئی تو دونوں گھا ٹیوں میں دور تک و کھنا ممکن ہو

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



گیا۔ اب میں نے نظر دوڑ ائی تو یہاں کسی کونہیں دیکھا۔ اب اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ نے پہرے دارسے بوجھا:

« هَلُ نَزَلْتَ اللَّيُلَةَ ؟ »

''رات بمر محور ب سے نیے بھی اتر ا کہ ہیں ؟''

بہرے دار کہنے لگا ''جی ہالکل نہیں اترا، صرف نماز کے لیے گھوڑے سے اترا، یا ضرورت پوری کرنے کو، باقی ساری رات گھوڑے پر سوارگشت کرتا رہا۔'' بیس کر اللہ کے رسول مَنْ اَنْتُمْ نے فرمایا :

﴿ فَقُدُ أُو حَبُتَ فَلَا عَلَيْكَ أَلَّا تُعُمَلُ بَعُدَهَا ﴾

''اس کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تو بھی کوئی فرق نہیں پر تا، تو نے جنت کو واجب کرلیا ہے۔''

[ أبوداؤد، كتاب الحهاد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزو حل: ٢٥٠١ و إسناده صحيح\_دلائل النبوة للبيهقي: ١٢٥/٥، ١٢٦ و إسناده صحيح]

اگرتو كوئى نيك كام نه بھى كرے تو بھى جنت تيرے ليے واجب ہوگى۔ سجان الله! كيا كہنا بہرے دارى كى نضيلت كا، جى ہاں! اور اس سے بڑھ كر مجاہدين كا بہرا دينے والے كاكيا مقام ہوگا كه الله كے رسول مُظَيِّمًا نماز فجر پڑھاتے ہوئے، نظر اٹھا اٹھا كر اس كى جانب وادى ميں و يكھتے ہيں كہ ميرا بہرے داركب مجھے وكھلائى دےگا؟

قار کین کرام! انس بن ابو مرچر غنوی ڈاٹٹؤ کے مقدر کا کیا کہنا جس کو رسول اکرم ٹاٹٹا کی نگا ہیں نماز کے دوران تلاش کرتے ہوئے منتظر رہتی ہیں۔

### مجابد دور تا هوا جهینا اور جاسوس کی گردن از ا دی:

حضرت سلمہ بن اکوع دھنٹوئے مروی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول مُنَائِم کے ہمراہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ذرا فاصلے پر ایک شخص سرخ اونٹ پر سوار آتا ہے، اپنے اونٹ کو بٹھا تا ہے، اپنے بیگ سے ایک ری نکالتا ہے اور اونٹ کا گھٹنا اس کے ساتھ باندھ دیتا اونٹ کو بٹھا تا ہے، اپنے بیگ سے ایک ری نکالتا ہے اور اونٹ کا گھٹنا اس کے ساتھ باندھ دیتا ہے، پھر وہ ہماری طرف بردھا اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، پھر وہ اردگرد دیکھ کر جائزہ لین

لگا۔ اس جنگ بیس سوار یوں کے لحاظ سے ہم کرور تھے۔ ہم بیس بہت سارے لوگ تو پیدل بھی یہاں آئے تھے۔ بہر حال! وو شخص اب تیزی سے بھاگ اٹھا، اپنے اونٹ کے پاس پہنچا، ری کو کھولا، کھڑے اونٹ کو بٹھایا، اس پر سوار ہوا بھراس کو کھڑا کیا اور دوڑا دیا۔

حفرت سلمہ بن اکوع بھا کہتے ہیں کہ ایک جابد، جس کے پاس فاکی رنگ کی اونٹی تھی،
وہ اس پر سوار ہوکر اس جاسوس کی طرف دوڑا۔ جس پیدل بی بھاگ کھڑا ہوا، جتی کہ بھاگا ہوا
فاکی اونٹی کی پشت کے پاس جا پہنچا۔ جس اس قدر بھاگ رہا تھا کہ اس اونٹی سے بھی آگ بڑھ گیا اور جاسوس کے اونٹ کو جالیا۔ جس بھاگا ہوا اس کے ساسنے آیا اور اونٹ کی مہار کو پکڑ اور جاسوس کے اونٹ کو جالیا۔ جس بھاگا ہوا اس کے ساسنے آیا اور اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا۔ پکٹر نے بی جس نے اونٹ کو بیٹھ بی رہا تھا کہ اس نے کوار لہرائی اور جاسوس کی کھو پڑی اڑا دی۔ وہ لڑھکا ہوا زیمن پر آگرا۔ اب جس کہ جس نے کوار لہرائی اور جاسوس کی کھو پڑی اڑا دی۔ وہ لڑھکا ہوا زیمن پر آگرا۔ اب جس نے جاسوس کا سامان اور جھیار لیے، اس کا اونٹ پکڑا اور سب بکھ لیتے ہوئے اللہ کے رسول نگا کے پاس آن پہنچا۔ آپ تگا ہم بہلے بی جابدین کے ہمراہ ہمارے انتظار میں ہماری طرف تشریف لا رہے تھے۔ آپ تگا نے ہمیں و کھتے ہوئے ہو ہے او چھا:

((مَنُ قَتَلَ الرَّجُلَ؟)

"مثرك كوكس في قل كيا؟"

سب لوگ بول افتے: "أكوع كے يفي سلم ( تائل ) نے "آپ تا اُل نے فرمایا: "اس كا سادا سامان سلم كا ہے۔"

[ مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل: ١٧٥٤] قارئين كرام! آيئي اب دوول التكرول كرميان جنگ كمناظر طاحظ كرت بين.

# مشركين كي مفين

حفرت انس الله کہتے ہیں: "ہم حین کے میدان میں جنگ کے لیے چل رہے تھے، میں دکھ رہا تھا کہ مشرک بھی اپنی مغیل کمال اعماز سے باعدہ کر آئے تھے۔ سب سے آگے گر مواروں کی مفی تھیں، اس کے بعد پیدل جگجووں کی، پھر عورتوں کی لائنس تھیں۔ عورتوں کے سواروں کی مفی تھیں، اس کے بعد پیدل جگجووں کی، پھر عورتوں کی لائنس تھیں۔ عورتوں کے



یجھے بکر یول کے ربوڑ تھے ادران کے پیچھے دیگر چار پائے اونٹ وغیرہ تھے۔'' [ مسلم، کتاب الزکوة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ..... النع: ١٠٥٩/١٣٦]

ر مستم تدب تر تون پب رسونت تنویهم ..... تنج ۱۰ ۱۰ بر تا ۱۰ بر تا

# حنین میں ہر جانب سے تیروں کی ہو چھاڑ:

حضرت جابر بن عبد الله خالفات موی ہے: " بہامہ کی وادیوں میں سے حنین کی وادی میں ہم جا رہے تھے۔ وادی بڑی وسیح وعریض تھی۔ اس میں اوپر نیچے فیلے اور چھوٹی چھوٹی وطلوانی بہاڑیاں تھیں۔ ہم اوپر چڑھت اور نیچ اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑھکتے جا رہے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑھکتے جا رہے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑھکتے جا رہے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑھکتے جا رہے ہوئے کا اندھرا قدرے باتی تھا۔ ہمارے اردگرو جو گھاٹیاں تھیں ہمارے وقمن ان میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ وہ اس وادی کی ہرسمت موجود تھے۔ ہر بحک مقام پر وہ مورچ ذن میں چھپ کر بیٹھے تھے۔ وہ اس وادی کی ہرسمت موجود تھے۔ ہر بحک مقام پر وہ مورچ ذن میں جینے دو وارد ہملے کے لیے تیار تھے جبکہ ہم اردگرو سے بے خبر ایپ پلنے اپنے وھیان میں چلے جا رہے تھے کہ دشمن کے دستوں نے انتہائی شدت سے ایہا زور وار ہملے کر دیا جیسے ایک ہی آ دمی نے جملہ کیا ہو۔ اب سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے والیس پلنے کے کی کو دوسرے کی خبر نہ تھی اور سب بھا کے چلے جا رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی اپنی جا رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی ایک ہی تھی ہوئے تھے اور آ واز دے رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی ہوئے تھے اور آ واز دے رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی ہوئے تھے اور آ واز دے رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی ہوئے تھے اور آ واز دے رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی ہوئے تھے اور آ واز دے رہے تھے۔ الله کے رسول تا تھی ہوئے تھے اور آ واز دے رہے تھے۔

﴿ إِلَى اَتَهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى ، أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ » ''لوگو! ميرى طرف توجه دو، ميرى طرف بلو، ميں بول الله كا رسول تَكَفَّمَا، عِن بول عبدالله كابينا محد( طَالِيًمَ ) ''

بھگدڑ میں کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہماگ رہ سے بھی گرتے ہوئی ہوا بنیں آ رہا تھا۔ اونٹ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہماگ رہ سے بھی، لوگ چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول بنائی کی کے اردگرد مہا جروں اور انصار یوں کا گروہ تھا۔ کچھ آپ بنائی کے کہ ادان کے لوگ تھے۔ آپ بنائی کی کے اردگرد جم کر تھہرنے والوں میں سے حضرت ابو یکر دہائی تھے، حضرت ابو مقیان بن حارث دہائی مارٹ دہائی تھے، حضرت ابوسفیان بن حارث دہائی اور ان کے بیٹے فضل دہائی تھے۔ حضرت ابوسفیان بن حارث دہائی اور ربید بن حارث دہائی بھی جم کر کھڑے تھے۔ حضرت ام ایمن کے صاحبزادے حضرت ایمن دہائی اور ربید بن حارث دہائی بھی جم کر کھڑے تھے۔ حضرت ام ایمن کے صاحبزادے حضرت ایمن دہائی

#### اور حضرت اسامه بن زید فانخاؤث کر کھڑے تھے۔''

[ مسند أحمد: ٣٧٦/٣، ح: ٢٥٠٣٧ و إسناده حسن لذاته مسند أبي يعلى: ٢٧٢/٢ ح: ٢٧٢٤ و إسناده حسن لذاته ابن حبان: ٤٧٧٤ و إسناده حسن لذاته ]

حضرت براء بن عازب بھائن کہتے ہیں: "اس دوران میں نے دیکھا، اللہ کے رسول مُلَقِظُم اپنے سفید نچر پرسوار ہیں اور حضرت ابوسفیان بن حارث الله اُلله آپ کے نچرکی لگام تھاہے ڈٹے ہوئے ہیں۔"

[مسلم، کتاب المحهاد والسیر، باب غزوة حنین: ۱۷۷٥]

قار تین کرام! کیما منظر ہے، وہی مشرکوں کا آرمی چیف جو باربار اللہ کے رسول سکھنے پر حملے کیا کرتا تھا۔ آج وہی شخص ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اللہ کے رسول سکھنے کی سواری کی رکاب کو تھاہے ڈٹا ہوا ہے۔ وہ رکاب جس میں رسول اللہ سکھنے کا قدم ہے، وہ ابوسفیان کے ہاتھ میں ہے۔

صیح مسلم ہی کی روایت میں ہے، حضرت عباس والتی متلاتے ہیں: "میری آواز بوی بلندھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول اللیظ من مجھے تھم دیا:"اے عباس! کیکر کے ورخت والوں کو آواز لگاؤے" چنانچہ میں نے بلند آواز سے لکارا:

﴿ أَيُنَ أَصُحَابُ السَّمُرَةِ ! ﴾

''وہ کیکر کے درخت (تلے بیعت رضوان کرنے) والے کہاں ہیں؟'' اللہ کی قشمرا لان لوگوں نے جب مرسی آواز سی تو وہ'' ہم حاضر ہیں نا

الله کی قتم! ان لوگوں نے جب میری آواز نی تو وہ'' ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں' کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جس طرح گائے اپنے بیچے کی جانب دوڑتی ہے۔'' حضرت

سسسمحکمم دلائل و دایدن سے هزین متی و کو کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب



عباس ڈاٹٹڑ کہتے ہیں:''اس کے بعد اللہ کے رسول ٹاٹٹڑ نے کنگر بکڑے اور دشمنوں کی طرف میسئلے۔''

[مسلم، كتاب الحهاد والسير، باب غزوة حنين: ١٧٧٥]

مند احدیس حفزت عبد الله بن مسعود الله کی روایت کے مطابق پھر الله کے رسول مَنْ الله کے رسول مَنْ الله کے مسل کر نے مٹی مانگی تو حضرت عبد الله بن مسعود الله نے مٹی پکڑائی۔ آپ مُنْ الله نے مٹی میں لے کر مشرکوں کی طرف چینکی تو ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔

[مسند أحمد: ٥٤،٤٥٣/١، ٥٤،٤٥٤، ح: ٤٣٣٥ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: المناده ١٤٢/٥ عند المناده حسن لذاته على المناده حسن لذاته على المناده حسن لذاته ]

صحیح مسلم میں ہاس کے ساتھ بی اللہ کے رسول مُلَا يُمَا نے فرمایا:

«إِنُهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ !» 🖰

"محمر کے رب کی قتم! وہ فٹکست کھا گئے ہیں۔"

[ مسلم، كتاب الحهاد، باب غزوة حنين: ١٧٧٥ ]

### حفرت علی والنو اور انصاری مجابد نے جھنڈا بردار کو ڈھیر کر دیا:

حضرت جابر بن عبد الله والنهاسية مروى ہے: "بموازن قبيلے كا ايك شخص اپني سرخ اونث برسوار تھا۔ اس كے ہاتھ ميں سياہ برچم تھا۔ برچم ايك لمبے نيزے كى چوئى برلبرا رہا تھا۔ بيشخص اپني لفکر كے آگے تھا، باقى سب اس كے پيچھے تھے۔ اس كا اپنا ہى ايك منفرد انداز تھا، جملے وہ اپنائے ہوئے تھا كہ يكايك حضرت على والنواس كى طرف ليكے، انصار كا ايك مجاہد بھى اس برجھپنا۔ دونوں ہى اس كے قل ميں كوشاں ہو گئے۔ حضرت على والنواس كے پيچھے ہو ليے، انصوں نے واركيا اور اونٹ كى تجھى دونوں كوئيس كاٹ ديں۔ اب اونٹ بيچھے كر بڑا۔ وہ جونمى گرا، جھنڈ ابرداركى ٹائليس اوپر اٹھ گئيس، انصارى مجاہد اس لمحے تيزى سے ليكا اور واركر كے اسے نصف پندلى سے اڑا ديا۔ جنگ كا پانسا بلٹ گيا، مجاہدين ڈٹ گئے، ان كے باقى لوگ بھى نصف پندلى سے اڑا ديا۔ جنگ كا پانسا بلٹ گيا، مجاہدين ڈٹ گئے، ان كے باقى لوگ بھى بھاگ كر يہاں آنے گئے۔ مشركوں كا حجنڈا بردار ماراگيا تو انھوں نے جھنڈا اٹھايااور پيچھے

### والول نے تھام لیا۔''

[ مسند أحمد: ٣٧٦/٣، ٣٧٦، ح: ١٥٠٣٧ و إسناده حسن لذاته مسند أبي يعلى:

١٨٥٨ مسند أحمد : ١٨٥٨ إسناده حسن لذاته ابن حبان : ٤٧٧٤ و إسناده حسن لذاته المصبح مسلم ميں ہے: " حضرت عباس رُالتُوْ كَتِ بِين كه اس موقع پر اللہ كے رسول مَاللَّوْ كُتِ بِين كه اس موقع پر اللہ كے رسول مَاللَّوْ اور

این فیجر پر بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مَاللَّا اُن اور اونچا كر كے ميدان جنگ په تگاه دُالى اور فرالى:

« هٰذَا حِيُنَ حَمِيَ الْوَطِيُسُ »

[مسلم، كتاب الحهاد والسير ، باب غزوة حنين: ١٧٧٥]

''اب جنگ کا تندور بھڑ کا ہے۔''

مسلم ہی میں ہے کہ حضرت براء بن عازب رہاشۂ کہتے ہیں:

﴿ كُنَّا، وَاللَّهِ ! إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِىٰ بِهِ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِيُ بِهِ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾

"جب جنگ کا میدان بھڑک کر سرخ ہو جاتا تو ہم آپ (سُلَيْم) کو ڈھال بنا کر اپنے آپ کو بچاتے تھے۔اللہ کی قتم! ہم میں بہادر تو وہ ذات گرامی سُلَیْم شے جو جنگ کے سامنے ڈیٹے تھے۔"

[مسلم، کتاب الحهاد، باب غزوة حنین: ۱۷۷٦/۷۹ دلائل النبوة للبیهقی: ۱۳٥١٥] جی ہاں! جنگ کا میدان گرم ہو چکا ہے، آپ مخافیظ ڈٹ کر جے ہوئے ہیں، آپ مالیظ النبود الن کے مکڑے کر کے رکھ دو۔ اپنے مجاہدوں کو حکم دیتے ہیں: (( جَزُّو هُمْ جَزَّاً )) مجاہدو! ان کے مکڑے کر کے رکھ دو۔ مزید برآں! بزارہی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس ڈائٹو کہتے ہیں: "اللہ کے رسول

ریر بین کارنیز دی کا حکم دے رہے تھے اور اپنے ہاتھ کا اشارہ حلق کی طرف کر رہے سنگھیج مکٹرے ککڑے کرنے کا حکم دے رہے تھے اور اپنے ہاتھ کا اشارہ حلق کی طرف کر رہے تھے، یعنی گردنیں اڑا دو۔''

[ كشف الأستار عن زوائد البزار : ٣٤٩١٢، ح: ١٨٣٠ و إسناده حسن لذاته ]



### 

﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ الْ أَغْبَنَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ هَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدْيِرِيْنَ ﴿ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الّذِينَ كَفَرُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ كَفَرُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ كَفَرُوا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّ

"مسلمانو! بلاشبہ اللہ كتنے ہى مواقع برتمهارى مدوفر ما چكا۔ اب اس حنين ك دن بھى تمهارى مدوفر مائى كہ جب تمهارى كثرت تعداد نے تسميں گھمنڈ بيس بتلاكر ديا تھا، پھر يہ تعداد تمهار ہے كى كام نہ آئى اور حنين كى زمين كھى ہونے كے باوجود تم برتك ہوگى اور تم پيٹے دكھا كر بھا كے چلے جا رہے تھے۔ ہاں! پھر اللہ نے اپنے رسول (مَا اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ابوداؤد میں ہے: '' حضرت ابوطلحہ ڈگائٹڑ اکیلے نے حنین کے میدان میں ہیں مشرکوں کو قتل کیا۔''

[ أبو داوٌد، كتاب الحهاد، باب في السلب يعطى الفاتل: ٢٧١٨ و إسناده حسن لذاته ] صحيح مسلم ميں حضرت عباس فلائن كى روايت ہے: " جنگ ميں جدهر بھى نظر اٹھتى، ان كى طاقت دم توڑتى نظر آتى ـ وه پينچ دكھا كر بھاگ رہے تھے۔ "

[ مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة حنين: ١٧٧٥]

حضرت سلمہ بن اکوع بوٹائٹ فرماتے ہیں: ''مشرکوں اور کا فروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دو چار کیا اور وہ چیٹے دکھا کر بھاگ نظے تو رسول الله مُٹائٹی کے مسلمانوں ہیں مال غنیمت تقسیم کیا۔''

[ مسلم، کتاب السهاد والسیر ، باب غروۃ حنین: ۱۷۷۷ ] بی ہاں! اللہ کے رسول سُلِّمَا کا فرمان پورا ہوا اور ہوازن قبیلے کے ہزاروں مولیثی اونٹ بكرياں وغيرہ مسلمانوں كے ہاتھ آگئيں۔ وہ بھاگ اٹھے، ان كى عورتيں اور بچے بھى مسلمانوں كے ہاتھ آگئے۔

اللہ تعالیٰ نے شروع میں شکست سے دوجار کر کے بیسبق بھی دے دیا کہ بھروسا اور تو کل مجھی پر رکھو، اسلحہ اور نوجوں کی تیاری ضرور کرولیکن اس پر تکبر، گھمنڈ اور تو کل مت کرو۔

### پیٹ مجاڑ دوں گی:

حضرت انس بڑا تھا ہتا تے ہیں: ''حنین کی جنگ کے دوران ان کی والدہ امسلیم بھا کے پاس خرات اس بھا تھا کے پاس خرکر تے پاس خبر کو حضرت ابوطلحہ بڑا تھا نے دیکھ لیا تو وہ اللہ کے رسول مٹائی کو باخر کرتے ہوئے کہنے گئے: ''اے اللہ کے رسول (ٹائیل)! یہ دیکھیے، ام سلیم کے پاس خبر ہے۔'' آپ ٹائیل کے اس سلیم بھا سے بوجھا: ''یہ خبر کیوں لیے پھرتی ہے؟'' حضرت ام سلیم بھا نے کہا: ''اے اللہ کے رسول (ٹائیل)! اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں ﴿ بَقَرُ نُ بِهِ بَطُنَهُ ﴾'اس خبر سے اس کا بیٹ بھاڑ کے رکھ دوں گی۔''

"اے امسلیم! اللہ نے جاری مدد کر دی، اس نے ہم پر احسان وانعام کر دیا (لبزا چھوڑ ان باتوں کو)۔"

[ مسلم، كتاب الحهاد، باب غزوة النساء مع الرجال : ١٨٠٩\_ أبوداؤد، كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل: ٢٧١٨ و إسناده حسن لذاته ]

دوران جنگ، یہ ہے انداز ایک مسلمان مجاہدہ خاتون کا کہ اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے
کیا دیکھے گا کہ وہ تو مسلح ہے اور فتح کے بعد جب اموال، غورتیں اور بچ مال غنیمت اور غلام
بن کر آپ مُنْائِنَاً کے سامنے متھے تو آپ مُنَائِناً نے حضرت ام سلیم ٹائٹا کے جذبات کو شنڈا کیا۔ آپ مُنَائِناً نے تمام قیدی اور مال مولیثی ''جعرانہ'' روانہ کر دیۓ۔



ہوازن کے مشرکین حنین سے بھاگ کر طائف میں جا کر ڈر کے مارے قلعہ میں محصور ہو گئے اور باقی ''اوطاس''وادی میں چلے گئے۔

صحیح بخاری کے مطابق اللہ کے رسول مَالَیْمُ نے ''اوطاس'' کے بھگوڑوں کی طرف حضرت ابومویٰ اور ابو عامر جھنی کو بھیجا۔

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة أوطاس: ٤٣٢٣]

اوطاس کی وادی، طائف اور حنین کے درمیان ہے۔ اللہ کے شیروں نے ''اوطاس'' تک ان کا پیچھا کیا، مشرکوں کو قتل کیا اور سبق سکھا کر واپس''بھرانہ' آ گئے۔

ای طرح اللہ کے رسول طائفہ نے خود طائف کا قصد کیا۔ بخاری، کتاب المغازی (۳۳۲۵) میں ہے کہ آپ طائفہ نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ حنین سے بھاگ کرمشرک اب یہاں پناہ گزین ہوگئے تھے۔ سیح مسلم (۱۳۹/۱۳۹) میں ہے محاصرہ چالیس دن تک جاری رہا۔ مزید برآں! چند غلام بھی قلع سے انز کر ساتھ مل گئے۔ آخر کاراللہ کے رسول طائع نے محاصرہ ترک کر دیا کیونکہ 'جعوانہ'' میں قید یوں اور اموال کی تقسیم کے مسائل بھی نبڑانے تھے، لہذا آپ ظائم کے والیس ہوتے ہوئے'' جعوانہ'' تشریف لے آئے۔

## المُصِينِ اونث مل كناء انصار كورسول الله مَثَالِيمُ إِلَا

حضرت انس بن مالک ٹی ٹیٹے مروی ہے: "اللہ تعالیٰ نے ہوازن کا مال اپنے رسول میں کا علیہ مروی ہے: "اللہ تعالیٰ نے ہوازن کا مال اپنے رسول میں کا عطا فرمایا۔ آپ میں گھی نے یہ مال تقسیم پر اپنے رنج کا اظہار کیا،
کیونکہ آپ میں گھی نے کی لوگوں کو سوسو اونٹ دیے تھے۔ چنا نچہ انسار کہنے لگے: "اللہ اپنے رسول میں گئی کی معاف فرمائے، آپ (میں گئی کی معاف فرما رہے ہیں اور ہمیں محروم کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ویمن کا خون فیک رہا ہے۔"

حفرت انس بڑھٹا کہتے ہیں: ''انسار کی یہ بات اللہ کے رسول کھٹیا تک پینجی تو آپ کھٹی نے انھیں بلایا اور چڑے سے بنے ایک خیمے میں جمع کیا۔ آپ کھٹی نے ان انسار کے علاوہ اور کسی کونہیں بلایا تھا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول کھٹی کھڑے ہو گئے۔'' عبد الله بن زید دہ للے کی روایت میں ہے:''آپ مُلَّاتِیَم نے الله کی حمد وثنا بیان کی اور انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"اے انسار کے لوگو! تمھاری طرف سے ایک بات مجھ تک پیچی ہے، کیا وہ سیج ے؟"

انصار ك دانثور لوگ كہنے لگے: ''اے الله كے رسول مَا يُنْيَا ! بمارے ذمه دار سروار لوگوں نے ایس کوئی بات نہیں کی، ہاں البتہ ہمارے کھے نوعمر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ الله اپنے رسول تُلَقِيمً كو معاف فرمائ، وہ قریش كو عطا كر رہے ہیں اور ہمیں محروم كر رہے ہیں جبكہ مارى تلوارول سے ابھى ان كا خون فيك رہا ہے۔ " يين كرآپ عَلَيْكُم في ان سے فرمايا: "سنو! میں ایسے لوگوں کو دے رہا ہوں جو نے نے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ میں محض ان کے دل جیتنے کو ایسا کر رہا ہوں۔ کیاتم اس پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ اپنے گھروں میں یہ دنیا اور مال و دولت لے جائیں اورتم اینے گھرول میں اللہ کے رسول (سَالْفِیْم) کو لے جاؤی اللہ کی فتم! جونعمت تم لے کرایۓ گھرول میں جاؤ گے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کو پیلوگ لے كرايخ كمرول ميں جائيں گے۔'' يه سنتے ہى انصار كہنے لگے:''اے اللہ كے رسول (مُالْقِيْلِ)! ہم ال برخوش ہو گئے۔'ال کے بعد آپ مُلَاثِم نے مزید فرمایا:''اگر لوگ ایک وادی میں سفر كررى بول اور انصار كى الگ گھائى ميں جارے ہول تو ميں انصار والى گھائى ميں چلوں گا۔'' اس کے بعد آپ مالی انسار سے فرمایا: ''میرے بعد دوسرے لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں صبر کرناحتیٰ کہتم لوگ الله اور اس کے رسول (مَكَاثِیْم) کو مل لو اور میں حوض ( کوثر ) پر ہوں گا۔''

[ بحاری، کتاب المغازی، باب غزوة الطائف .... الح: ٤٣٣١، ٤٣٣١ ] منداحد مين من آپ نايم منداحد مين

"اس الله كى قتم جس كے ہاتھ ميں محمد ( الله الله ) كى جان ہے! اگر يہ بجرت نه كى موقى تو ميں انسار كا ايك فرد ہوتا۔ اے الله! انسار پر رحم فرما، انسار كا ايك فرد ہوتا۔ اے الله! انسار پر رحم فرما، انسار كا ايك فرد ہوتا۔ اے الله!



پر رحم فرما، انصار یوں کے پوتوں پر رحم فرما۔''

[ مسند أحمد: ٧٧،٧٦/٣ ح: ١١٧٣٦ و إسناده صحيح ]

بخاری اورمسلم میں ہے، آپ مُلافِظ نے فرمایا:

"میں جس کو دے رہا ہوں اس کی نسبت مجھے وہ آ دمی کہیں زیادہ محبوب اور پیارا ہے جس کونیں رہادہ محبوب اور پیارا ہے جس کونیں دے رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ نہ دیا تو کہیں اسلام سے نہ پھر جائے اور اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ پھینک دے۔" اور اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ پھینک دے۔" اور اللہ استحادی، کتاب المجمعة، باب من قال فی المحطبة .... النے: ۹۲۳ مسلم، کتاب الزکاۃ، باب إعطاء من يحاف على إيمانه: ۱۰۵، بعد ۱۰۵،

صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول مُلاثیر نے سوسواونٹ تقسیم فرمائے:

- 🛈 ابوسفیان بن حرب زانشهٔ کو سواونٹ۔
  - 🕜 عيدينه بن حصن والنفط كو سواونث.
  - 🛈 اقرع بن حابس جالفًا كوسواونك ـ
  - 🕜 صفوان بن اميه رهايني كوسواونث

[ مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة .... الخ: ١٠٦٠]

دوسری بار پھر سواونٹ دیے۔ اس پر صفوان کہنے لگا: "اللہ کی قتم! مجھے اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ ا دیتے ہی چلے گئے، مجھے ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بوھ کر آپ مُلَّاثِمُ پر عصد آتا تھا لیکن آپ مُلِّاثِمُ نے مجھے اس قدر دیا کہ اب آپ مُلَّاثِمُ تمام انسانوں میں سب سے بوھ کر مجھے پیارے اور محبوب لگتے ہیں۔"

[ مسلم، كتاب الفضائل، باب في سخائه ﷺ: ٢٣١٣ ]

بخاری اور مند احمد کے مطابق تقسیم کے بعد اس موقع پر کئ عرب دیہاتی لوگ جو طبیعت کے بڑے سخت تھے، آپ مُناتِیم کے گرد ما تکنے کو ایسے چیٹے کہ آپ مُناتِیم کی چادر مبارک درخت کی ٹہنی کے ساتھ معلق ہوگئی۔ آپ مُناتِیم نے فرمایا:

"ميري حاورتو مجھے دے دو، اس وادي كے بيہ جوبے شار كانے دار درخت ہيں، اگر

میرے پاس اتنے اونٹ ہوں اور (میلوں پر پھیلی) میہ ساری وادی ان سے بھر جائے تو میں میسارے اونٹ تم میں تقسیم کردوں۔ تم جھے بخیل نہ پاؤ گے کہ میں خرج نہ کروں، جھے جھوٹا نہ پاؤ گے کہ میں غلط بیانی کروں۔ جھے بزول نہ پاؤ گے کہ (میں دلیر ہوں، مال غنیمت ولیر یوں سے ملتا ہے اور دل فراخ ہوں تو تقسیم ہوتا ہے۔'')

[ بخارى، كتاب الحهاد، باب الشجاعة في الحرب والحبن: ٢٨٢١\_ مسند أحمد: ٢٨٢٨، ح: ٢٨٢٨ و إسناده حسن لذاته\_ السنن الكبرئ للبيهقي: ٣٣٦/٦، ٣٣٧، ح: ٢٩٣٣، و إسناده حسن لذاته]

قارئین کرام! اللہ کے رسول ناٹیل کس قدرتی تھے اس کا اندازہ صحیح مسلم کی اس مدیث سے بھی لگائے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول تاٹیل نے دھرت ابو ذر اٹیل کو خاطب کر کے فرمایا:

"اے ابو ذر! بیاحد پہاڑ اگر میرے لیے سونے (کی اشرفیوں) کا بنا دیا جائے تو میں بید بہند نہیں کروں گا کہ تیسری شام پڑ جائے اور اس میں سے میرے پاس ایک دینار بھی نی جائے ، ہاں ایک ہی سبب ہو سکتا ہے اس کے بیخے کا کہ کسی کا قرض دینا ہو۔''

الغرض! میں تواس کو اللہ کے بندول میں یوں اور یوں بانٹ دوں۔ آپ مَنْ اللهُ فَ اب اشارہ کرتے ہوئے اپنے سامنے سے لپ مجرا پھردائیں طرف سے اور بائیں طرف سے لپ مجرے۔ (مسلم، کتاب الزکاة، باب الترغیب فی الصدقة: ۹۶ بعد ۹۹۱)

(اے اللہ!) جن کو تونے مال دیا اور وہ حب رسول طُلِیْنِ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کو اور خاص طور پر ہمارے محکمرانوں کو اپنے عوام میں ای طرح خرج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ (آمین)

مال غنيمت كس قدرتها، ابن سعدا في كتاب طبقات (١٥٢/٢) ميس لكهتر بين :

- 🔾 اونك 24 بزار تق
- کریاں جالیس ہزارے زائد تھیں۔



- 🔾 گھوڑے (تعدادمعلوم نہیں)۔
  - 🔾 گائيال (تعداد معلوم نبيس)\_
- O گدھے (تعداد معلوم نہیں)۔
  - 🔾 . چاندي چار ہزار اوقيه۔
- 🔾 مرد، عورتیں اور بچے جو قیدی ہے چھ ہزار۔

### موازن مسلمان موكرآ كے:

حضرت مردان بن محم اور حضرت مسور بن مخرمہ ٹائٹیا ہے مردی ہے کہ ہوازن کے رؤسا کا وفد آپ ہُلاً گئے ان کا وفد آپ ہلاً گئے ان کا وفد آپ ہلاً گئے ان کو رخصت کرنے کے لئے اور آپ ہلاً گئے ان کو رخصت کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تو انھوں نے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی ان کو واپس لونا دیے جائیں۔اللہ کے رسول ہلاً گئے نے انھیں جواب دیا:

"میر بے ساتھ اس وقت جولوگ ہیں (نے نے مسلمان ہونے والے ہیں) ان کو تم دکھے ہی رہے ہو۔ تی اور کھری بات ہے ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک پند کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو، میں نے تو تم لوگوں ہی کے خیال سے تقسیم میں تاخیر بھی کی تھی (گرتم لوگوں نے آنے میں در کر دی)۔"

حضرت مروان بن حکم اور حضرت مسور بن مخرمه ذاتنی کہتے ہیں: "اللہ کے رسول مَنْ الله نے اللہ کے رسول مَنْ الله نے طائف سے والی آنے کے بعد دس دن تک ان لوگوں کا انتظار کیا تھا۔ " بہر حال! ہوازن کے دفد کے سامنے جب واضح ہوگیا کہ اللہ کے رسول مَنْ الله کے رسول مَن کہا: " ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیجیے۔ "

[ بخاری، کتاب المغازی، باب قول الله تعالی ﴿ و يوم حنين إذ ......﴾: ٣١٩، ٤٣١٩ ] حضرت مروان اور حضرت مسور دی شخیا کی اس روایت میں بیابھی ہے کہ اللہ کے رسول مُناقِعًا نے سب لوگوں سے قیدی واپس لے کرآ زاد کر دیئے۔

الغرض، الله كے رسول مُطَالِّيَا ''بھرانہ'' میں مندرجہ بالا امور سے فارغ ہو كر مكہ تشريف

لے محے، دہاں سے انسار کے ہمراہ والیس مدید منورہ تشریف لے آئے۔ مکہ اور اس کے مضافات اب اللہ کے رسول تنظیم کی حکرانی اور نبوت کے نور سے جگمگا رہے تھے۔ وہ شہر جہاں سے آپ تنظیم رات کے اندھرے میں جہب کر نکلے تھے اس کی ضنائیں اب اللہ کی توجیدادرآپ تنظیم کی رسالت کے نغموں سے معمور ہوگئی تھیں۔

قارئین کرام! بیصورتحال اس دورکی صلبی سر پادر کے دارے بی ندخی، چنانچ مسلمانوں پر دہ حلے کے پروگرام بنانے گئے۔ مسلم بخاری (۱۹۱۳،۲۳۷۸) کی ردایات سے داخی ہوتا ہے کہ مدینہ کے مسلمان غسانعوں مینی ردی صلیوں کے حلے پر تبرے ادرا ظہار خیال کیا کرتے تھے۔

صلیبوں کی رومی سپر پاور بھی دیکوری تھی کہ مسلمان ''مونہ' کے میدان بیں ان کی سپر میں کے لیے موت کا سامیہ بین کر منڈ لا چکے اور اب تو وہ کمہ بھی فتح کر چکے ہیں۔ طائف کا میدان بھی مار چکے ہیں، چنا نچہ ہم نے ان کی فکر نہ کی تو وہ بھی مار چکے ہیں، چنا نچہ ہم نے ان کی فکر نہ کی تو وہ بھاری سپر میسی کی اجارہ واری کو پوری طرح موت کی وادی میں دھکیل سکتے ہیں۔ ایسے حالات بیں اللہ کا قر آن مسلمانوں کے لیے ایک لائح ممل کا اعلان کرتا ہے۔





# 🗯 تبوك ميرصليبيون پرديشت كى دھاك 🌋

### ملمانو!صليبوں پريلغار كرو:

سورة توبه من الله تعالى فرمات من

''(ایمان والوا یبود یوں اور عیسائیوں میں سے) ان لوگوں کے خلاف جگ کرو جو نة الله يرايمان ركعة بين ادرند آخرت كو مائة بين ادرندان ييرون كوحرام يحجة بي جنس الله اور اس كرسول (موى اليها اورعيلى اليها ) في ان يرحرام كيا تما اور نداب اس دین حق (اسلام) کوابنا دین مانے پر تیاد ہوتے ہیں۔ایے لوگوں کے فلاف اس دفت تک برسر پیکار رہو جب تک کہ بیاوگ اینے ہاتھ سے جزیہ شددیں ادر ماتحت بن کرزندگی نه گزارنے لگیں۔ (ان کاعقیدہ تو دیکھو!) یہودی کہتے ہیں کہ عزر الله كابيا بـ عيمالى كت فرت بي كد ك الله كابيا بـ يان ك مونہوں کی باتیں ہیں۔ بیکھن ان کافروں کی رلیں کرتے ہوئے الی باتیں کھہ رے ہیں جوان سے پہلے گزر بھے ہیں۔اللہ انجس فارت کرے، کیے بہلے مجرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو جھوڑ کر اینے مولو بوں اور صوفیوں کو رب بنا لیا ہے ( بغیمر تحقیق ان کی باتیں مانے ملے جاتے ہیں) مریم کے بیٹے کے کو بھی ان لوگوں نے رب يناليا، حالانكه انعين علم توبيديا ميا تماكه وه ايك عي مشكل كشاكى عبادت كري کے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بیر حال! یہ لوگ جو شرک کرتے پھرتے ہیں، اللہ تو اس سے بہت بلنداور یاک ہتی ہے۔''

[التربة: ٢٩/٩ تا ٣١]

اللہ تعالیٰ نے صلیوں کے خلاف جہاد و قال کا تھم دیا تو ان کی وہ کرتو تیں بھی بیان کر دیں جن کی وجہ ہے ان کے خلاف جہاد و قال ازبس ضروری ہے، چنانچہ اللہ کے رسول مُلَّیْکِم نے صلیوں کے خلاف لڑنے کا عام اعلان کر دیا اور تھم دیا کہ سب مسلمان لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔

صیح بخاری میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک دائی کہتے ہیں ''آپ تا پی کہ جب بھی کسی جنگی مہم کے لیے نکلتے تو اپنے ہدف کے بارے میں مبہم الفاظ استعال فرماتے لیکن اب کے آپ مظافظ نے ایبانہیں کیا۔ وجہ واضح تھی کہ گری انتہائی شدیدتھی، سفر بہت لمبا تھا، راستہ بیابانوں، صحراوُں اور جنگلوں پر مشمل تھا اور دخمن کی فوجی تعداد اور استعداد بہت زیادہ (سپر میسی، بیابانوں، صحراوُں اور جنگلوں پر مشمل تھا اور دخمن کی فوجی تعداد اور استعداد بہت زیادہ (سپر میسی، کی حامل) تھی، لہذا آپ مظافظ نے دخمن کے بارے میں واضح طور پر تعین فرما دیا تا کہ مجاہدین ابنی تیاری بخوبی کر لیں۔''

[ بحاری، کتاب المغازی، باب حدیث کعب بن مالك رضی الله عنه: ١٩٤٨] قار مین کرام! صلیبیوں کے خلاف جو الشکر تیار کیا گیا، صحیح بخاری (٣٣١٥) کے مطابق صحابہ اسے ' غزوہ تبوک' بھی کہتے تھے اور ' بھی العسرة' بھی کہتے تھے، لعنی مالی، مومی اور سفری تنکیوں اور تنکیفوں میں نکلنے والا الشکر، چنانچہ اللہ کے رسول مُن اللّٰ نے ایسے مخدوش حالات میں لشکر کی تیاری کے لیے جہاد فنڈ کی اپیل کی۔

#### حضرت عثمان رالتينؤ كاجهاد فند:

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### الله کے رسول مَالِين نے بیہ جملہ بار بار دہرایا۔"

[ مسند أحمد: ٦٣/٥، ح: ٢٠٦٥٧ واسناده حسن لذاته\_ كثير مولى ابن سمرة صدوق حسن الحديث وثقه العجلي و ابن حبان و الحاكم والذهبي بتصحيح حديثه والترمذي بتحسين حديثه مستدرك: ٢٧١/٤، ح: ٢٧١٠ الترمذي: ٣٧٠١

### مزدوری کا ایک کلواناج:

حضرت ابومسعود انصاری و التظریان کرتے ہیں: "جب ہمیں جہاد فنڈ دینے کا تھم ہوا تو ہم بوجہ اٹھا کر مزدوری کرنے گئے، چنانچے حضرت ابو تقبل و التی نصف صاع (ایک کلو کے قریب) کھجوریں لے کرآئے، جبکہ ایک اور صحابی (جو مال دار تھا) وہ کہیں زیادہ لے کرآئے۔ دونوں کے جہاد فنڈ کا بید منظر منافقوں نے دیکھا تو دوسرے صحابی کے بارے میں کہنے گئے: "اس صدقے کی جھلا اللہ کو کیا ضرورت تھی؟" اور حضرت عبد الرحلٰ بن عوف و التی ارب بارے میں کہنے تازل کہنے گئے: "اس پر اللہ نے بارے میں فرمائی:

﴿ اَلَّذِيْنَ يَلُوزُونَ الْمُطَلِّقِوَيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَ فَتِ وَ اللَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ فَيَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْمِيْمُ وَ النّوبة: ٢٩/٩] جُهْدَهُمْ فَيَسُونُ وَنَ مِنْهُمْ السَّحِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْمِيْمُ وَ التوبة: ٢٩/٩] "وه مومن جوخوش خوش جهاد فنڈ ویتے ہیں، منافق لوگ ان کو (دکھلا واکرنے کے) طعنے دیتے ہیں اور وہ جو تنگ دی کے باوجود مزدوری کرکے جہاد فنڈ دیتے ہیں، یہ منافق ان کا بھی نداق اڑاتے ہیں، الله نے ان منافقوں سے نداق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تجویز کی ہے۔"

[ بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله ﴿ الذین یلمزون المطوعین ..... ﴾: 378 ] بید منافق جنھوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان کا اپنا حال تو بیرتھا کہ اللہ کے رسول تُلْقِیْم سے آ آ کر کہتے تھے:

﴿ اِئْذَنُ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۗ ﴾ [التوبة : ٤٩/٩]

'' مجھے ( گھر میں رہنے کی ) اجازت دے دیجیے اور آ زمائش میں نہ ڈالیے۔''

جاديرند فكن كامتوره دية اور حوصل ككني كرت موك كت :

(لَاتَكُورًا فِي الْمَرِّ ) [الدوية: ١٨١/٩]

" گری بری ب، جهاد کے لیے مت نکلو۔"

جَكِه الله تعالى فرمات بن

(قُلُ نَلُرَجُهُ لَذَلُكُ حَرًا ﴾ [النوبة: ٨١/٩]

"جہنم کی آگ اس گری ہے کہیں زیادہ بخت ہے۔"

الترض، ان منافقوں کا ایک اور رخ یوں تھا کہ جوسلمان جہاد ننڈ دے رہے ہیں، نگلے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بیان کا فراق اڑاتے، پھر بیرمنافق اینے اس طرز عمل کو بڑی وانائی خیال کرتے، روش خیال سے تعبیر کرتے، وہ بچھتے کہ بیناوان اور جذباتی سلمان کیا کر رہے ہیں؟ کہاں یہ کلوکلو کھور ہیں اکشی کرنے والے ناوار مزدور اور کہاں دنیا کی مالدار ترین پر پاور؟ ہم بڑے بچھدار ہیں جو کمال وانائی کے ساتھ اپنی ونیا اور زعرگانی کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی اس روش خیالی والے طرز عمل پر وہ اللہ کے ساتھ اپنی ونیا اور زعرگانی کو محفوظ بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی اس روش خیالی والے طرز عمل پر وہ اللہ کے بتول: ﴿ فَرِسَ اللّٰهِ خَلَفُون ﴾ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اپنی جاری ہیں اور مخلص صحابہ کا مومنا نہ طرز عمل بھی جاری ہیں اور مخلص صحابہ کا مومنا نہ طرز عمل بھی جاری ہیں۔ اللہ ہے۔ سمح مخابہ اللہ کے رسول مختلق کے رسول مختلق کے بیاس حاضر ہوتے ہیں، سواریوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہے۔ سمح مطابق سواریوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مختلق ہتا ہے ہیں کہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں، سواریوں کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول مختلق ہتا ہے ہیں کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، سور وہ توبہ میں نقشہ یوں کھیتھا گیا

کہ سوار بیں کی کی کا جواب من کروہ روتے ہوئے والی پلنتے ہیں کہ آہ! جہاد میں شامل ہونے سے محروم رہ گئے۔ اب فشکر مدینہ سے نکلنے والا ہے۔ حافظ ابن تجر الراش بتلاتے ہیں کہ رجب کا مہینا اور

اب فشكر مديند سے تكلنے والا ب- حافظ ابن جر وطف بتلاتے بيں كه رجب كا مهينا اور سن ٩ جرى ب- معرت على تكافئ كو مديند يل جيوز ديا كيا۔ شوق جهاد نے ان كاكيا حال كر ديا ب؟ ذرا لما حكه مور منظر-



## آب تُفَقِّم صليبول كے خلاف لكل كمرے ہوئے:

صحیح بخاری (۲۹۵۰) علی ب حضرت کعب بن ما لک الله کتی کتے ہیں : "الله کے رسول تھا غزدہ تبوک کے لیے جعرات کے دن مدید منورہ سے تکلے اور آپ تھا جعرات کے دن تکانا پندفر ملا کرتے تھے۔" محیح بخاری (۳۲۲۱) عیں ہے کہ حضرت سعد عصابی وقاس بھے کہتے ہیں : "الله کے رسول تکھانے تبوک کے غزوہ عمل حضرت علی بھے کو اپنا جائشین بنایا۔"

"كياتم ال بات برخوش نيل موكمتم مير عليه اليه موجاة بيه موى (عليه) كه ليم الرون (عليه) كه الدون (عليه) مقد (جس طرح موى في في كوه طور بر جات موع المرادن (عليه) كو ابنا جانشين عالم جا الما المراح من تتحيل ابنا جانشين عاكر جا ربا موى) فرق بد به كدمير بعدكوئى في نيس موكاء"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة تيوك ..... الخ: ٢ . ٤٤ ]

## تيز رفتار مجامد ميدان تبوك مين:

قارئین کرام! اللہ کے رسول مُنافِظُ 9 ہجری میں پیا شکر لے کرصلیبوں کی جانب نکلے۔ جی ہاں! اشکر سوئے منزل چلا جا رہا ہے۔ پیچھے منافقین نے مدینہ میں مبحد بنانا شروع کر دی، وہ اللہ کے رسول مُنافِظُ سے اجازت تو لے ہی چکے تھے، یہ بہانے بنا کر کہ مبحد نبوی اور مبحد قباء دور ہے، ہم یہاں قریب ہی نمازیں پڑھ لیا کریں گے، لیکن ان کا مقصد اس مبحد کو اڈا بنا کر اینے ندموم منافقانہ عزائم کی شکیل تھا۔

چلتے کی الشکر اب وادی القری میں پہنچ گیا۔ اس علاقے کو'' ججر' بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری (۳۳۷ بعد ۳۳۷۵) میں ہے کہ لشکر کے پھے لوگوں نے بہاں کنویں سے پانی پی لیا اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ کو بتا جلا تو آپ مُلَّاثِمُ نے حکم دیا: ''جو پانی لیا گیا ہے اسے ضائع کر دیا جائے، آٹا اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لیا جائے جہاں سے اللہ کی اونٹن یائی بیا کرتی تھی۔''

لیعن قوم شمود کے وہ مشرک کہ جن پر اللہ کا عذاب سٹک اٹھا، اللہ سے روی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دشمنوں سے اس قدر دشمنی کی جائے کہ ان نے سویں سے پانی بھی نہ لیا جائے۔ جی ہاں! اللہ کے رسول مُلَّلِيَّةِ اس علاقے سے جلدی جلدی گزر گئے ہیں، شکر سوئے منزل رواں دواں ہے۔

سیح مسلم میں ہے، حضرت معافی بن جبل واٹھ بتلاتے ہیں کہ اس سفر میں الله کے رسول مُلَاثِیَّا ظہر اور عشاء اکٹھی کر لیتے تھے۔ رسول مُلَاثِیَّا ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کر لیتے تھے، اسی طرح مغرب اور عشاء اکٹھی کر لیتے تھے۔ [مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب الحمع بین الصلاتین فی الحضر: ٧٠٦]

## لشكر تبوك جا پہنچا، چشمہ البلنے لگا:

حضرت معاذین جبل بھالٹو کہتے ہیں کہ ایک روز آپ تلاقی نے ہم سے فرمایا:
"ان شاء اللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤگے۔ جب تک دن نہ پڑھ جائے تم وہاں
نہیں پہنچو گے۔ آگاہ رہو! جو شخص بھی اس چشمے پر پہنچ، جب تک میں نہ پہنچ جاؤں وہ چشمے
کے پانی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔" پھر جب (اگلے روز دن چڑھے) ہم اس چشمے کے پاس پہنچ



تو ہم سے پہلے دوآ دی اس چشے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چشے کے پانی کا حال بہ تھا کہ جوتے کے تتے کی طرح پانی کی باریک دھار کیک رہی تھی۔ آپ نگائی ہے ان دوآ دمیوں سے بو چھا: "تم نے اس پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟" انھوں نے کہا: "جی ہاں! لگایا ہے۔" اس پر آپ نگائی ہے نے اور نگا ہے۔" اس پر آپ نگائی ہے نے جو اللہ کو منظور تھا ان دونوں کو برا بھلا کہا (کہ انھوں نے تھم کی خلاف ورزی کی ہے۔)" اس کے بعد آپ نگائی کے تھم پر بجابدین نے اپنے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جع کیا۔ آپ نگائی کے دونوں ہاتھ اور چرہ اس پانی میں دھوئے۔ پھر وہی پانی اس میں جع کیا۔ آپ نگائی نے اپ دونوں ہاتھ اور چرہ اس پانی میں دھوئے۔ پھر وہی پانی اس جشمہ میں ڈال دیا۔ اب تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا، پھر لوگوں نے پانی بینا اور پلانا شروع کر دیا۔ حضرت معاذ ڈٹائٹ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ مثانی نے جھے مخاطب کر کے فرمایا:

''اے معاذ! اگر تیری زندگی رہی تو تو دکھے گا کہ اس پانی کی وجہ سے یہاں باغات ہی باغات ہو جائیں گے۔''

[مسلم، کتاب الفضائل، باب فی معجزات النبی ﷺ: ٧٠٦، بعد: ٢٢٨١]
اس چشے کا مقام آج بھی موجود ہے۔ یہ چشمہ چودہ سوسال تک متواتر پرجوش پانی سے
اہلتا رہا۔ موجودہ سعودی حکومت کے دور میں یہاں ٹیوب ویل لگا دیے گئے۔ نشیمی علاقوں میں
گئے ان ٹیوب ویلز کی وجہ سے چشمے کا پانی خشک ہو گیا اور وہی پانی ان ٹیوب ویلز میں منتقل ہو گیا۔
ان ٹیوب ویلز کے بکثرت پانی کی وجہ سے آج تبوک میں ہر جانب باغات ہی باغات نظر آتے
ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول نگائی کا معجزہ جس کا نظارہ آج بھی آ تھوں کو محمدا کر دیتا ہے۔

مدیند منورہ سے تبوک کا فاصلہ 778 کلومیٹر ہے۔ امام قرطبی اپنی تفییر' المحامع لأحکام القرآن' میں لکھتے ہیں کہ بدر کے لئکر کی تعداد تین سواور کچھ اوپر (۱۳۱۳) تھی۔ غزوہ احد میں مجاہدین کی تعداد سات سوتھی۔ نیبر میں پندرہ سوتھی۔ فتح مکہ میں دس ہزار، حنین میں بارہ ہزار اور تبوک کے غزوہ میں تمیں ہزارتھی اور یہ اللہ کے رسول مُنافیظ کا آخری غزوہ تھا۔ طبقات ابن سعد (۱۲۵/۲) میں غزوہ تبوک کے مجاہدین کی تعداد تمیں ہزار فدکور ہے۔

## كشكرى دبشت بيل كئ، سربادر بعاك كئ

حضرت عمرہ بن شعب علی ہے مردی ہے کہ اللہ کے رسول علی تبوک علی قیام کے دوران رات کا قیام کرتے تو آپ تلی کے محابہ علی ہے کہ لوگ دور کھڑے بہرا دیتے رہے ، حتی کہ آپ تلی نماز اداکر لیتے بھر آپ بہرے داروں کی طرف توجہ فرماتے۔ ایک بارآپ تلی نے ان بہرے دار جاہدین سے فرمایا: "مجھے آج رات پانچ الیے تحالف عنایت فرمائے کے بیں جو بھے ہے بہلے کی نی کونبیل دیے گئے

- جان تک میراتعلق ہے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، جبکہ مجھ سے
   ہے صورتحال یہ ہوا کرتی تھی کہ رسول کواس کی قوم کی طرف بی جمیجا جاتا تھا۔
- وٹمن پر رعب (دہشت) طاری کر کے میری مدد کی گئی ہے، خواہ میرے اور ان وٹمنول
   کے درمیان ایک مہینے کی مسافت عی کول نہ ہو۔ وٹمن پر میری دہشت طاری کر دی
   جاتی ہے۔
- میرے کیے غیمیتوں کے اموال کھانا طال کر دیا گیا ہے، حالانکہ مجھے قبل لوگ غیمت
   کو کھانا گناہ خیال کرتے تھے اور دوا ہے آگ کی نذر کر دیتے تھے۔
- میرے لیے زمین کو مجداور پاک بنا دیا گیا ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور نماز بڑھ لیتا ہوں۔ جھ سے پہلے لوگ اس انداز کو گناہ خیال کیا کرتے سے اور دہ مرف اینے گرجوں اور معبدوں بی میں نماز پڑھتے تھے۔
- پانچال تخدوی ہے جو پہلے بھی عنایت کیا جا چکا ہے کہ جو چاہو مانگ لو (یہ افتیار ہرنی کو دیا گیا) لہذا ہرنی نے ایک دعا کی (اور دہ ہرصورت قبول کی گئ) ہیں نے اپنی اس خاص دعا کو قیامت کے لیے محفوظ کروا دیا ہے اور دہ دعا تم لوگوں کے لیے ہاور ہراس شخص کے لیے ہے اور ہراس شخص کے لیے ہے دی اس بات کی گوائی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائن نہیں (لینی موصدین کے لیے شفاعت)۔"

[مسندأحمد: ٢٢٢/٢، ح: ٧٠٨٦ و إسناده حسن لذاته ]



پہلاتخہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول بڑھی کی رسالت ہرسو تھیلے گی اور صلبی سپر پاور جس زیمن پر قابض ہے اس پر اللہ کے رسول بڑھی کا غلبہ ہوگا۔ دوسرا تخفہ بتلا رہا ہے کہ روی سپر پاور اللہ کے رسول بڑھی کی وجہ سے مقابلے پر تہیں آئے گی۔ اس خوف نے ان کے جسموں کو دہشت ہے موردیا ہے کہ موجہ کے میدان میں تین ہزار مسلمانوں نے دولا کھ صلیبوں کے چھے چیزا دیے تھے۔ اب تمیں ہزار کا لشکر تو ان کا بحرس نکال ڈالے گا، پھراس لشکر کے سالار بھی خود محدرسول اللہ بھی ہیں، البذا انھوں نے مقابلے پر آنے کی جرات ہی نہیں گی ۔ اس سے سپر پاورکی دسپر میں شاک میں لگئی۔

مند احمد، این حبان اور ابوداؤر (۱۲۳۵) میں روایت ہے، اسے شخ البانی طِلْق نے سیجے کہا ہے کہ حضرت جاہر بن عبد الله الله کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سَلَّیْظِ نے تبوک میں میں ون قیام فرمایا اور اس دوران نماز قصرادا فرماتے رہے۔

[مسند أحمد: ٢٩٥١، ٢ م ، ١٤١٤٨، صحيح ابن حبان : ٢٧٤١، ٢٧٢١ صحيح]
الله اكبر! الله كرسول مُلَيِّمُ في است دن يهال الله لي قيام فرمايا كدو ثمن جهال موجود هوم وبال جانے كے ليے تيار بي اور اگر وہ يهال آنا جائے تو لشكر پايركاب ہے۔ جوك اخمی كا علاقہ ہے اور ان كے علاقے ميں اسلاى لشكركى موجودگى صليبوں كے ليے للكار ہے، مگر اس لاكاركا جواب دينے والے صليبى مگرول ميں دبك كر بيٹے كے بيں \_ ان كے لشكر جو تيارياں كر رہے تھے، اب بلول ميں تمس كے بيں \_ اس كا بتيجہ به أكلا كد الله كے رسول سائي في في مليبى سرياور كے حاشيه بردار حكمرانوں كو مطبح فرمان كرنے كا فيعلدكيا ہے۔ آيے! ايے ايك حكمران

## بر پاور کے حاشیہ بردار حکمران سرغار:

كاقصه لماحظه كرتے ہيں۔

دعرت انس الله كتم مي كم الله كرسول مَنْ فَيْ الله في دومة الجدل كحمران "اكدر" كى طرف الشكر روانه فرمايا، اكدر (مغلوب بوا اور مجراس) في ريشم سى بنا بوا ايك جب الله كدسول مُنْ فَيْ كَلَ عَدمت عمل بحيال الله هي مم سونے كى باريك تاروں كو بنا مي تار آپ مُنْ فَيْ في في الله كرسول الله في الله كرسول الله في ريشم كا بيننا محكمه دلائل وبرابين سى مزين متنوع ومنفور كتب بر مشتمل مفت آن لائن مكتبه منع نہیں فرمایا تھا۔ بہرحال! آپ مُلَائِمُ زیب تن فرما کرمنبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ مُلَائِمُ فرما کرمنبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ مُلَائِمُ فرما کہ دیکھ نے گفتگو نہیں فرمائی اور منبر سے نیچ تشریف لے آئے۔ لوگ اس جے کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہے سے اور جران دستشدر ہورہے تھے۔ آپ مُلَائِمُ نے فرمایا: '' کیا تم اسے دیکھا۔'' آپ مُلَائِمُ فی مورہے ہو؟'' وہ کہنے لگے: ''نہم نے ایسا حسین لباس زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔'' آپ مُلَائِمُ فی سے سے ایسا حسین لباس زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔'' آپ مُلَائِمُ فی سے سے ایسا حسین لباس زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔'' آپ مُلَائِمُ فی سے سے ایسا حسین لباس زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔'' آپ مُلَائِمُ فی سے سے ایسا حسین لباس زندگی میں بھی نہیں دیکھا۔'' آپ مُلَائِمُ فی سے سے سے ایسا کہ کو فرمایا:

﴿ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ ﴾

''جنت میں سعد بن معاذ (واٹھیا) کے جو رومال ہیں وہ اس جے سے کہیں بڑھ کر حسین ہیں جسےتم و مکھ رہے ہو۔''

[مسند أحمد: ۱۲۱/۳، ۱۲۲، ح: ۱۲۲۳۱ و إسناده حسن لذاته\_ ابن حبان: ۷۰۳۷ و إسناده حسن لذاته\_ الترمذي: ۱۷۲۳ و إسناده حسن لذاته\_مسلم: ۲٤٦٨]

الله كرسول طَلْظِمْ في تبوك مين قيام كروران بدفائده الحيايا كردى سلطنت سے ملحق اس علاقے كواپنامطيع كرليا جس كے حكران روى سير باور كے حاشيه بردار تھے۔ ان حاشيه بردار حكرانوں ميں برواحكران دومة الجندل' كا اكدر تھا۔

مدیند منورہ سے تبوک بونے نوسوکلومیٹر ہے، جبکہ تبوک سے دائیں جانب واقع دومۃ الجندل تبوک سے کوئی ساڑھے تین سوکلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے دوسرے سرے پر شام کا کوہتانی علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ دومۃ الجندل کی وادی کو''سرحان'' کہا جاتا ہے۔ آج کل اسے'' الجوف''کہا جاتا تھا۔

رسول الله ظَائِمَ جب والهن مدينه آئ توضيح بخارى (٣٠٨٣) كے مطابق اہل مدينه نے بچوں كے ساتھ باہر نكل كر منينة الو داع "كے مقام برالله كے رسول سَلَّقَا كا استقبال كيا۔ امام ابن اسحاق كہتے ہيں كه الله كے رسول مَلَقَامُ او رمضان ميں واپس مدينه تشريف لائے۔

### جہاد سے پیچھےرہ جانے والا بیش ہوتا ہے:

حضرت کعب بن ما لک ڈٹاٹٹو ہٹلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُٹاٹٹو جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے متھ تو کپیل کینے کا زمانہ تھا اور لوگ سائے میں بیٹھ کر آ رام کرتے ہتے،



جبکہ اللہ کے رسول نگالی تیار یوں میں مصروف تھے۔ آپ کے ساتھ مسلمان بھی تیاری کر رہے تھے۔ میں روزانہ سوچنا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا۔ کل آتا تو وہ یونہی گزر جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ میں تیاری کرلوں گا کیونکہ وسائل بھی میسر تھے، لیکن وقت یونہی گزر گیا اور اللہ کے رسول مُؤاثِظ تیاریاں کھمل کر کے مسلمانوں کو ہمراہ لے کرنگل گئے۔

اب کے بھی میں نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کرلوں گا اور پیچھے سے تشکر کو جا ملوں گا۔ اس طرح تین دن اور پھر اور زیادہ دن گزر گئے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ اب تو تشکر اس قدر دور جا چکا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوسکتا تھا۔

جب میں گھر ہے نکاتا تو بید دیکھ کر پریٹان ہو جاتا کہ شہر میں وہی چہرے نظر آتے ہیں کہ جنس اللہ نے معذور اورضعیف قرار دے کر جہاد جن ہے مفاق شکتا ہے، یا وہ نظر آتے ہیں کہ جنس اللہ نے معذور اورضعیف قرار دے کر جہاد ہے رخصت دے دی ہے۔ آخر وہ دن بھی آگیا جب بیہ مشہور ہوا کہ اللہ کے رسول شکھ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب ذہن میں بیسوچ آنے گی کہ آب شکھ کی ناراضکی سے س طرح بحول گا؟ پہلے تو بیسوچا کہ کوئی بہانہ تلاش کر لوں، پھر جب آپ شکھ بالکل قریب آگے تو سوچا کہ حق اور درست بات ہی عرض کرول گا۔ اللہ کے رسول شکھ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شکھ ہو سے واپس مدینہ تشریف لاتے تو پہلے مجد میں جاتے، دورکعت نماز ادا فرمات پھر لوگوں کے درمیان چنچتے۔ آپ شکھ ہانے اس معمول کے مطابق تشریف فرما ہوئے تو جہاد بھر لوگوں کے درمیان چنچتے۔ آپ شکھ ہانے اور آکر تشمیس کھانے اور عذر پیش کرنے لگے۔ یہ لوگ ای رام می خال کی ظاہری حالت کو قبول کیا، بخشش کی سے پیچھے دہ جانے والے لوگ آنے گے اور آکر تشمیس کھانے اور عذر پیش کرنے لگے۔ یہ لوگ ای رام می خال اور آکر ویا۔ اللہ کے سپردکر دیا۔

میں بھی حاضر ہوا۔ سلام عرض کی تو آپ مُن اللّٰهِ مُسَمَرائ مُراّپ کی مسکر، ہث غصے کی آئینہ دارتھی۔ آپ مُن اللّٰهِ اِن آپ مُن اللّٰهِ اور میں چند قدم آگے بڑھ کر آپ مُن اللّٰهِ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ مُن اللّٰهِ اِن مجھ سے بوچھا: ''تم جہاد میں شریک کیوں نہیں ہوئ؟ کیا تم نے سواری نہ خریدی تھی؟'' میں نے کوئی عذر کیے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور سے بول دیا۔ اس پر آپ مُن اللّٰ اُن موجود لوگوں سے فرمایا:''جہاں تک اس کا تعلق ہے اس نے تج بولا ہے۔ محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع و میفوری کتب پر، مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اچھا! اب جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمعارے بارے میں خودکوئی فیصلہ کریں۔"
میرے علاوہ دو شخص اور بھی تھے جنھوں نے میری ہی طرح بچ بولا اور اللہ کے دسول سائٹی نے جو جھے کہا وہ ی ان سے کہا۔ وہ تھے مرارہ بن رہتے اور ہلال بن امیہ واتھی چھے کہا وہ ی ان سے کہا۔ وہ تھے مرارہ بن رہتے اور ہلال بن امیہ واتھی چھے اب اللہ کے دسول سائٹی نے یہ کیا کہ سب مسلمانوں کو تھم دیا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیں، کلام تک نہ کریں۔ ہمارے لیے تو دنیا بی بدل گئے۔ میرے دونوں سائٹی گھروں میں بیٹے روتے رہتے سے۔ میں ہمت کر کے باہر نکاتا۔ مجد میں جا کر نماز پڑھتا گرکوئی بھی جھے کلام نہ کرتا۔ اللہ کے دسول سائٹی کو سلام کرتا اور بھر انتظام بی کرتا رہتا کہ ہونٹ مبارک ہلتے ہیں یا نہیں، گرکہاں؟ دسول سائٹی کو سلام کرتا اور بھر انتظام بی کرتا رہتا کہ ہونٹ مبارک ہلتے ہیں یا نہیں، گرکہاں؟ ایک دن جب میرے اندر کے ابالی نے جھے حد درجہ پریشان کر دیا تو بھی این بھوٹ ذاو بھائی اور ایس چلا آیا۔

ایک دن ایبا ہوا کہ میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ شام کا رہنے والا ایک کاشکار جو غلہ بینے مدینہ آیا تھا، وہ لوگوں سے بوچھتا پھر رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آگیا اور جھے غسان کے صلبی حکران کا خط دیا۔ میں نے خط کھولا تو اس بی لکھا تھا: ''جھے معلوم ہوا ہے کہ تمھارے صاحب (جمد طافیح) تمھارے صاحب (جمد طافیح) تمھارے ساتھ زیادتی تھی نے بیں ہم کوئی معمولی آدمی نہیں ہوکہ جے یوں ضائع کر دیا جائے بتم مارے پاس تو کہ جے یوں ضائع کر دیا جائے بتم ہمارے پاس تو کہ بتم عزت دیں گے۔''

میں نے اپنے آپ سے کہا ہے ایک اور آزمائش آگئے۔ میں نے اس خط کو تندور میں بھینک کر جلا دیا، جب بائیکاٹ کو چالمیس دن گزر گئے تو اللہ کے رسول نگھا کا ایک اور تھم آگیا۔ قاصد کے ذریعے آپ نگھا نے فرمایا: "اپی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ۔" میں نے پوچھا: "طلاق دے دول یا کیا کرول؟" تھم ہوا صرف اس سے جدا رہو، قریب مت جاؤ۔اب میں نے بیوی کو اس کے فیکے بھی دیا اور کہا کہ جب تک کوئی تھم نہ آئے وہیں رہو۔ جاؤ۔اب میں ان امید بزرگ آدی سینے آن کی بیوی اللہ کے رسول نگھا کی خدمت میں حاضر بلال بن امید بزرگ آدی سینے آن کی بیوی اللہ کے رسول نگھا کی خدمت میں حاضر بلال بن امید بزرگ آدی سینے آن کی بیوی اللہ کے رسول نگھا کی خدمت میں حاضر

جوئی اور عرض کرنے گی: "اے اللہ کے رسول! (قَلَّ) بلال تو بہت بی بوڑھا اور کم ور آدی ہے، کوئی خادم بھی نہیں، اگر خدمت کی اجازت ہو تو کر دیا کروں۔" آپ تَقَلَّ نے فرمایا: "مُحیک ہے خدمت کر دیا کرو، گر دو تم ہے میاں بیوی والا تعلق قائم نہ کرے۔" بیوی نے کہا: "اے اللہ کے رسول! (قَلَّ) دو بے چارہ اس قابل کہاں؟ وہ تو ترکت بھی نہیں کر سکا اور وہ تو ہر دقت روتا ہی رہتا ہے۔"

الغرض، جب پیاس دن پورے ہو گئے تو میں نے سنا سلع بہاڑ کی چوٹی پر ایک شخص بلند
آ داز سے بکار رہا تھا: '' کعب بن مالک خوش ہو جا۔'' میں یہ سنتے بی بحد ے میں گر گیا اور بجھ
گیا کہ توبہ تیول ہوگئ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول مُنْفِیْم نے توبہ کی قیولیت کا اعلان
فرما دیا تھا۔ لوگ مبار کبادیں دینے گئے۔ میں اللہ کے رسول مُنْفِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ کا چیرہ مبارک خوشی سے بول تھا جیے جاند کا کھڑا دمک رہا ہو۔ اللہ تعالی نے خود ہمارا فیملہ کر
دیا تھا:

﴿ وَكُلَّى التَّلْفَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا حَلَى إِنَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِأَرْضَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ انْفُسُهُمْ وَطَنَّوْا انْ لِأَمَلْمَ أَعِنَ اللهِ إِلَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَبَ عَلَيْهِمْ لِيتُوثِيدُ إِنَّ اللهَ هُوَ التُوكِبُ الرَّحِيمُ ﴾ [النوبة: ١١٨٧٩]

"اور وہ تین کہ جن کا معالمہ مؤخر کر دیا گیا تھا اللہ نے ان پہی مہرانی فرما دی۔
صورتحال بہال تک پیچے گئی کہ زیمن باوجود اپنی وسعت کے ان پر تک ہوگی۔ دنیا
تو کیا ان کے اپنے وجود ان کے لیے بوجھ بن گئے۔ اُنھی بھی یقین تھا کہ اللہ کے
علادہ ان کے لیے بناہ کی کوئی جگہ ہیں۔ آخر اللہ نے ان پر مہرانی کر کے توجہ فرما بی
دی، تا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ یقیع اللہ عی توبہ تبول کرنے واللہ مہریان ہے۔"
[ بعدی، کتاب المعازی، (باب) حدیث کعب بن مالك سسالے: ١٤٤٨]
حضرت كعب بن مالك جاتھ نے اپنے واقعہ کی جو تقصیل بیان فرمائی ہے ہم نے انمی کے
الفاظ میں اے مختر كركے بیان كیا ہے۔ اس سارے واقعہ سے جس بات كا اظہار ہوتا ہے وہ

مسمحکمم دلائل وبرابین سے مذین متبع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

یہ ہے کہ الله تعالی این مخلص بندوں کی کوتائی پر گرفت کرتا ہے اور منافقوں کی کوئی پروانہیں کرتا کہ وہ تو ہیں ہی منافق۔ غصہ ہمیشہ اپنوں کی غلط روش پر آتا ہے، غیروں پرنہیں۔الله تعالیٰ حضرت کعب بن ہالک مثالث جیمیا صدق، وفا شعاری اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔

قارئین کرام! عبداللہ بن ابی جومنافقوں کا سردارتھا، وہ اور اس کے لوگ تو آس لگائے بیٹے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر صلیبی سپر باور کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا، جو بیچ کھیے مدینہ میں آئیں گے انھیں ہم قیدی بنالیں گے، گر ان کی بیساری آسیں اور امیدیں خاک میں ال چکی تھیں۔ اللہ نے اکیم ظافر کی مورہ توبہ میں بیہ بھی بتلا دیا کہ ان لوگوں نے جومبحد بنائی ہے یہ ' ضرار' ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اڈا ہے، اس میں افتتاح کرنے کو مت بنائی ہے یہ ' نشرار' ہے۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اڈا ہے، اس میں افتتاح کرنے کو مت جانا، چنانچہ ٹد کے رسول مُلاہم نے منافقوں کے اس اڈے کو ایخ جاں نثار صحابہ کے ہاتھوں منہدم کروا دیا۔ اس سے عبداللہ بن ابی صدے سے نڈھال ہو گیا۔

## منافقول کا سردار صدے سے مرگیا:

صحیح بخاری (۱۲۹۹) میں ہے، حضرت عبد الله بن عمر والنفی کہتے ہیں کہ جب عبد الله بن الى فوت ہو گیا تو اس کا صلح بزادہ عبد الله بن عبد الله والله والله والله بن عبد الله والله والله بن عبد الله والله و

صیح بخاری (۱۳۵۰، ۱۳۵۰) ہی کی روایت ہے، حفرت جابر بن عبد اللہ دائش کہتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ میں حفرت عباس دائش آفیا قیدی بن کر مدینہ آئے مقص تو آن کے بدن پر قیص نہیں تھی، چنانچہ حضرت عباس دائش کو قیص زیب تن کروانے کے لیے اللہ کے رسول منافی نے قیصیں ویکھنا شروع کی مگر (قد لمبا ہونے کی وجہ قیصیں ویکھنا شروع کی مگر (قد لمبا ہونے کی وجہ سے) کوئی قیص حضرت عباس دائش کو پوری نہ آئی۔ آخر کار انصار عبد اللہ بن ابی کی قیص لائے، وہ پوری طرح فٹ آئی۔ یہ تھی رسول منافی نے حضرت عباس دائش کو پہنا دی، وہ پوری طرح فٹ آئی۔ یہ قیص اللہ کے رسول منافی نے حضرت عباس دائش کو پہنا دی، چونکہ آپ منافی نے آئی۔ تھی، چنانچہ آپ منافی کے اس وجہ سے ابی



میص اتاری اوراسے دے دی۔

صحیح بخاری (۳۲۷۳) کی روایت میں ہے، حضرت عبد اللہ بن عمر شاش کہتے ہیں کہ قیص طفے کے بعد عبد اللہ بن عبد اللہ فائل نے اللہ کے رسول مائل ہے گزارش کی کہ آپ جنازہ ہمی بڑھا ویں، چنانچہ اللہ کے رسول مائل ہا تھ کھڑے ہوئے، تاکہ جنازہ بڑھا دیں۔ ساتھ ہی حضرت عمر فائل ہمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انھوں نے اللہ کے رسول مائل کے کپڑے کا بلو پکڑا اور عرض کرنے گئے: ''اے اللہ کے رسول! (مائل ) آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں استعفار کرنے سے روکا ہے'' آپ مائل کے جواب دیا: 
اللہ نے آپ کو اس کے بارے میں استعفار کرنے سے روکا ہے'' آپ مائل کے جواب دیا:

﴿ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ لَلَّهُمْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ لَلَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّا ا

[التوبة :٨٠/٩]

"(ميرے ني!) آپ ان منافقوں كے ليے بخش مانكيے يانہ مانكي (كوئى فرق نہيں برائ) آپ ان منافقوں كے ليے بخش مانكيں سے تو الله أحين نہيں بخشے گا۔" برا) آپ سر بارىمى ان كے ليے بخش مانكيں سے تو الله أحين نہيں بخشے گا۔" اب من سر بارے زيادہ بخشش مانگ لوں گا۔"

صحیح بخاری (۱۲۷۰) میں حضرت جاہر بن عبد الله علی بنائے ہیں کہ جب عبد الله بن الی کو قبر میں لٹا دیا گیا تو اللہ کے رسول مکافی کے اسے قبر سے نکلوایا۔ اپنے تعوک مبارک کو اس پر چھڑک دیا۔ حضرت عبد الله بن عمر علی کی جس کہ (فن اور دعا کا) تعوی اوقت عی گزرا تھا کہ سورہ براء ة (التوبہ) کا بید مقام آپ مکافی پر نازل ہو گیا:

﴿ وَلَا نُصَلِّ عَلَى آحَدٍ مِنْهُمْ مَّأَتَ أَبَكًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ \* إِلَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [ النوبة : ٨٤/٩]

"(میرے نی!) ان منافقوں میں ہے جو بھی مرجائے آئندہ مجی اس کا جنازہ نہ
پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ بقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے
رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ نافر مانیاں کرتے ہوئے مرے ہیں۔"
در دارہ سے اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ال

[ بخارى، كتاب التفسير، باب قوله : ﴿ استغفرلهم أو لاتستغفر لهم ﴾ .... الخ : ٢٦٧١]

قارئین کرام! عبد الله بن ابی زندگی بھر الله کے رسول تُلَقِیْم کو ستاتا رہا لیکن الله کے رسول تُلَقِیْم کو ستاتا رہا لیکن الله کے رسول تُلَقِیْم کی پھر بھی کوشش بیر ربی کہ ہوسکتا ہے میری دعاوَل سے الله اسے بخش دے لیکن الله نے ناصرف بید کہ بخشنے سے انکار کر دیا بلکہ اسے نبی کو آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ وہ ایم الحاکمین ہے، جو جاہے فیصلہ فرمائے اور تھم صاور کرے۔

عبداللہ بن ابی کو یہی صدمہ لے بینا کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ سلامت والی آ گئے ہیں بلکہ سپر پاور بھی ان سے مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ اٹھی ہے، لہذا وہ کس باغ کی مولی ہیں؟ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا یوں محسوس ہوتا ہے منافقوں کا سردار اس سے مرگیا، منافقت کی کمر ٹوٹ گئی اور اللہ نے داضح کر دیا کہ اسلام کا وہ درخت جے اللہ کے رسول مُلَّالِيَّا نے متواتر قربانیوں اور شہادتوں کا پانی دیا، اب اس برآ کاس بیل کے پنینے کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہی۔

جی ہاں! اب وقت آگیا ہے کہ مشرکوں کی رہی سبی عزت و سیادت کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچے مصحح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول ناٹیٹی نے حضرت ابو بکر صدیق مخات کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ فرمایا۔

[ بنعاری، کتاب المغازی، باب حج أبی بكر بالناس فی سنة تسع: ٤٦٥٧، ٤٣٦٣] جی بان! ادهر صدیق اكبر رفائش چلے اور ادهر الله كا ایک فیصله اینے نبی تاثیم پر نازل ہوا۔ ملاحظه ہو!





# 然 جرية العرب يراسل كالجريا 縣

#### مشرکوں سے عہد و بیان کے خاتمے کا اعلان:

﴿ بَرَآءَةٌ قِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى الَّذِينَ عُهَدُ تُتُو قِنَ الْبُشْرِكِيْنَ أَفْسِيْعُواْ فِي الْأَرْضِ اَنْهَا اللهُ اللهُ وَاعْلَمُواْ اللهُ عَيْدُمُ مُعْمِزِى اللهِ وَانَّ اللهَ مُنْزِى الْلْفِرِيْنَ ﴿ وَاخَانَ قِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ \* فَإِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ عَيْدُمُ فَهُ وَيَ اللهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ \* فَإِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

''(مسلمانو!) وہ مشرک جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو طرف سے ان معاہدوں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ان مشرکوں کو زبین پر چار ماہ تک کھلے پھرنے کی مہلت دی جاتی ہے۔ انھیں جان لینا چاہیے کہ (ان کا مقابلہ اللہ سے ہے اور) یہ اللہ کو تو نیچا نہیں دکھا سکتے اور (یہ کافر جو آج رسوائی سے دو چار ہر نے والا ہے۔ بہر حال! رسوائی سے دو چار کرنے والا ہے۔ بہر حال! جے اکبر کا جو دن ہے اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واضح اعلان ہے۔ تمام لوگ آگاہ ہو جا کیں۔ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری اللہ مہ ہیں۔ (شرک پر جے رہنے والو!) اب بھی شرک سے تو بہ کر لو تو بہ تو بہ تصویں فاکدہ دے جائے گی اور اگر تو حید سے منہ موڑے رہو گئے ویہ تو تسمیس معلوم ہی ہے کہ پھرتم اللہ کو تو جھکانے سے رہے۔ (میرے نی)! ان ناشکرے لوگوں کو درد تاک عذاب کی خشخی کا درد تاک عذاب کی خشخی کا درد تاک عذاب کی

قارئین کرام! مشرکین کا جب اقد ارخم ہوگیا، غلبہ مسلمانوں کو عاصل ہوگیا، مشرکین کی اکثریت مسلمان ہوگئی اور انفرادی طور پر بھرے ہوئے جٹ دھرم مشرک باتی رہ گئے تو ان سے اب کیا معاہدہ؟ معاہدے حکومتوں کے مابین سے اور حکومت اب مشرکین کی رہی نہیں، چنانچہ معاہدے خم کر دیے گئے۔

سبحان الله! غلبه حاصل کر کے بھی اسلام کس قدر طے شدہ اصولوں اور معاہدوں کی پابندی
کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ معاہدے کے تسلسل کا جواز باتی نہیں رہا مگر پھر بھی
بید معاہدے صرف ان مشرکوں سے توڑے گئے جنھیں معاہدے توڑنے کی عادت تھی اور وہ ایسا
کی بار کر چکے تھے۔ مشرکین میں سے وہ مشرک جنھوں نے معاہدوں کی ہمیشہ پابندی کی ان
سے ایسا سلوک نہیں کیا گیا۔ سورہ توہدی اگلی ہی آیت میں مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا:

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدُ أَمْرِ مِنَ الْمُشْوِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ الْحَدُا فَالْغَيْقَ ﴾ [التوبة: ١٩٤] أحدًا فَالْغُوْ النّهِ مُعَمَّدَ هُمُ الْحَدُ اللّه يُحِبُ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ [التوبة: ١٩٤] "ان مشركول ميں سے وہ لوگ جضول نے (اے مبلمانو!) تم سے معاہدہ كيا پھر انصول نے اسے پورا كرنے ميں ذرہ برابر بھى كوتانى نہيں كى اور نة تمهارے خلاف أصول نے اسے پورا كرنے ميں ذرہ برابر بھى كوتانى نہيں كى اور نة تمهارے خلاف كى مدت كو پورا كرو۔ يادركھو! الله كى كى مدت كو پورا كرو۔ يادركھو! الله بيرين كارول سے محبت كرتا ہے۔"

جی ہاں! یہ ہے اسلام جو فاتح بن کر اور غلبہ پاکر بھی اپنے پیرہ کاروں کو عادلانہ اصولوں اور ضابطوں سے سرموانح اف نہیں کرنے دیتا اور اپنے پیروکاروں کو بتلاتا ہے کہ جوان اصولوں کی پابندی کرے گا، ان کو تو ڑنے اور روندنے سے پر ہیز کرے گا، وہ متق ہے، پر ہیز گار ہے اور اللہ ایے لوگوں سے بیار کرتا ہے۔

#### حضرت على ولفنة كا اعلان :

حضرت زید بن اثیع خاتلاً کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی خاتلائے ۔ پوچھا: ''آپ کو ج کے موقع پر جس اعلان کے لیے روانہ کیا گیا تھا وہ تو بتلائے'' حضرت علی خاتلانے آگاہ کیا !''اللہ کے



رسول مُلَقِيمًا نے مجھے حضرت ابو بكر رفائق كے ہمراہ حج كے موقع پر بھيجا تو جار چيزول كا اعلان كرنے كے ليے بھيجا

(لاَ يَدُخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا نَفُسٌ مُؤْمِنَةٌ)

"ایک بیک جنت میں مومن کے سواکوئی واخل نہیں ہوگا۔"

دوسری:

﴿لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرُيَانٌ﴾

''نگا ہو کر کعبے کا کوئی طواف نہ کرے۔''

تیسری یہ کہ اللہ کے رسول مُلاہی اور جس کے درمیان معاہدہ ہے وہ صرف معاہدے کی مدت تک ہے (مزید تجدید نہیں ہوگ) اور جس کے ساتھ کوئی عہد نہیں اس کے لیے مہلت کا عرصہ چار ماہ ہے اور چوتھی چیز یہ کہ اس سال کے بعد ایسانہیں ہوگا کہ مشرک اور مسلمان مل کر جج کریں۔''

[ مسند أحمد: ۷۹/۱، ح: ٥٩٦، صحيح الترمذي، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانًا: ٨٧١ صحيح ]

سیج بخاری میں ہے:

﴿ وَ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعُدَ الْعَامِ مُشُرِكً ﴾

[ بخاري، كتاب التفسير، باب قوله : ﴿ فسيحوا في الأرض.....): ٥٦٥٥ ]

"مشرك اس سال كے بعد جج نہيں كرے گا۔"

حضرت علی ٹائٹیئنے تج کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نگائی کے اعلانات سے عرب دنیا کو آگاہ کر دیا، خبر دار کر دیا، شرک اور فحاشی کے خاتمے کا اعلان کر دیا، باقی ماندہ مشرکین کی سیاست وچودھراہٹ کوختم کر کے رکھ دیا۔

قارئین کرام! ذرا ملاحظہ کیجیے: مکہ فتح ہوا تو ہزاروں لوگ ایک دن میں مسلمان ہوگئے۔
حنین میں ہوازن کی کمرٹوئی تو اطراف واکناف سے لوگوں کے وفود آنے گے اور دھڑا دھڑ
مسلمان ہونے گئے۔ تبوک میں سپر پاور دہشت کے مارے بھاگ گئ تو اب تو وفود کے مزید
محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع وہ منے مرکب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تانتے بندھ گئے۔ قافلوں کے قافلے مسلمان ہونے لگے۔ لوگ فوج در فوج مسلمان ہونے لگے۔ لیگ دوسرے سے بڑھ چڑھ کر سبقت لے جانے لگے۔

جی ہاں! جزیرۃ العرب جس کے مشرقی حصوں پر مجوی سپر پاور کا کنٹرول تھا اور مغربی حصوں پر مجوی سپر پاور کا کنٹرول تھا۔ وسطی عرب پر بے شار قبائل حکمران تھے۔ وہ جزیرۃ العرب اپنی تاریخ میں پہلی بار ایک پرچم تلے متحد ہو گیا تھا۔ دینی اور سیاسی لحاظ سے ایک پرچم تلے اتحاد ایک مجزہ تھا۔ یہ رونما ہوا تھا آخری رسول گرامی جناب محمد کریم تالیج اسے دست مبارک سے۔ ایک مجزہ تھا۔ یہ رونما ہوا تھا آخری رسول گرامی جناب محمد کریم تالیج اسے دست مبارک سے۔ آھے! اب وفودکی آمد کا نظارہ کرتے ہیں۔

### قافلے اور وفود ..... فوج ورفوج:

حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت انس الأثنا كہتے ہيں " تقبيله سعد بن بكر في ضام بن تعلبه كو اپنا سردار بنا كر الله كے رسول الله في خدمت ميں ايك وفد كے ساتھ بھيجا۔ وہ آيا اور اس في اپنا سردار بنا كر الله كے رسول الله في خدمت ميں ايك وفد كے ساتھ بھيجا۔ وہ آيا اور اس في اپنا اون كو مسجد نبوى كے دروازے په لا بنھايا۔ صام في اون كو گفتا با ندھا اور مسجد ميں داخل ہو گيا۔ اس وقت الله كے رسول الله في اپنا سے صحابہ كے درميان تشريف فرما تھے۔ صام برا مضوط قد كا تھ كا آدى تھا۔ داكيں باكيں اس كے بالوں كى لئيں تھيں۔ وہ سيدھا چلنا موا آيا۔ آپ الله في كا آدى تحابہ كے درميان آپ مال في سامنے آن كورا ہوا اور كہنے لگا:

صام:''تم لوگوں میں عبدالمطلب کا بیٹا کون ہے؟''

صحابہ '' بیر گورے رنگ والے جو دو تکیوں کے درمیان ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔''

ضام:"يرمحمر(ماليلاً) ہے؟"

رسول اكرم مَنْ اللِّيمُ : " كهو مين آپ كى بات من رہا ہوں۔ "

ضام ''میں آپ(مُنَاقِیُمُا) ہے چند سوال کروں گا اور سوال پوچھنے میں بخق کروں گا، میری بخق کو محسوس نہ کرنا۔''

رسول اکرم مُلَقِّقُ : '' میں بالکل محسوس نہیں کروں گا، جو دل میں آتا ہے پوچھو۔''

ضام '' وہ رب جوتمحارا بھی رب ہے اورتم سے پہلے جولوگ گزر گئے ان سب کا بھی رب اور



مشکل کشاہے، وہ سارے انسان جوتمھارے بعد پیدا ہوں سے ان سب کا معبود ہے، میں اس کی قتم دے کرتم سے پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے تم کو ہماری طرف اور تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجاہے؟''

رسول اكرم مُؤلِينًا:" بالكل\_"

صام: "میں شمصیں اس الله کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جو تمحارا بھی مشکل کشا ہے اور ان لوگوں کا بھی مشکل کشا ہے اور ان لوگوں کا بھی مشکل کشا ہے جو تمحارے کا بھی مشکل کشا ہے جو تمحارے بید آنے والے ہیں، کیا اس الله نے کتھے بی تھم دیا ہے:

﴿ اَنُ نَعُبُدَهُ وَحُدَهُ لَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا وَّ اَنُ نَحُلَعَ هَذِهِ الْآنُدَادَ الَّتِيُ كَانَ اَبَآؤُنَا يَعُبُدُونَهَا مَعَهُ ﴾

" ہم اس ایک ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ ظہرائیں اور یہ کہ ہم اس ایک ہی عبادت کریں، اس کے ساتھ تعلق ہو جائیں جن کی عبادت ہم اللہ کے ان سادے مد مقابل بزرگوں سے قطع تعلق ہو جائیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے"

رسول اكرم تَلْقِفُمُ:"بالكل تُعيك ہے۔"

صام: ''میں شمصیں اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ (مَا اَلْتُوْمِ) کو حکم دیا ہے کہ ہم دن رات میں یا پچے نمازیں ادا کریں؟''

رسول اكرم مُؤَلِّظُ : ' إل! مجھے اللہ نے حکم ویا ہے۔''

ضام '' میں اللہ کی قتم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیا ہی بھی اللہ نے آپ کو تھم دیا ہے کہ ہم سال میں ماہ رمضان کے روزے رکھیں؟''

رسول اكرم ظائف "إلى الله بي في حكم ديا ہے۔"

ضام: ''الله کی قتم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا ہے بھی الله تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے امیر لوگوں سے زکو ق لیس اور اسے ہمارے غریبوں میں تقتیم کر دیں؟''

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوی <mark>میشور ک</mark>تب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول اكرم (مُلَقِظُ): "إل الله في محم ويا ب-"

منام: ''آپ تُلَیِّنِی جو دین لے کرآئے ہیں ہیں اس پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں۔ ہیں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد ( اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں فرائض ادا کروں گا ادر جس بات سے آپ جھے منع کریں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔ میں اپنی مرضی سے اس دین میں نہ اضافہ کروں گا ادر نہ کی کروں گا۔ میں اپنی مرضی سے اس دین میں نہ اضافہ کروں گا ادر نہ کی کروں گا۔ میرے پہچھے میری قوم ہے۔ میں انھی کی طرف سے آیا ہوں۔ میرا نام منام بن نعلبہ ہے، میں بنوسعد بن بحرکا فرد ہوں۔''

حفرت عبداللہ بن عباس بھاتھ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بیشخص بلیث کر اپنے اونٹ کی طرف چلنے لگا، جب وہ مڑ کر جا رہا تھا تو آپ ٹاٹھٹا نے فرمایا:

﴿إِنْ يَصُدُقُ ذُو الْعَقِيصَتَيْنِ يَدُخُلِ الْحَنَّةَ ﴾

''اگر بیددو لئول والاسیخ بولتا ہے تو جنت میں داخل ہو گائے''

حفرت عبد الله بن عباس و الله بن الله بي كه مجر ده النه اونك ك پاس آيا، اس ك كفي كى رى كو كھولا، يهال سے لكا اورائي قوم ك پاس كائل اورائي قوم ك پاس كه بيات كال اورائي قوم ك پاس كه بيات كال اورائي قوم كان سے لكا اورائي كرد جمع ہو گئے۔ پہلا جملہ جو اس نے اپنى زبان سے نكالا وہ بيرتھا:

« بنُسَتِ اللَّاتُ وَالْعُزِّي»

''لات اورعزيٰ نے بھی کیا خباشوں میں ڈال رکھا تھا۔''

﴿وَيُلَكُمُ ! إِنَّهُمَا وَاللَّهِ ! لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنُفَعَانَ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ بَعَث رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا اِسْتَنْقَذَكُمُ بِهِ مِمَّا كُنْتُمُ فِيْهِ

'' تمحل على بيزلاغ رقب أبير دونول إلى المسكل متم كما دكوكيًّا بإولىت بدونول الي دكي بمكانية مجم



بگاڑ سکتے ہیں، نہ بی کچھ سنوار سکتے ہیں، سنو! اقتدار و جلال والے اللہ نے ایک رسول (مُلَّاثِمٌ) بھیجا ہے، اس پر کتاب اتاری ہے، جن جہالتوں میں تم پڑے ہوئے ہو وہ اس کتاب کے ذریعے تم کوان سے بچاتا ہے۔''

پھر کہنے لگا: ''سنو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں اور محمد ( مُناقظ ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اس رسول مناقظ سے ل کرآ رہا ہوں۔ اس نے جو کرنے کا حکم دیا اور جس سے منع کیا وہ احکام لے کرتمھارے یاس آیا ہوں۔

حضرت عبد الله بن عباس عالم بالته بين : "الله كافتم! اس روز شام نه بوئي تقى كه سارى قوم مسلمان بوگى ـ كوئى ايك مرد اور عورت بهى اليى نه تقى جس نے اسلام قبول نه كيا بو۔ جس قدر بهى قوموں اور قبيلوں كے وفد آئے ان عين ضام بن لفله بالله بالله تولين سے افضل كوئى نه تھا۔ "

[ بخارى، كتاب العلم، باب القراءة والعرض على المحدث: ٦٣ ـ مسند أحمد: ٢٦٥،٢٦٤١ و إسناده حسن لذاته مستدرك حاكم: ٥٥،٥٤/٣ و : ٢٢٨٤ و إسناده حسن لذاته محمد بن الوليد صدوق حسن الحديث و ثقه ابن حبان، والدار قطنى والحاكم والذهبى بتصحيح حديثه تهذيب الكمال ٢٨٥٥ ت ٢٦٦] محمد بن الوليد عرض بخارى كے مطابق "دبوتميم" قبيله، جو حضرت اساعيل اليا كى اولاد سے تھا، مدينة مين حاضر بوا اور مسلمان ہوگيا۔

[ بخاری: ٤٣٦٦،٤٣٦٥ ]

ہو عامر قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابوداؤد کی روایت کے مطابق وہ آپ من اللہ کی فدمت میں حاضر ہوتے ہی آپ من اللہ کی تعریفیں کرنے لگے کہ آپ منافی ہارے سردار ہیں، آپ (منافیہ) نے پناہ لطف وکرم والے ہیں، آپ (منافیہ) انتہائی اعلیٰ مقام والے ہیں، لوگوں کی ضیافتوں کے لیے آپ (منافیہ) کے برے برتن چک دکھا رہے ہیں۔ آپ منافیہ نے فرمایا: ''کرنے والی جو بات ہے وہ کرو، یہ سامنے تعریفیں تو شیطان کا بہکا وا ہے۔''

[ أبو داوُّد، كتاب الأدب، باب في كراهية التمادح : ٤٨٠٦ و إسناده صحيح ـ

مسند أحمد: ٢٥/٤، ح: ١٩٣١٧ و إسناده صحيح]

بحرين سے بھی لوگ آ گئے۔ امام بخاری "الادب المفرد (۲۰۰ إسناده حسن لذاته)" ميں بتلاتے ہیں کہ "عبد القیس" قبیلے کا وفد بھی اللہ کے رسول مُلَيْظً کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد کے لوگوں نے سوار بول سے چھلانگیں لگائیں۔سوار ماں اور سامان ای طرح چھوڑا۔ کوئی اللہ ك رسول مَنْ اللهُ كَل طرف تيز تيز قدمول سے چلنے لكا اوركوئى بھا كئے لگا، كوئى معمول كى حيال ير تھا۔ یہ سب بھامم بھاگ اللہ کے رسول مَنْ الله کے سامنے حاضر ہوئے، انھوں نے اللہ کے رسول مَكَاثِيرًا كم باته كو يكرا اور اسے بوسا ديا۔ اس وفد كا جوسر دار تھا، اس كا نام " ارشيح" تھا۔ وہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ اس نے سوار یوں کو بٹھایا۔ اپنے لوگوں کے سامان کو سنجالا۔ تقیح مسلم (۱۸) میں ہے کہ آپ مُلاَثِمًا نے اسے فرمایا :''میرے اندر دوخوبیاں ایس ہیں جو اللہ اور اس كرسول (مَعْ الله من الله على و من وه من و الله من الله مناة ) بردباري اور ضبط وتحل عصیح بخاری (۳۳۷۱،۸۹۲) میں ہے کہ اللہ کے رسول مُلْقِیم کی مجد کے بعد پہلی مجد جس

میں جمعہ شروع ہوا وہ بحرین میں"جواثی" گاؤں میں بننے والی مسجد ہے۔

منداحد (١٥٥١٣ وإسناده حسن لذاته) ميل ہے كه اشعرى قبيله بھى حاضر موا، ان ميں حضرت ابوموی اشعری والله عقد مزینه کے قبیلے کا وفد بھی آیا۔ (ابو داؤد: ٢٣٨ ٥ حسن) صحیح بخاری (۴۳۹۲) میں ہے دوس قبیلے کے لوگ بھی حاضر ہو گئے۔

يمن كولك بهي آكة - ابن ماجه (٢٦١٢ و إسناده حسن لذاته)

کندہ کے وفد نے حاضری لگوا دی۔مسلم (۲۹۴۲) میں ہے کہ تمیم داری بھی آ گئے۔

الغرض، قبیلے آ آ کرمسلمان مورے تھے۔اللہ کے رسول مَنْ الله کے ساتھی گورنر بن بن کر ان علاقوں میں جا رہے تھے اور وہال سے تبول اسلام کی خبریں آ رہی تھیں، بت ٹوٹ رہے تھے اور آستانے منہدم ہو رہے تھے۔ یمن کے حضرت جریر بن عبد اللہ بکل واٹھ بھی اللہ کے رسول العُقِيم كى خدمت مين آتے ہيں اور پھرايك بت خاند و حاتے ہيں۔

تستیح بخاری، کتاب المغازی (۲۳۵۷) میں ہے کہ حفرت جریر ڈٹاٹؤ کہتے ہیں: '' مجھے اللہ

کے رسول استانی مرکزی ویکر ہیں ہے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



﴿ أَلَا تُرِيُحُنِي مِنَ ذِي الْحَلَصَةِ ؟ ﴾

''ذی الخلصہ (کے بت فانے) کو ڈھا کرتم مجھے سکون کیوں نہیں پہنچاتے؟''

چنانچ میں نے ''اہمس'' قبیلے کے ڈیر مصو گھڑ سواروں کولیا اور بت خانے کو مسمار کر دیا، پھر ہم اللہ کے رسول مُنَافِیُّم کے پاس آئے تو آپ (مُنَافِیْم) نے اہمس قبیلے کے سواروں اور گھوڑوں کے لیے یا کچ بار برکت کی دعا فرمائی۔''

صحیح بخاری کی اس مدیث میں میر بھی ہے کہ یمن کا میہ جو آستانہ تھا اسے'' کعبہ'' کہا جاتا تھا، یعنی میہ بہت بڑا بت خانہ تھا۔

الغرض، اس كے انبدام پر اللہ كے رسول مَنْ الله بناہ خوش ہوئے۔ استے خوش كه پائج بار بركت كى دعا كى۔ بت شكن مجاہدوں كے ليے بى نہيں بلكہ جو گھوڑے بت شكن كى مهم ميں استعال ہوئے آپ مَنْ الله كان كے ليے بھى بركت كى دعا كى۔ بخارى ( ٣٨٢٢) اور مسلم ( ٢٣٧٥) ميں ہے كہ مصرت جرير فائل كہتے ہيں : " پھر تو جب بھى اللہ كے رسول مَنْ الله كھوں مَنْ الله كے رسول مَنْ الله كُونْ الله

جی ہاں ! 9 ہجری کا سال جزیرۃ العرب میں شرک کی تباہی و بربادی کا سال تھا۔ شیطان کے رونے دھونے اور واویلہ کرنے کا سال تھا۔ سعودی حکومت کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، سلطان عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے کہ سعودی عرب میں توحید کی یہ بہاریں آج بھی اسی طرح ول کو فرحت بخشی ہیں، سینے کو شند اکرتی ہیں۔ کیا شک ہے مومن کا سینہ توحید کی بہاروں کے جھونکوں سے شند اہوتا ہے۔

قار کین کرام! سارے وفود، قبیلے اور قافلے جو اللہ کے رسول اللی کی خدمت میں حاضر ہوئے مشرک تھے، مسلمان ہو گئے۔ ان وفود میں سے ایک وفد ذرا ہث کر تھا، لیعنی یہ وفد اہل کتاب میں سے عیسائیوں کا وفد تھا۔ ان کا تعلق ''نجران' سے ہے۔ یہ وفد مدینہ میں حاضر ہوا ہے۔ یہ ساٹھ افراد پر مشممتل ہے۔ آیئے! اس وفد کے حالات ملاحظہ کرتے ہیں۔

# نجران کے عیسائی وفد کو مباہلے کا چیلنج:

حضرت حذیفہ بن یمان ڈاٹٹ بتلاتے ہیں کہ نجران کے دو سردار اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کی خدمت ہیں آئے، ایک کا نام عاقب تھا، دوسرے کا نام سید تھا۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹی مباہلے ، کریں، پھر جب اللہ کے رسول ٹاٹیٹی مباہلے کے لیے تیار ہو گئے تو ایک سردار اپنے دوسرے ساتھی ہے کہنے لگا: ''مباہلہ نہ کر، کیونکہ اگر یہ واقعی اللہ کے رسول ہوئے اور ہم ''مباہلہ'' کر بیٹے تو اللہ کی تیم ! نا صرف بیا کہ ہم خود برباد ہو جا کیں گے بلکہ ان کا بھی بیٹراغرق ہو جائے گا جو ہمارے پہنچے ہیں۔'' اس کے بعد دونوں سردار اللہ کے رسول ٹاٹیٹی کے بھی بیٹراغرق ہو جائے گا جو ہمارے پہنچے ہیں۔'' اس کے بعد دونوں سردار اللہ کے رسول ٹاٹیٹی نے ہم سے جو مائیس گے ہم دیں گے (جزیہ کی وصولی کے لیے) آپ ہم سے جو مائیس گے ہم دیں گے (جزیہ کی وصولی کے لیے) آپ ہمارے ساتھ کوئی امانتدار آدی روانہ کرد بیجے، بندہ دیانتدار بندہ ہی روانہ کروں گا، ایسا امانتدار کہ انسان کا حق ادا ہو جائے گا۔'' اب تو صحابہ کی تگاہیں اللہ کے رسول ٹاٹیٹی پڑر گئیں کہ دیکھیں آپ ٹاٹیٹی کس کا نام لیتے ہیں؟ اور پھر آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''اے عبیدہ بن جراح ! کھڑے تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''اے عبیدہ بن جراح ! کھڑے ہو جاؤ۔'' اور جب ابوعبیدہ ٹاٹیٹی کھڑے ہو گئو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''اور جب ابوعبیدہ ٹاٹیٹی کھڑے ہو گئو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا:

﴿ هٰذَا اَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ﴾

"بياس امت كامين بين"

[بخارى، (باب) قصة أهل نجران : ٤٣٨٠]

"مباہلہ" کا مطلب ہے دوفریق ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، لینی اے اللہ! جو حجوثا ہے اے اللہ! جو حجوثا ہے اے تباہ وبرباد کر دے۔

چنانچہ بیالگ جتنے دن بہاں رہے، ضیافتیں کھاتے رہے، اللہ کے رسول منافیظِ مہمان نوازی کرتے رہے اور آخر کاررسول اللہ منافیظِ نے حضرت ابوعبیدہ رٹائٹ کو ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔
نجران کا بیعلاقہ کہ جہال کے باسی حضرت اساعیل علیظ کی اولاد سے عرب تھے، تھوڑے ہی عرصہ میں سارے مسلمان ہو گئے۔ سیداور عاقب تو واپس بیلتے ہی مسلمان ہو گئے۔ نجران محکمہ دلائل وہرایین سے مزین متنبعہ جہنے میں یہ مصکمہ دلائل وہرایین سے مزین متنبعہ جہنے میں یہ مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سعودی عرب کا اہم صوبہ ہے، آثار قدیمہ سے مالا مال ہے، یمن کی حد پر واقع ہے۔ نجران شہر کو سعودی حکومت نے واقع ہے۔ نجران شہر کوسعودی حکومت نے نوب ترتی دی ہے۔ یہ مملکت سعودی عرب کا ایک خوبصورت اور تاریخی شہرہے، جس کی آبادی 75 ہزار کے قریب ہے۔

قارئین کرام! عیسائیوں کا بیعلاقہ مسلمان ہوا تو دعوت سے مسلمان ہوا۔ ان پرکوئی جرنہ تھا۔ جس کا دل چاہے عیسائی رہے اور جس کا دل چاہے وہ مسلمان ہو جائے گر اس کے برعکس عیسائیوں نے کیا کیا۔ آج کے حالات ہی ملاحظہ فرما لیس۔ موجودہ دور جس کو مہذب کہا جاتا ہے، امریکہ اور مغرب کی جدید دنیا اعلیٰ تہذیب کی علمبردار ہے، ان لوگوں نے اکیسویں صدی کا آغاز ہوتے ہی افغانستان پر جملہ کیا، اس حملے کے بارے میں امریکہ کے صدر بش نے داختے طور پر کہا: ''صلیمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔'' اس فوجی حملے کے ساتھ ہی اسلام کی تو بین کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ 24 اکتوبر 2002ء کو امریکہ سے شائع ہونے والے ایک میگزین کا بھی آغاز کر دیا گیا۔ وغریب مضمون شائع کیا۔ مضمون کا عنوان رکھا گیا'' کیلیفورنیا مک''

''دنیا کا سب سے بڑا مکہ سعودی عرب میں ہے۔ ایک مسلمان کے ہاں یہ محمد ( اللّٰیٰمُ ) کی جائے پیدائش ہے، اس لیے یہ اسلام کا مقدس شہر ہے، لیکن ایک باڈی بلڈر کے لیے بہت سارے کے ہیں۔ کوئی کیلیفور نیا کے ساحل پہ مکہ ہے اور کوئی کسی اور ساحل پہ۔'' اس کے بعد جوا خانوں میں فاحشہ عورتوں کی حیا سوز تصاویر دی گئی ہیں اور لکھا ہے کہ یہ عورتیں مردوں کے ہمراہ فلاں مکہ میں رنگ رلیاں منا رہی ہیں۔

قارئین کرام! انگریزی میں جوا خانے کا نام "MECCA" رکھا گیا، یہ ایک شرارت تھی۔
تاہم یہ مدتوں سے چل رہی تھی، اب مکہ مکرمہ کو انگریزی میں لکھنا ہوتا تو دنیا بھر میں سپیلنگ یہی
چلتے تھے۔ سعودی حکومت کو جب یہ شرارت معلوم ہوئی تو حکومت کی دینی غیرت کو سلام کہ
حکومت نے فوراً مکہ کے سپیلنگ تبدیل کر دیے اور مکہ کو یوں لکھنے کا حکم جاری کیا:
مکومت نے فوراً مکہ کے سپیلنگ تبدیل کر دیے اور مکہ کو یوں لکھنے کا حکم جاری کیا:

کے میگزین نے مکہ کے تقدی کو پا مال کر کے مسلمانوں کو دہنی اذیت ہے دو چار کیا۔

اس کے بعد امریکی فوج کے میجر جزل کی گرانی میں گوانتا ناموبے میں قید مسلمان قید یوں

کے سامنے قرآن مجید کے اوراق کو طہارت کے لیے بطور ٹشو پیپر استعال کیا گیا۔ قرآن کو کئے

کے منہ میں پکڑوا کر تصاویر عالمی میڈیا کو جاری کر دی گئیں۔ امریکی فوجیوں نے قرآن پر ڈانس

کیا۔ امریکی میگزین ''نیوزو کیک' میں بی خبر شائع ہوئی تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے
جذبات کا اظہار اور احتجاج شروع کر دیا۔ پاکتان میں تمام جماعتوں کی طرف سے ''تحریک

حمت قرآن' بنائی گئی۔ ہم نے علمی اور عوامی انداز سے ایک تحریک چلائی جو پوری دنیا کے
مسلمانوں نے ساتھ بچہتی کا اظہار تھی۔
مسلمانوں نے ساتھ بچہتی کا اظہار تھی۔

اس کے بعد ڈنمارک نے اللہ کے رسول مکالی کے خاکے شائع کیے۔ یہ انتہائی دل آزار خاکے سے معدر بش اور یورپ کے حکمرانوں نے ان خاکوں کی تائید کی۔ اب پھر دنیا مجر کے مسلمان سرایا احتجاج بن گئے۔ یا کستان میں دوبارہ ساری جماعتوں نے مل کر ''تحریک حرمت رسول'' بنائی۔ پاکستان میں یہ زور دارتحریک چلی۔ ہزاروں جلنے ہوئے۔ پوپ کو ہم نے مناظرے اور مبا بلے کا چیلنج بھی دیا مگر وہ میدان میں نہ آئے۔

پوپ بینڈکٹ نے 12 ستمبر 2006 ء کو جرمنی میں تقریر کرتے ہوئے کہا:'' مجھے دکھلا ہے! محد (سُلِیّنِ اُ) کیا نئ چیز لے کر آئے ہیں، وہ جولے کر آئے ہیں، برائی اور غیر انسانی زویے لے کر آئے ہیں اور انھوں نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا ہے۔''

ای طرح جون2007ء میں برطانیہ کی ملکہ ایلز بیتھ نے ملعون رشدی کو اس کی ادبی خدمات پر'' سر' کا خصوصی خطاب دیا، ملعون رشدی جس نے اللہ کے رسول مُلَّالِيَّا کے بارے میں تو بین آ میز کتاب کسی تھی اور وہ کی سالوں سے برطانیہ کی حفاظت میں زندگی گزار رہا ہے، اسے خصوصی القاب سے نواز نے کے عمل نے مسلمانوں کے دلوں کوغم اور دکھ سے پارہ پارہ کر دیا، مسلمان تو اسے شیطان رشدی کہتے ہیں۔ اس کی ادبی خدمت جو اللہ کے رسول مُلِّانِیْم کے خلاف محکمہ دلائل وہراہیں سے مزین متنوع ومنفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ہے اس پر لقب دیا جانا سوائے مسلمانوں کی دل آ زاری کے پھوند تھا۔

الغرض، ایک عملی اور نظریاتی جنگ ہے، جومسلمانوں پرمسلط کر دی گئی ہے۔ ہم نے کہا:
چودہ سوسالوں میں کوئی ایک واقعہ دکھلاؤ کہ کسی عیسائی کومسلمانوں نے جبراً مسلمان بنایا ہو یا
مسلمانوں نے ایسے تو بین آ میز گھٹیا بین کا مظاہرہ کیا ہو؟ اللہ کی تم انہیں دکھلا سکتے۔ کیے دکھلا
سکتے بیں؟ وہ قرآن کہ جے بوپ بینڈ کٹ سے کہ کر برائی قرار دیتا ہے کہ محمد نگھٹی برائی لے کر
آئے، وہ قرآن انسانوں میں خیر کا دروازہ یوں کھولتا ہے، فرمایا:

﴿ لَا إِلْمَالَةَ فِي الدِّينِي اللَّهُ قَدْ تُنْبَيُّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْفِي \* ﴾ [البقرة: ٢٥٦/٢]

'' دین میں کوئی جرنہیں، گمرای کے مقابلے میں ہدایت بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔''

لین قرآن آگاہ کررہا ہے کہ دلیل کا تعلق دل سے ہاور دل ہیشہ دلیل سے مانتا ہے،
تلوار اور ہم سے دل نہیں مانتا۔ رسول کریم خلی اللہ نے اسلام کی ہدایت کو واضح کر دیا ہے، اب
جس کا دل جا ہے مانے جس کا دل نہ جا ہے نہ مانے، مگر رسول اکرم خلی اللہ کی خواہش تو تھی کہ
لوگ مان جا کیں اور جہنم سے فی جا کیں۔ قربان جا کیں اللہ کے انداز پر، وہ مولا کریم اس
خواہش پرایے نی اکرم خلی کے یوں سمجھا تا ہے:

﴿ وَلَوْ شَأْءً رَبُكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ عَيْعًا ﴿ أَفَأَنْتَ ثُلُوهُ النَّاسَ عَثَى يَكُوْنُوا مُؤْمِنِكُنَ ﴾ [يونس: ١٩٧٨٠]

"(میرے رسول!) اگر تیرا رب جاہتا تو زمین پر رہنے والے سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے۔(اب جب میں نے انھیں مجور نہیں کیا) تو کیاتم لوگوں کو مجبور کر کے مومن بناؤ گے۔"

جی ہاں! یہ ہے قرآن اور صاحب قرآن جناب محد کریم مُنظِیم کا طرز عمل جوہمیں نجران میں نظر آتا ہے۔ میں نظر آتا ہے۔ میں نظر آتا ہے۔ اس سے اور آپ مُنظیم کے بیروکاروں میں گزشتہ چودہ سوسالوں سے دکھائی دیتا ہے۔ اس اسلیب! آپ کا طرزعمل کیا ہے؟ و کھے لیجے! سارے یورپ نے کیا کیا ہے؟ آج سے محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چھ وسال قبل سین کو جب آپ لوگوں نے فتح کیا تو دہاں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ باتی بچنے دالے لاکھوں مسلمانوں کو جرا عیسائی بنایا گیا۔ اس مہم کو گہری تحقیق لینی (Inquisition) کا نام دیا گیا۔ اس کا ڈیسک آج بھی ویٹیکن سٹی میں موجود ہے۔ بوپ بینڈ کٹ بوپ بننے سے پہلے اس کا ڈیسک آج بھی ویٹیکن سٹی میں موجود ہے۔ بوپ بینڈ کٹ بوپ بنے سے پہلے اس ڈیسک کے انچارج رہے ہیں۔

سین میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے تارچر کرنے کے لیے خصوصی مشینیں بنائی گئیں۔ اس ظلم اور مشینوں کے بارے میں امریکہ اور یورپ کی لائبر ریوں میں آج بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور خود عیسائی مصنفین کی تکھی ہوئی ہیں۔ ویڈیکن کی لائبر ری میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور ریر:

- 🛈 مسرُولیم کی کتاب''انکوائری ایندُ انگیزیشن''
- 🕐 2001ء میں مسرجیمز کی کتاب نیو یارک سے شائع ہوئی۔
- 🕏 گرینڈ پال کی کتاب''روئن انگیزیشن اینڈ وینیٹین پرلیں'' اس کتاب میں 1540ء سے لے کر 1605ء تک کے ظلم کی تفصیل موجود ہے۔
- © 1614ء سے 1909ء تک نیواوا پریس کی کتاب بھی ملاحظہ ہو جو 1980ء میں شائع ہوئی۔

قارئین کرام! اب ہم بہت ساری تصاویر میں سے چند تصاویر دے رہے ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت ساری قطام کے کن مراحل سے گزارا گیا اور کس طرح عیمائی بنایا گیا۔











مسلمانوںکو جراُعیسائی بنانے کے لیے سلیبی ظلم کی ایجادات محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

. ...

قارئین کرام! آپ نے تصاویر ملاحظہ کرلیں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ امریکہ کے سیاہ فام جوآج نظرآ رہے ہیں، ان میں اکثریت افریقہ کے ان مسلمانوں کی ہے جنمیں بورپ کے صلبی عکران غلام بنا کر امریکہ میں لے محکے ۔ وہاں ان سے پر مشقت کام بھی لیے اور جرأ عیسائی بھی بنایا۔ ای طرح آج لاطنی لین جنوبی امریکہ کا جو براعظم ہے وہاں کے کروڑوں عیسائی بھی دراصل صدیوں پہلے کے پینی عرب اور بورپین مسلمان تھے جنمیں جرا عیسائی بنایا گیا۔

14 جون1452ء کا دن انسانیت کے لیے سیاہ ترین دن تھا جب ویڈیکن ٹی میں براجمان صلیبیوں کی انتہائی مقدس شخصیت پوپ کولس نے بیدفتوی جاری کیا کہ غیر عیسائیوں کو غلام بنانے کی اجازت ہے۔ (پوپ کولس پنجم: 1452)

اب ہوا یہ کہ یورپ کے صلیبوں نے افریقہ کے کالے لوگوں کو، وہ مسلمان تھے یا کسی اور فدہب کے پیروکار انھیں غلام بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سولھویں صدی کے آغاز میں یہ معالمہ تیز ہوگیا اور 1880ء تک جاری رہا۔ ان چارصدیوں میں ایک کروڑ دی لاکھ سے زائد باشندوں کو غلام بنایا گیا۔ سین، فرانس، برطانیہ ہالینڈ، جرمنی، اٹلی اور پرتگال وغیرہ کے ظالم صلیبی لوگ عورتوں، بچوں اور مردوں کو اغوا کرتے، جرأ غلام بناتے، مقامی جا کیر داروں کو بیے دے کر دیہاتوں پر حملے کرتے اور لوگوں کو جانوروں کی طرح ہا کمک کر لے جاتے۔

بادشاہ فرڈینینڈ اوراس کی ملکہ از ابیلا مسلمانوں کے خاص دشن تھے انھوں نے بین پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی جرز عیسائی بنایا، کر کے مسلمانوں کی جرز عیسائی بنایا، لاکھوں کو تہ تیج کیا۔ انھوں نے از امیو نامی صلیبی ظالم کو جو ڈاکو تھا اسے وسائل سے مالامال کیا اور تھی دیا کہ افریقہ کے علاقے گھانا میں ایک حویلی قائم کی جائے اور وہاں مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھا جائے، چنانچہ اس محض نے کا لے مسلمانوں کی تجارت کے لیے یہاں پہلی حویلی بنائی، جو آگلی تمین صدیوں تک ظلم و عدوان کا نشان بنی رہی۔

افریقہ کے اندر لوگوں کو غلام بنا کر جب ساحل پر لایا جاتا تو آھیں رسیوں اور زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور قافلوں کی شکل میں سفر کروایا جاتا۔ سکاٹ لینڈ کے ایک صلیبی مصنف محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع وہ فیری کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مسٹر منگوہارٹ نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایک بار افریقہ میں گیا اور اس نے ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا۔ جب کوئی عورت تھک جاتی اور وہ قافلے کے ساتھ چلنے کی ہمت کھو دیتی تو چلانا شروع کر دی ہیں ، اس پر آواز بلند ہوتی کہ اس کو ذرج کر دو اور پھر اسے پکڑ کر جھاڑیوں کے پیچھے لے جایا جاتا اور ذرج کر کے پھینک دیا جاتا۔

ساحل پر پہنچ کر ان لوگوں کو باڑوں اور وسیج وعریض حویلیوں ہیں رکھا جاتا اور بحری جہازوں ہیں بھر دیا جاتا۔ جہازوں میں ان لوگوں کو انسانوں کی حیثیت سے سوار نہیں کرایا جاتا تھا، بلکہ اس کے لیے (Chattel Slavery) کا قانون بنایا گیا بعنی جس طرح کیاس کی گاشیں لوہا یا دیگر اشیاء کا سامان لوڈ کیا جاتا ہے ای طرح ان غلاموں کولوڈ کیا جاتا تھا۔ بھیڑ بحریوں حتی کہ مرغیوں سے بھی بری حالت میں انھیں ساتھ ساتھ ٹھونس کر بھر دیا جاتا۔ تین تین ماہ تک سمندر کا سفر جاری رہتا۔ اس دوران کی مرجاتے۔ جو پہنچ پاتے انھیں آگے فروخت کر دیا جاتا۔ بیش نویارک میں فروخت ہوئی تو بیٹا فیکساس میں۔ ماں برازیل میں فروخت ہوئی تو باپ ویسٹ انڈیز میں جا فروخت ہوا۔ الفرض، آج جو امریکہ کے دونوں براعظموں اور بورپ کے ملکوں انڈیز میں جا فروخت ہوا۔ الفرض، آج جو امریکہ کے دونوں براعظموں اور بورپ میں دن میں کا لے لوگ نظر آتے ہیں ان کے آباؤ اجداد تھوڑا عرصہ پہلے تک امریکہ ادر بورپ میں دن رات ای طرح کام کرتے رہے، یوں امریکہ اور بورپ کے لوگ خوشحال ہو گئے۔ ڈالر، بورو اور پونٹو وغیرہ کرنسیاں مضبوط ہوگئیں۔

کولمبس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ دریافت کیا۔ بوپ نے نے دریافت شدہ علاقوں کے بارے میں '' حق دریافت' کا فتویٰ دیا۔ اس فتویٰ کی روسے دریافت شدہ ملک کے باشندوں کو عیسائی بنانے ، غلام بنانے ، انھیں قتل کرنے اور ان کے مال و زر پر بشدہ ملک کے باشندوں کو عیسائی بنانے ، غلام بنانے ، انھیں قتل کریں ، چنانچ شالی اور جنوبی امریکہ بشند کے اصل باشندے تہ تیج کر دیے گئے ، آسریلیا کے باشندے تہ تیج کر دیے گئے ۔ مقامی باشندوں کے جہاز بھر کر غلام بنا کر بورپ میں لائے جاتے ، وہاں بھی ان سے زندگی بھر گھروں باشندوں کے جہاز بھر کر غلام بنا کر بورپ میں لائے جاتے ، وہاں بھی ان سے زندگی بھر گھروں اور کارخانوں میں جانوروں کی طرح کام لیا جاتا۔

امریکہ میں ایک پاکتانی اسکالر جناب حقی حق نے امریکی ماہرین کی تحقیق کے حوالے سے مزید انکشافات کیے ہیں کہ شالی اور جنوبی امریکہ میں پانچ سوسال قبل وہاں کے مقامی باشندوں کی تعداد دس کروڑ شمی ۔ ان دس کروڑ افراد کا متواتر قبل ہوتا رہا اور یہ گھٹے گھٹے آج اڑھائی لا کھرہ گئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں اتنے بڑے قبل عام کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔ ماہرین آبادی یہ بھی ہتلاتے ہیں کہ آج سے پانچ سوسال قبل برصغیر اور چین کی آبادی بھی دس دس کروڑ کے لگ بھگ ہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امریکہ کے براعظموں میں مقامی باشندوں کا قبل عام نہ ہوتا تو آج وہاں کے مقامی لوگوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہوتی باشندوں کا قبل عام نہ ہوتا تو آج وہاں کے مقامی لوگوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہوتی باشندوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہوتی نام نہاد امن بیند گورے عیسائی ہی کر سکتے ہیں سوانھوں نے یہ کام کیا۔

یور پی مصنف ہاورڈ زین لکھتا ہے کہ صرف سین کے عیسائیوں کے ہاتھوں بہاماز اور ہیٹی کے جزائر میں ایک لاکھ سے زیادہ مقامی لوگ قتل ہوئے۔ لاس کیس لکھتا ہے ہے لوگ عورتوں کے ساتھ اس وقت تک تشدد کرتے رہتے ، جب تک وہ مرنہ جا تیں۔ بچوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ بہانیہ کے لوگوں نے ان بچوں کی ٹائٹیں کاٹ دیں جو ان لاشیں کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ بہانیہ کے لوگوں نے ان بچوں کی ٹائٹیں کاٹ دیں جو ان سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ یہ لوگ ریڈانڈینز پر کھولتا ہوا صابن انڈیل دیتے تھے۔ یہ اس بات پر شرطیں لگاتے تھے کہ ایک ہی وار میں انسانی جم کو دو ٹکڑے کون کرے گا۔۔۔۔؟ سبع بوئے ریڈانڈینز پر بھوکے اور خونوار کتے بھی چھوڑے گئے، جضوں نے چشم زدن میں انسانوں ہو کے ریڈانڈینز پر بھوکے اور خونوار کتے بھی چھوڑے گئے، جضوں نے چشم زدن میں انسانوں کو چیر بھاڑ کر رکھ دیا۔ کتوں کی کارگزاری پر آھیں جو انعام دیا جاتا وہ ریڈ انڈینز کے نو مولود نضے منے بیچ سے جنھیں کتوں کے آگے بھینک دیا جاتا تھا۔ (لاس کیس :۱۵۵۲ء)

ایک دن ایبا بھی تھا جب تین ہزار ریڈ انڈینزقل کے گئے، قل ہے قبل جوان عورتوں کی اجتماعی آ بروریزی کی گئی۔ اس طرح کے قبل ایک مسلسل تفریکی مشغلہ تھا۔ (بیری لوییز: ۱۹۹۰ء) میکسیکو کے بادشاہ کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، پھر وعدہ کیا کہ رہا تب کریں گے جب بادشاہ کی رعایا نے وہ کمرہ سونے بادشاہ کے کا فلال کمرہ سونے سے بھر دیا جائے گا۔ جب بادشاہ کی رعایا نے وہ کمرہ سونے محکمہ دلائل ویرایین سے مزین متنوی و جھوں کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



الغرض، تلوار اور جر کے ساتھ غلام بنانے اور عیسائی بنانے کی تاریخ خود اہل صلیب کی ہے، جس کی گواہیاں ان کی اپنی تاریخ دے رہی ہے اور اٹھی کی لائبر ریوں میں محفوظ ہے۔ جبکہ رسول اکرم مَن اللّٰ کے پیروکاروں کی تاریخ نجران سے لے کر آج تک گواہ ہے اور وہ دلیل کے ساتھ دلوں کو بدلنے کی تاریخ ہے۔

ریڈانڈینز پرظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے ایسانہیں ہے کہ بیشرمناک ظلم صرف پندرھویں و سولھویں صدی عیسوی میں کیا گیا ہو اور اب امریکہ کے مہذب کہلانے والے حکمرانوں نے بیظلم بند کر دیا ہو، نہیں، بالکل نہیں! بلکہ جدید اور نام نہاد مہذب امریکہ کے لوگوں نے بھی ظلم کی چٹانیں مظلوموں پر اسی طرح گرائیں جس طرح ان کے آبا وَاجداد نے گرائی تھیں۔

امریکہ کا صدر جارج واشنگٹن، جس کے نام پر آج واشنگٹن کا شہر آباد ہے، جو امریکہ کا دارالحکومت ہے، وہ امریکہ کا دارالحکومت ہے، وہ جارج واشنگٹن امریکہ کے اصل باشندوں لیعنی ریڈانڈینز کے بارے میں این خیالات کا اظہار یوں کرتا ہے:

''ہماری آبادی کانشلسل یقینی طور پر ان جانوروں (اصل امریکی باشندوں) کو اس طرح ختم کروے گا جس طرح بھیڑیوں کو آخر کارموت آن گیرتی ہے، شکل وصورت

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع <del>وہن</del>فید کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں بھیڑیے اور بیرانسان مختلف ہونے کے باوجود ایک ہیں، ان کا انجام بھی ایک ہے۔'' (جارج واشکٹن .....رچ ڈرنش: ۱۹۹۰ء)

چنانچہ ۱۷۷۸ء مینی اٹھارھویں صدی عیسوی میں جب جارج وافتکنن نے اراکس قبائل برغلبہ پالیا تو اپنے فوجی جزل جان سلے ون کو حکم دیا: ''ریڈانڈینز برمحض غلبہ کافی نہیں، اٹھیں کمل طور برختم کردیا جائے۔''

چنانچہ جزل سلے ون نے امریکہ کے ان اصل باشندوں کی جالیس بستیاں تباہ کر دیں، پانچ سو گھر جلا دیے، ہزاروں لوگوں کی اجماعی قبریں بنائی گئیں، بعد میں امریکی فوجیوں نے ان قبروں کو کھودا اور مردہ لوگوں کی کھالیں اتار لیں، تا کہ ان کی ایسی پیٹیاں بنا لیس جنھیں یہ لوگ ٹانگوں پر باندھا کرتے تھے۔(ڈورسیل: ۱۹۹۸ء)

جارج واشنگٹن جے جدید امریکہ کا پاپائے قوم کہا جاتا ہے وہ اکیلا ہی امریکہ کے اصل باشندوں کے لیے قہر و عدوان کا بگولا نہ تھا بلکہ جارج واشنگٹن کے بعد جو صدر بنا اس کا بھی باشندوں کے لیے قہر و عدوان کا بگولا نہ تھا بلکہ جارج واشنگٹن کے بعد جو صدر تھا مس جغر سن تھا۔ یہ امریکہ کا تیسرا صدر تھا جو آزادی اور حقوق انسانی کا علمبردار تھا، لیکن میصدر بھی ریڈانڈینز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتا تھا:

'' یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ریڈائڈینز کو سرے سے مٹا دینا چاہتے ہیں، یا انھیں پہال سے چلے جانے کی اجازت دیتے ہیں، ایسا کرنا حکومت امریکہ کی ذمہ داری ہے۔'' (ڈیوڈرائیڈر: ۲۰۰۰ء..... جوناتھن کرش: ۲۰۰۴ء)

تھامس جیفرس کے بعد جدید امریکہ کا اہم ترین صدر اینڈریوجیکس تھا .....اس نے واضح طور بر تھم دیا:

''ریڈانڈینز کوان کی پناہ گاہوں سے نکال کرختم کر دو، ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دو۔'' (زیوڈسٹیز ڈ:۱۹۹۲ء )

اینڈر یو جانس اپنے شکار (امریکہ کے اصل باشندوں) کی کھالیں اتارنے کا شوقین تھا.....ان کھالوں سے وہ اپنے خچروں کی لگامیں بنوا تا تھا۔ (رونالڈ ناکائی:۱۹۹۳ء)



صدر رینڈ یو جانس نے واضح طور پر کہا ''امریکہ کی کوئی ریاست اس وقت تک تہذیب اور ثقافت میں ترتی نہیں کرسکتی جب تک کہ ریڈانڈینز کو زندہ رہنے کی اجازت ہے۔ اگر غیر مہذب (امریکہ کے اصل باشندے) مدافعت کریں تو (ہماری) تہذیب ایک ہاتھ میں بائبل کے دس احکابات اور دوسرے میں تلوار کے ساتھ ان کے فوری قبل کا تقاضا کرتی ہے۔''

(صدرريندريوجانس: ١٨٦٤)

قار کین کرام! امریکہ کے ان صدروں کے احکامات پر گورزوں نے کس طرح عمل کیا، اس
کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، ریاست ایری زونا کے گورز جان بیلر نے اپنے فوجی کمانڈروں کو تھم دیا:

''کنفیڈریٹ ریاستوں کی کا تھر ایس نے غیر دوستانہ رویہ رکھنے والے تمام ریڈانڈینز
کوموت کے گھاٹ اتار دینے کا قانون پاس کر دیا ہے، اس لیے تم ہر ممکن طریقے
سے ریڈانڈینز کے قبائل کو صلح کے بہانے جمع کرو اور جب وہ اکشے ہو جا کیس تو بالغ
لوگوں کو قبل کر دو، بچوں کو قیدی بنا کر بچ دو۔ بچوں کو بیچنے سے وہ اخراجات پورے ہو
جا کیں گے جو ریڈانڈینز کو قبل کرنے پر اٹھیں گے۔ فوجیوں کی وافر نفری اس موقع پر
موجود ہوئی جا ہیے، تا کہ کوئی شخص بھاگ کر نے کہ نہ جائے۔ میں ان لعنت زدہ کیڑے
موجود ہوئی جا ہیے، تا کہ کوئی شخص بھاگ کر نے نہ جائے۔ میں ان لعنت زدہ کیڑے
کوڑوں کے خلاف تمھاری کا مینظر ہوں۔' (گورز جان بیلر :۱۸۱۲ء)
لوگو! مندرجہ بالا کردار بھی دیکھواور الللہ کے رسول مُؤاٹی کا انداز بھی ملاحظ کرو کہ اللہ کے

رسول سُلُقَافِ نے دلیل اور قوت کو حسب موقع استعال فرمایا، جہاں دلیل اور عدل کو مانے سے
انکار کر دیا گیا وہاں آپ سُلُقِافِ نے قوت کو استعال کیا اور اتنا ہی کیا جس قدر ضرورت تھی۔اس
کے بعد پھر دلیل ہی سے کام لیا گیا اور جب جزیرۃ العرب زیر نگیں ہو گیا تو آپ سُلُقِفُ نے ہر
جانب اپنے عامل اور گورز مقرر فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل والله کو یمن میں گورز مقرر
فرمایا۔ مند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ آپ سُلُقِفِم حضرت معاذ والله کے اور آپ سُلُقِفِم بیدل ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور آھیں ہدایات

دیتے جاتے تھے۔ جب آپ مگافی مالات دینے سے فارغ ہوئے تو فرمایا: "اے معاذ! ممکن ہے کہ اس سال کے بعد تو مجھ سے طاقات نہ کر سکے اور جب یہاں آئے تو میری مسجد اور قبر کے محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پاس سے گزرے۔' حضرت معافر والنظر یہ جملہ س کر رونے گئے۔[مسند احمد: ٥، ٥٣٥، ح: ۲۲۱۱ و إسناده صحیح] بہر حال! اللہ کے رسول مالی کی نظر آرہا تھا کہ نبوت کمل ہوتی دکھلائی دے رہی ہے، جزیرة العرب بہاسلام کا پرچم نہرا گیا ہے اور اب کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آسکتا ہے، چنانچہ آپ مالی کے جج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

آ ہے ! جج میں محن انسانیت کے وہ سنہری بول اور جملے ملاحظہ کریں جنھوں نے انسانی تکریم کوآسان کی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔

### آخري جج

حضرت جابر بن عبداللہ وہ بنا تا ہیں کہ اللہ کے رسول علی کو مدینہ تشریف لائے ہوئے ہسال گزر گے، آپ علی ہم نے تج نہیں کیا۔ جب دسواں سال آیا تو آپ علی ہم نے کو نہیں کیا۔ جب دسواں سال آیا تو آپ علی ہم نے کو نہیں کیا۔ جب دسواں سال آیا تو آپ علی ہم نوگوں کی آمد سے مدینہ جرگیا، سب کی خواہش بیتی کہ وہ اللہ کے رسول علی ہم نوگ آپ علی راہبری میں جج اوا کریں اور آپ علی ہم کو کہ ہم نوگ آپ علی کے اوا کریں اور آپ علی ہم کو کہ ہم کو گا آپ علی کے ساتھ آمدینہ سے نکل کھڑے ہوئی کہ ووالحلیفہ کے مقام پر آگئے۔ حضرت جابر وہ کو کہ میں کہ فوالحلیفہ کے مقام پر آگئے۔ حضرت جابر وہ کو کے میں نے سال معجد میں اللہ کے رسول علی ہم نوگ آپ میں اور پیجے دیکھا تو وہاں بھی تھے اور سوار بھی۔ وا کیس طرف اور با کیں طرف اور با کیں طرف اور با کیں طرف اور با کیں طرف کا دور ایک تو میرے آگ لوگ می اور بیجے دیکھا تو وہاں بھی لوگوں کی تعداد کا بہی حال تھا۔ اور با کیں طرف کا گھا ہم لوگوں کے درمیان تھے۔

[ مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي مَثَلِثُة : ١٢١٨]

سبحان الله! الله کے رسول ٹاٹیٹم نے ۲۳ سال جس دین کے پھیلانے کے لیے لگا تار محنت کی ، آج اس کا پھل باغ و بہار بن کر آپ ٹاٹیٹم کے چاروں طرف نظر آ رہاہے۔

ذوالحلیفہ کے مقام پر سعودی حکومت نے خوبصورت اور وسیع وعریض مجد بنا دی ہے، سیح بخاری (۱۵۳۷، ۱۵۴۷) میں ہے کہ اللہ کے رسول مُلَّافِيْم نے یہاں رات گزاری، اگلے روز حج کا قافلہ چل بڑا، انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر قریب قریب ای راستے پر چلا جا رہا ہے جس پر حکومت



سعودى عرب نے شاندار موٹروے بنایا ہے، 9 دن كے سفرك بعد حج كابية قافله "كَبَيَّكَ اَللَّهُمَّ كَبَيَّكَ "كَهِ مَدَمَر مه جاكِ بني ہے-

اللہ کے رسول طاقی کے جی کے بارے میں تفصیلات ہماری کتاب" لَبیّن اَللّهُم لَبیّن اَللّهُم لَبیّن الله کے رسول طاقی کے وہ خطبات لانا چاہتے ہیں جو آپ طاقی کے دمیدان ' عرفات' اور منی میں ارشاد فرمائے۔ یہ خطابات انسانی تا دی میں حقوق انسانی کا لازوال چارٹر ہیں، جس کی مثال انسانوں کی تاری پیش کرنے سے قاصر ہے۔ الغرض، اپنے آخری جی کے موقع پر اللہ کے رسول طاقی کی خصابہ کو خطبات کی صورت میں جو جو ارشاد فرمایا، ملاحظہ کیجیے۔ عرفات کے میدان میں عرب بھرے آئے ہوئے فرزندان تو حید کا مختلف میں بارتا ہوا سمندر ہے، اصحاب سیرت نے اس تعداد کو ایک لاکھ چوہیں ہزار اور ایک لاکھ چواپس ہزار تک بتلایا ہے۔ آپ طافی ہم اس سے کو مخاطب کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو اللہ کی حمد وثنا کے بعد مخاطب فرماتے ہیں۔

### مردوں اور عورتوں کے حقوق پر تاریخ ساز خطبہ:

حفرت جابر دانشو بیان کرتے ہیں کہ آپ مالیا اس نے فرمایا اللہ مجھ سے (اپنے فج کے) طریقے سکے لو، کیونکہ میں نہیں جانیا شاید کہ میں اس فج کے بعد آئندہ فج کرسکوں۔''

[ مسند أحمد : ٣١٨/٣، ح : ١٤٤٣٢ و إسناده صحيح\_ أبوداوُد، كتاب المناسك، باب في رمي الحمار : ١٩٧٠ و إسناده صحيح ]

نی تلقیم نے دریافت کیا: "آج کون سا دن ہے؟" صحابہ کرام تفاقیم نے کوئی جواب نہ دیا، ان کا خیال تھا شاید رسول اللہ تلقیم اس دن کوکوئی اور نام دینے والے ہیں، رسول اللہ تلقیم اس دن کوکوئی اور نام دینے والے ہیں، رسول اللہ تلقیم نے پوچھا: "کیا یہ یوم نحر (قربانی کا دن) نہیں؟" صحابہ نے عرض کی: "جی بال! اے اللہ کے رسول! (تلقیم) '' پھر آپ تلقیم نے دریافت کیا: "یہ مہینا کون سا ہے؟" صحابہ کا خیال تھا شاید آپ تلقیم اس مہینے کا اور نام لیس کے، چنانچہ وہ خاموش رہے۔ تب رسول اللہ تلقیم نے پوچھا: "کیا یہ ذوالحجہ کا مہینانہیں؟" ہم نے عرض کی: "جی ہاں۔"

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ا

تو رسول الله مَا يُعْرِمُ فَي فرمايا : " كهرسنو! تمهارا خون، تم سب لوگوں كا مال و دولت اور تم سب كى عزت وحرمت كى پامالى اسى طرح حرام ہے جس طرح آج كے دن كى عزت كو پامال كرنا حرام ہے، تمهارے اس شهر (كمه) كى حرمت كو پامال كرنا حرام ہے اور اس مبينے كى عزت كو بربادكرنا حرام ہے۔ "

[ بحاری، کتاب العلم، باب قول النبی ﷺ: « رب مبلغ أوعی من سامع » : ٦٧ ]
قارئین کرام! الله کے رسول تُلْقِیْم نے "یایها الناس" (اے لوگو!) کمه کر پوری انسانی
کو مخاطب فرمایا۔ اس دنیا میں ہر انسان کی فیتی ترین متاع تین ہی چیزوں پر مشتمل ہے، انسان
کی جان، مال اور آبرو، الله کے رسول تُلَّقِیم نے ان تینوں کومحترم ومکرم قرار دیا۔

آپ اللہ نے فن خطابت کا انہائی بھر پور، مؤثر اور حسین ترین انداز اختیار کیا کہ اپنی ذات کے بارے میں ایک اندیشے کا ذکر فرمایا اور وہ یہ ہے کہ آٹار بٹلا رہے ہیں کہ اب میں تمھارے اندر نہیں رہوں گا۔ یہ میرا آخری خطبہ ہوسکتا ہے، لہٰذا غور سے من لو۔ پھر آپ اللہ نے سامعین سے کہلوایا اور تین چیزوں کے بارے میں بوچھا، پھر زور دار طریقے سے اپنی بات کہ، ثابت ہوا یہ انداز خطابت اللہ کے رسول اللہ تھی کہتا ہے کہ آپ اور یہ مؤثر ترین انداز ہے، یہ سامعین کو خبردار اور بیدار رکھتا ہے۔ راوی یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اللہ نے اپنی بات کو بار بار برایا، یعنی مسلمان کی جان، مال اور عزت کا مسلمات اتنا اہم ہے کہ آپ ساتھ نے آخری خطاب میں ایک انداز ہے۔

صحیح بخاری (۱۷) میں یہ بھی ہے کہ آپ سکھٹے جب بھی حاضرین سے سوال کرتے تو حاضرین سے جواب لے کر خاموش ہو جاتے ، جی ہاں! اس سے ساٹا بھی پیدا ہوتا اور سامعین سو چنے لگ جاتے کہ ہمارا جواب صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ یول سامعین کی طلب بڑھتی تو اللہ کے رسول سکٹٹی کم طلب کو درمیان میں چھوڑتے اور اگلا سوال کرتے ، بھر وہی انداز اپنایا اور تیسرا سوال کر دیا اور پھر جب تینوں کا جواب دیا تو انسان کے خون ، مال اور حرمت پر ایسا زور وار اعلان کیا کہ خطابت کا یہ انداز ہر سامع اور حاضر دل انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ جی ہاں! صدتے اور قربان جاؤں فصاحت و بلاغت کی اس خوبصورت آ بشار پرجس کے ہوا بھر ہے۔



# مھنڈے چھینے نضامیں چمکدار موتی بن کر انسانیت کی عظمت و تو قیر کو چار چاند لگا گئے ہیں۔ خون کی معافی کا اعلان اور آغاز گھر سے:

''لوگو، تن لو! جاہلیت کے دور کا ہر چلن میرے قدموں تلے روند دیا گیا ہے، جاہلی دور میں خون کے جو بدلے چلے آ رہے ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے خونی انتقام میں سے بہلا خون جے بین ختم کر رہا ہوں، وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے (یہ بچہ سعد قبیلے میں پرورش پا رہا تھا کہ اسے ہذیل قبیلے کے لوگوں نے قبل کر دیا۔) ای طرح جاہلی دور سے جوسود چلا کرورش پا رہا تھا کہ اسے ہذیل قبیلے کے لوگوں نے قبل کر دیا۔) ای طرح جاہلی دور سے جوسود چلا آ رہا ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے، میں اس کوختم کرنے کا آغاز اپنے خاندان سے کر رہا ہوں، چنا نجے عباس بن عبد المطلب ( رہا تھا) کا سود جن لوگوں کے ذمہ ہے وہ سارے کا ساراختم ہے۔'' جنا نجے عباس بن عبد المطلب ( رہا تھا) کا سود جن لوگوں کے ذمہ ہے وہ سارے کا ساراختم ہے۔''

لوگو! تمحارا مال وبی ہے جو تمحارا اصل ہے، نہتم کسی پرظلم کرواور نہکوئی تم پرظلم کرنے پائے۔ [ الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، (باب) و من سورة التوبة : ۲۰۸۷ و إسناده حسن لذاته و سلیمان بن عمرو صدوق حسن الحدیث وثقه الترمذی بتصحیح حدیثه : ۲۱،۲۳٬۳۸۷ و ذکره ابن حبان فی الثقات : ۲۱٤/۶ ]

## رنگ ونسل کے تعصب کا خاتمہ:

( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَلَا إِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ ، وَ إِنَّ اَبَاكُمُ وَاحِدٌ ، اَلَا لَا فَضُلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى اَعُحَمِيٍّ وَلَا لِعَحَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلَى اَسُوَدَ وَلَا اَسُوَدَ عَلَى اَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقُوَى)

"اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ! تمھارا رب ایک ہے، تمھارا باپ بھی ایک ہے، لہذاکس عربی کو عجی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ کس عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت ہے ۔۔۔۔۔ ہاں! فوقیت صرف تقویٰ کی وجہ ہے۔''

[مسند أحمد: ١١/٥؛ ح: ٢٣٥٥٠ و إسناده صحيح]

### عورتول ہے نرمی:

"لوگواعورتوں پر زیادتی نہ ہونے پائے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اضی اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے، اللہ کے کلمہ ( نکاح) کے ذریعے تم نے ان کی ناموں کواسے لیے جائز کرلیا ہے تمھارا بھی حق ان عورتوں کے ذہے ہے۔

وہ حق یہ ہے کہ تمھارے علاوہ کوئی تمھارے بستر پر نہ آئے اور جس شخص کوتم ناپیند کرو، بیہ عورتیں اسے تمھارے گھروں میں واخل ہونے کی اجازت مت دیں، ہاں! اگر ان کے چال چلن سے تمھیں خطرہ محسوں ہوتو انھیں سمجھاؤ، پھر بھی باز نہ آئیں تو اپنے بستر سے الگ کر دو، پھر بھی نہیں تو انھیں سزا دو گرابیا نہ مارنا کہ نشان بڑجا کمیں۔

(یاد رکھو!) ان کی (ضروریات) خوراک اور پوشاک تمھارے ذمہ ہے، مناسب طریقے سے (اس فرض کو بورا کرو،حسن سلوک کرو،لباس اورخوراک اچھی مہیا کرو)۔''

[ مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي على: ١٢١٨]

# کسی کے جرم کا دوسرا ذمہ دار نہیں:

"یاد رکھو! کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے علاوہ کسی دوسرے پرظلم نہیں کرتا (لہذا جرم کی پاداش میں مجرم ہی پکڑا جائے کوئی دوسرانہیں) کسی باپ کے جرم میں اس کا بیٹانہیں پکڑا جا سکتا اور نہ کسی باپ کواس کے بیٹے کے جرم میں پکڑا جائے گا۔

[ الترمذی، کتاب تفسیر القرآن،(باب) و من سورة التوبة : ۳۰۸۷ و إسناده حسن لذاته ]

# فرائض کی ادا ئیگی:

''لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ، وہی تمھارا رب ہے، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، پانچوں نمازیں اور رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوۃ ادا کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اپنے امراء کی اطاعت کرواور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔''

[ الترمذي، كتاب الجمعة، باب منه : ٦١٦ و إسناده صحيح\_ مسند أحمد :

٢٥١/٥، ح: ٢٢٢٢٣ و إسناده صحيح ]



''لوگو! اگرتم پر کوئی ایسا مسئول مقرر کر دیا جائے جو غلام ہواور اس کی ناک کی ہوئی ہو۔ رنگ کا کالا ہو، وہ تصصیں اللّٰہ کی کتاب کے مطابق احکامات دیتو اس کے احکامات کو بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔''

[مسلم، كتاب الإمارة، باب وحوب طاعة الأمراء في السلم، كتاب الإمارة، باب وحوب طاعة الأمراء في السلمان الممان مسلمان كا بهائي ہے۔ وہ جس چيز كواپنے ليے درست خيال كرتا ہے، اپنے بھائى كے ليے بھى اسے جائز اور درست خيال كرے۔''

[ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، (باب) و من سورة التوبة : ۳۰۸۷ و إسناده حسن لذاته ]

"الوگو! آخر كارتم لوگوں كواپنے رب سے ملاقات كرنے كے ليے جانا ہے، تمھارے جو انگال ہيں ان كے بارے ميں الله پوچھے گا ..... ميں خبردار كرتا ہوں كہ ميرے بعد داپس گراہى ميں نہ دھنس جانا كہتم باہم ايك دوسرے كى گردنيں مارتے پھرو۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب حجة الوداع: ٢٠٦]

"لوگو! تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، بتلاؤ! تم الله کو کیا جواب دو گے؟" لوگ کہنے لگے:

« نَشُهَدُ اَنَّكَ قَدُ بَلَّغُتَ وَ اَدَّيُتَ وَ نَصَحُتَ »

''ہم گوائی دیں گے کہ آپ (مُنَافِّقِم) نے بیغام پہنچا دیا، رسالت کے فریضے کو ادا کر دیا اور انسانیت کی خمرخواہی کاحق ادا کر دیا۔''

آپ مُنْ ﷺ نے بیر سنا تو شہادت کی انگلی کو آسان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف اسے جھکاتے ہوئے فرمایا:

« اَللَّهُمَّ اشُهَدُ....اَللُّهُمَّ اشُهَدُ »

[مسلم: ١٢١٨]

'' اے اللہ! گواہ رہنا، اے اللہ! گواہ رہنا۔''

آپ مُالِيَّاً نے تین مرتبه فرمایا۔

الله كے رسول مَنْ يُنْفِرُ نے اپنا ماتھ كھيلا يا اور بوچھا:

« أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ؟ أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ؟»

''كيا ميس في اينا پيغام پهنچا ديا؟ كيا ميس في اينا پيغام پهنچا ديا۔''

لوگوں نے کہا: ''اللہ کے رسول مُلَاثِيْمُ نے پیغام پہنچا دیا۔''

[ بخارى، كتاب الأضاحي، باب من قال : الأضحى يوم النحر : ٥٥٥، ٧٤٤٧\_

مسند أحمد: ٥/٩٤٠ ح: ٢٠٥٢٢ و إسناده صحيح]

"پھر جو محف بھی بہال موجود ہے اسے چاہیے کہ یہ بیغانم ہرائ محف تک پہنچا دے جو یہال موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ جو یہال موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے کہ جو یہال موجود نہیں وہ اس حدیث کو سن کر اس محف ے زیادہ یادر کھنے کا فریضہ اداکرے کہ جس نے اسے یہ پیغام پہنچایا تھا۔"

[ بحارى، كتاب العلم، باب قول النبي تَطُلُّتُ رُبُّ مبلغ ..... الح: ٦٧ . ٥ ٥ ٥ ]

### كتاب وسنت ير دُث جاوً:

''میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ تھاہے رکھا تو اس کے بعد تم لوگ ہرگز گمراہ نہ ہو گے ..... یہ چیز اللّٰہ کی کتاب ہے۔''

[ مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي عَنْ : ١٢١٨ ]

اورآپ مُنْ الله في فرمايا:

( فَمَنُ كَذَبَ عَلَى فَلُيتَبَوَّأَ مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ »

''جس نے مجھ پر جھوٹ بولا (میں نے بات کمی نہ ہو اور وہ اس بات کو میری طرف منسوب کرتا بھرے) وہ شخص اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔''

[مسند أحمد: ٣٦٧/٤، ح: ١٩٢٨٨ و إسناده صحيح]

### ختم نبوت:

( أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعُدِي وَلَا أُمَّةَ بَعُدَكُمُ »

''اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمھارے بعد کوئی امت نہیں۔''

[ طبراني كبير : ١٣٦/٨، ١٥٥ ح : ٧٦١٧ حسن : ٧٥٣٥ إسناده حسن لذاته ]



# حوض کوژ کا منظر:

"آگاہ ہو جاؤ! میں حوض پر موجود ہوں گا، تنھیں دیکھ رہا ہوں گا، باتی ساری امتوں کی نبست تمھاری کثرت تعداد کو دیکھ کر فخر کر رہا ہوں گا، وہاں مجھے کہیں شرمندہ نہ کر دینا، آگاہ ہو جاؤ! وہاں مجھے کچھلوگوں سے دور کر دیا جائے گا۔ بیدا یسے لوگ ہوں کے جنھیں مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا، میں فریاد کروں گا:

﴿ يَا رَبِّ! اُصَيْحَابِى ؟ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا اَحُدَ نُوا بَعُدَكَ ﴾ ''ميرے پروردگار! يوتو ميرے سائھی جن؟''الله فرمائے گا:''متھيں نہيں معلوم ان لوگول نے تمعارے بعد كيا كيا بدعات ايجاد كرلي تھيں۔''

[ ابن ماجد، أبواب المناسك، باب العطبة يوم النحر: ٣٠٥٧ حسن]
صحيح مسلم مين الله كے رسول مُلَّاتِيْنَ كا فرمان ہے: "امت كے لوگ وضوكرتے ہوئے جن
اعضاء كو دھوتے ہيں وہ قيامت كے دن چك رہے ہوں گے۔ بيلوگ ميرے حوض كى طرف
آئيں گے۔ اس كا پانى برف سے كہيں بڑھ كرسفيد ہوگا۔ شہد اور دووھ سے بڑھ كر ميٹھا ہوگا۔
حوض پر ركھے ہوئے جام ستاروں كى تعداد سے بھى زيادہ ہول گے۔ لوگ جب پانى چينے كو
يہاں آئيں گے، تو بچھ لوگوں كو روك ليا جائے گا۔ اس پر ميں عرض كردں گا:

﴿ يَا رَبِّ ! هُؤُلَّاءِ مِنُ أَصُحَابِيُ ﴾

''اے میرے رب! بیاتو میرے ساتھی ہیں۔''

ال ير مجه جواب دية بوئ كها جائ كا:

( هَلُ تَدُرِي مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ ؟ »

''کیا آپ جائے ہیں کہ انھوں نے ممھارے بعد دین میں کیا کیا نی چیزیں بنا ڈالی تھس ؟''

﴿ إِنَّهُمُ قَدُ بَدُّلُوا بَعُدَكَ ﴾

''انھوں نے تمھارے بعد دین بدل کے رکھ دیا۔''

محکمہ دلائل وبرابین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس بر میں کہوں گا:

«سُخُقًا سُخُقًا»

'' دفع ہو جاؤ، پرے ہٹ جاؤ۔''

اور میں ایسے لوگوں کو حوض سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی شخص اپنے حوض سے دوسرے لوگوں کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔''

[ميسلم، كتاب الطهارة، باب إطالة الغرّة ..... الخ: ٢٤٩،٢٤٧]

ابن ماجه كى حديث ب ، حضرت عبدالله بن مسعود والله الله بين كه آپ مَالله أَمُورَكُمُ بَيْنَ كَهُ آپ مَالله أَمُورَكُمُ بَعُدِى رِجَالٌ يُطْفِئُونَ مِنَ السَّنَّةِ وَ يَعُمَلُونَ بِالْبِدُعَةِ وَ يُؤُمُونَ السَّنَّةِ وَ يَعُمَلُونَ بِالْبِدُعَةِ وَ يُؤُمُونَ الصَّلُوةَ عَنُ مَّواقِيْتِهَا »

''میرے بعد تمھارے معاملات اس سطح تک پہنچ جائیں گے کہ پچھ لوگ سنت کے نور کو بچھانے کی کوشش کریں گے، بدعت پر ممل کریں گے، نمازوں کو ان کے اوقات سے لیٹ کر کے پڑھیں گے۔''

حضرت عبدالله بن مسعود و الله على كمين في عرض كى: "اے الله كے رسول! (مَاللهُمُ) اگر ميں ايسے لوگوں كے زمانے كو پالوں تو كيا كروں؟" آپ مَاللُهُمُ في فرمايا: "اے ام عبد كے بيئے! تو نے كرنا كيا ہے، ياد ركھو:

( لَا طَاعَةَ لِمَنُ عَصَى اللَّهَ ﴾

''جس نے اللہ کی نافر مانی کی اس کی کوئی اطاعت نہیں۔''

[ابن ماجه، أبواب الحهاد، باب لاطاعة في معصية الله: ٢٨٦٥ حسن]

قارئين كرام! ياد ركھيے، دين ميں تواب سجھ كركوئى كام ايجاد كرنا بدعت كہلاتا ہے۔
اللہ كے رسول مَثَاثِیْم اپنے آخرى خطبہ ميں بدعات سے متنبہ فرما رہے ہیں۔ آپ مُثَاثِیُم نے
عرفات كے ميدان ميں، قربانی كے دن منی میں اور ايام تشريق ميں جو خطبات ارشاد فرما ك،
ہم نے احادیث كی كتب سے تلاش كر كے كوشش كی كه آپ مُثَاثِیم كے وہ فرمودات اور خطبات
زيادہ سے زيادہ يہاں درج كريں۔ آپ مُثَاثِیم نے يہ بھی كيا كه ایک بات ایک خطبے ميں ارشاد

نرمائی تو دوسرے خطبے میں دیگر باتوں کے ساتھ پہلی بات کو بھی دہرا دیا، تا کہ تکرار کے ساتھ انھیت کر دی جاتھ انھیت کر دی جائے۔ ہم نے کوشش کی کہ محروات کو درج نہ کریں۔

ای طرح بخاری (۸۳) مسلم (۱۳۰۱) اور حدیث کی دیگر کتب بین ہے کہاللہ کے رسول تافیخ اللہ کے رسول تافیخ اس ایک محفی حاضر ہوا اور کہنے لگا: ''اے اللہ کے رسول! (تافیخ) بین جرات کو کنگریاں مارنا بھول گیا۔'' آپ تافیخ نے فرمایا : 'کوئی حرج نہیں، اب کنگریاں مار لے۔' دوسرا آیا اس نے کہا: ''اے اللہ کے رسول! (تافیخ) بین طواف کرنا بھول گیا۔'' آپ تافیخ نے جواب دیا: ''کوئی بات نہیں، اب طواف کر لے۔'' پھر ایک اور آیا اور مسئلہ پوچھنے لگا: ''اے اللہ کے رسول! (تافیخ) بین مرمنڈ والیا۔'' آپ تافیخ نے فرمایا: ''پھر کیا رسول! (تافیخ) بین نے ذریح کرنے سے قبل بی سرمنڈ والیا۔'' آپ تافیخ نے فرمایا: ''پھر کیا ہوا، جا اب سرمنڈ والے۔'' الغرض، صحابہ کہتے ہیں کہ اس روز کوئی بھی عمل جو پہلے یا بعد میں کوا، جا اب سرمنڈ والے۔'' الغرض، صحابہ کہتے ہیں کہ اس روز کوئی بھی عمل جو پہلے یا بعد میں کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول تافیخ سے پوچھا گیا تو آپ تافیخ نے کہی فرمایا: ''اب کرلے کوئی بات نہیں۔''

# ېم ال دن کوعيد قرار ديية :

حفرت عمر بن خطاب ثانی سے مردی ہے، بتلاتے ہیں کہ ایک یہودی جھے سے کہنے لگا: "اے امیر الموشین! تمھارے قرآن میں ایک آیت ہے، جسے تم پڑھتے ہو، اگروہ آیت کہیں ہم یہودیوں پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید قرار دے دیتے۔" میں نے پوچھا: "کون سی آیت؟" وہ کہنے لگا:

### ﴿ ٱلْيُعَرِّ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ وِينَكُمُ وَاثْمَتْ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿ ﴾

[المائدة:٥/٣]

"آئ کے دن میں نے تمحارا دین تمحارے لیے کمل کر دیا، تم پر اپن نعمت پوری کر دیا، تم پر اپن نعمت پوری کر دیا ہے دی اور اسلام ہے۔"
حضرت عمر نگاتی کہتے ہیں: "میں نے یہودی سے کہا ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے کہ جس روز میہ آیت نازل ہوئی، آپ روز میہ تتے اور اس روز جمد کا دن تھا۔"
عرفات میں تھے اور اس روز جمد کا دن تھا۔"

[ بخاری، کتاب الایمان، باب زیادهٔ الایمان..... الخ:٥٥] محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ قار کین کرام! قرآن و صدیث کا نام اسلام ہے۔ سورۂ محد ( قط) على الله تعالى نے واضح كرويا كدا ، جومحد ( قط) ير نازل كيا كيا ہے وى حق ہے۔ "

تازل مرف دو چری ہوئی، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم بناتی کی صدیث۔ دونوں چیزوں کا نام اسلام ہاور کی حدیث۔ دونوں چیزوں کا نام اسلام ہاور کی تق ہے، باتی جو کھے بھی ہے، تشری و تو ضیح اور نقد لینی بھی ہو جو ہے، وہ مسلام ہو گئی ہو گئی ہوئی ہوں کے لیے کموٹی اور معیار قرآن و حدیث بی ہے، کیونکہ وی کا نام اسلام ہے اور اسلام صرف ای چیز کا نام ہے جو اللہ کے رسول مناتی تک وی کے ذریعہ پہنچا ہے اور وہ صرف دو چیزیں ہیں۔

یادرہ ایہودیوں نے تورات کو چھوڑا اور علاء کی فقہ اور آراء کے پیچے ایے گئے کہ علاء
کی آراء کو درست کرنے کے لیے تورات ہی جس تحریف کرنے لگ گئے، چنانچہ ان کا فدہب
اٹی اصل سے بٹنا بٹنا کچھ کا بچھ ہو کر رہ گیا، ای لیے یہودی کہہ رہا ہے کہ ہم اصل دین کی
نفست سے محروم ہو گئے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن میں الی آیت ال
گئی ہے جو ہمیشہ یہ بتلاتی رہے گی کہ اسلام کھل دین ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوسکنا، اگر
الی آیت مارے بال ہوتی تو ہم اس موز کوبطور عمید لین سالانہ جشن کے طور پر مناتے ، تی بال! وہ
لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو دین کی جوئی بات بھی سنتے ہیں، اس کی دلیل اصل اسلام لیعنی قرآن و صدیث کا نام بی اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ ﴾ [ آل عمران : ١٩/٣]

''اللہ کے ہال جو دین (طرز زندگی) ہے وہ صرف اسلام ہے۔''

چنانچداللہ نے واضح كرديا:

﴿ وَمَنْ يَبْتُغُ غَيْدَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْفُيرِيْنَ ﴾

[آل عمران: ٨٥/٣]

"جو شخف اسلام کے علاوہ کوئی اور دین (طرزِ حیات) تلاش کرتا ہے وہ (خود تراشیدہ) دین اس شخص کی جانب سے (اللہ کے ہاں) ہر گز تبول نہیں کیا جائے گا



ادرالیا مخص قیامت کے دن خمارہ پلنے والوں میں سے ہوگا۔'' قارئین کرام! صحیح بخاری (۱۸۳۹) میں سے کرعرفہ لینی جج کردن ایک

قارئین کرام! می بخاری (۱۸۳۹) یل ہے کہ حرفہ مینی جے کے دن ایک حاجی اپنی سواری سے گرگیا، اذخی نے اسے پاؤں تلے روئد دیا، رسول اکرم تلکی کے حضور اس کا ذکر کیا حمیا تو آپ تلکی کے نے فرمایا: ''اسے پانی میں بیری کے بیتے الما کر نہلا دو، (احرام کے) دونوں کپڑوں میں کفن وے دو، اسے خوشبونہ لگاتا نہ اس کا سر ڈھانچا، اللہ اسے قیامت کے دن جب اشائے کا تو دو، اکبیک الگہ می لیکنگار رہا ہوگا۔''

قارئین کرام! اللہ کے رسول بڑا گیا دواعی طواف کر کے والی مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں، رہے الاول کا مہینا آنے والا ہے، آپ بڑا گیا اپنے اللہ کے حضور تشریف لے جانے والے ہیں، رج اور وفات کا درمیانی عرصہ کیے گزرا ہے، اب وہ ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ج کے آخری خطبات کی نفیحتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پوری انسانیت کے نام حقوق انسانی کا لازوال چارٹر بھی ہے اور امت کے نام وصیتوں اور نفیحتوں بھرا آخری پینام بھی۔

# لشكراسامه كي روانگي:

صیح بخاری (۲۵۰) اور مسلم (۲۲۲ ۱۳۲) می ب، حفرت عبدالله بن عرفی شها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله نگا آئی نے ایک الشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید ٹا آئی کو بنایا، وہ چونکہ ایک غلام زید بن حارثہ ٹا آئی کا بیٹا تھا، اس لیے بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے رسول مُلَّا آئی نے اور میرا محبوب تھا، اب اس کے بیٹے کی کمان پر بھی اعتراض کر بچے ہو، وہ بھی اس کا اہل تھا اور میرا محبوب تھا، اب اس کے بیٹے کی کمان پر اعتراض کرتے ہوتو یہ بھی اس کا اہل ہے اور لوگوں بین مجھے سب سے بڑھ کر پیارا ہے، لہذا میں سمصیں تھیجت کرتا ہوں اسامہ کی اطاعت کرنا، یہ تمارے صالح لوگوں میں سے ہے۔"

صلیبی علاقوں میں خے مسلمان ہونے والوں کے تحفظ کے لیے اللہ کے رسول مَوَّقَم کا بھیجا ہوا یہ آخری لشکر تھا جو صلیبوں سے جنگ کے لیے روانہ ہوا، کیکن کچر بی فاصلے پر رسول اللہ مَوَّقَم کُلُمُّ الله مَوَّقَم کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُ کی بیاری کی وجہ سے رک گیا، پھر جب اللہ کے رسول ٹاٹیٹم اس دنیا سے جنت الفردوس میں تشریف کے بیاری کی وجہ سے الفردوس میں تشریف کے جانشین حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ ہے تو ان کی خلافت کی جو پہلی جنگی مہم تھی وہ ای لشکر کوصلیبیوں کی جانب روانہ کرنا تھا۔

قار کین کرام! آیئے، اب وہ دکھی اورغم ناک مناظر ملاحظہ کرتے ہیں جن سے گزر کر اللہ کے رسول مَنْ اللّٰمُ اینے رب سے ملاقات کے لیے اس دنیا کوچھوڑ گئے۔





# ﷺ فردوس بریں کی جانب ﷺ

#### اللہ ہے ملاقات:

رسول اكرم طَالِيَّةُ كَ خادم حفرت الومويهد والله كتب بين الله كرسول مَالَيْنُ في مجھے الله كرم طَالِيَّةُ كَ خادم حفرت الومويهد والله كي بين الله كرمين بقيع والول كر ليے فضف رات كو الله اور فرمایا: " اب الومويهد والله كرمين كرمين الله كرمون ميرے ساتھ چلوء" الومويهد والله كتب بين كد مين الله كرمون مالية كرمون ميران كالله كارميان كورے ہوئے تو فرمایا:

« اَلسَّلامُ عَلَيُكُمُ يَا اَهُلَ الْبَقِيعِ!»

''اے بقیع والو!تم پر سلامتی ہو۔''

حضرت ابو مویہ بنا اور اس میری طرف متحدد اللہ کے دنیا کے خزانوں کی جابیاں وے دی گئی متوجہ ہوئے اور فرمانے گئے : "اے ابو مویہ ابجھے دنیا کے خزانوں کی جابیاں وے دی گئی متوجہ ہوئے اور اس کے بعد بیں، اس دنیا میں ہمیشہ (قیامت تک کے لیے) زندگی بھی وے دی گئی ہے اور اس کے بعد جنت بھی عطا کر دی گئی ہے۔ اب مجھے اختیار وے دیا گیا ہے کہ چاہوتو یہ قبول کر لو اور چاہوتو ایسا کر لو کہ ابھی اپنے رب سے ملاقات کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔" حضرت ابو مویہ خاتی ایسا کر لو کہ ابھی اپنی دن آپ (مائیلم) پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ (مائیلم) دنیا کی چابیاں حاصل کریں اور یہاں زندگی گزاریں پھر جنت میں بھی چلے جا کیں۔" یہ س کی چابیاں حاصل کریں اور یہاں زندگی گزاریں پھر جنت میں بھی چلے جا کیں۔" یہ س کر قرمایا:

( لَا كَلَّا يَا آبَا مُوَيُهِبَةَ ! لَقَدِ انْحَتَرُتُ لِقَآءَ رَبِّي عَزَّوَ حَلَّ »

" الكل نهيس، اب ابومويه إين في في تواييز رب تعالى سے بلاقات كا انتخاب كر

لإب-"

اس کے بعد اللہ کے رسول تھٹا نے اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعا ما تکی اور واپس گر کو روانہ ہوئے، جب مج ہوئی تو اللہ کے رسول تھٹا کی بیاری کا آغاز ہوگیا، وہی بیاری کہ جس میں اللہ تعالی آپ تھٹا کو اینے پاس لے گیا۔

[ مستدرك حاكم: ٥٦،٥٥/٣، ح: ٤٣٨٣ و إسناده حسن لذاته مسند أحمد: ٤٨٩/٣، ح: ١٦٠٠٣ حسن، عبيد مولى الحكم صدوق حسن الحديث وثقه الحاكم والذهبي بتصحيح حديثه وذكره ابن حبان في الثقات]

#### יק כנב:

حفرت عائشہ علی فرماتی ہیں: ''اللہ کے رسول مکھی اللہ سے والی گھر آئے تو میرے سریس اس وقت شدید ورو تھا۔ آپ مکھی نے مجھے ویکھا تو میں شدت ورو سے پار اشمی: ﴿ وَا رَأْسَاهِ ﴾ ''لِے میرا سرگیا۔'' بیس کرآپ مکھی نے فرمایا:

« بَلُ أَنَا وَاللَّهِ ! يَا عَائِشَةُ ! وَ ارَأْسَاه »

"الله كي متم ! عائشه! ميرا سر مجمي كيا\_"

[ بخارى، كتاب المرض، باب ما رخص للمريض أن يقول إنى وجع ..... الخ : ٥٦٦٦ـ سيرة ابن هيشام : ٢٩٠/٤، حسن ـ ابن حبان : ٦٥٨٦، حسن ]

# شهدائے احدى غائبانه نماز جنازه:

حضرت عقبہ بن عامر وہ کھنے کہتے ہیں کہ ان دنوں اللہ کے رسول مُلَّا گھر سے نکلے، احد میں پنچے اور دہاں شہداء پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے، پھر آ ب مُلَّا والیس تشریف لے آئے (مجد میں) منبر پر رونق افروز ہوئے اور فر مانے لگے:

"دیکھو! میں تم سے پہلے وہاں جا کر تمھارا میز بان بنوں گا، میں تمھارے لیے گواہ بنے والا ہوں (کہتم نے میرا پورا پورا اورا ساتھ دیا) دیکھو! اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت اپنے دوش کی طرف دیکھ رہا ہوں۔"

[بخارى، كتاب الحنائز، باب الصلاة على الشهيد : ١٣٤٤\_ ابن حبان : ٣١٩٨

و اسنادہ صحیح] محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سمج بخاری میں کتاب المغازی اور دیگر مقامات پر مروی روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ نی بیان کرتی ہیں: "مرض الموت میں رسول اللہ فائل پوچسے رہے: "کل میرا قیام کہاں ہوگا؟" حقیقت میں آپ فائل میری باری کے منظر سے اور آپ نے تمام ازواج مطہرات فائل سے میرے کھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت دے وی تو آپ (فائل) حضرت میونہ نا کے کھر سے نے اجازت دے وی تو آپ (فائل) حضرت میونہ نا کے کھر سے نے اجازت دے وی تو آپ (فائل) حضرت میونہ نا کے کھر سے نے اجازت دے وی تو آپ (فائل) حضرت میونہ نا کے کھر سے نکل کر میرے گھر آگئے۔

جب آپ تلی میرے گھر میں تشریف لانے کے لیے نکلے تو آپ ( تلی ) دوآ دمیوں کے درمیان مہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ ( تلی ) کے دونوں پاؤں زمین پر کھٹ کر کیر بنا رہے تھے۔ آپ ( تلی ) کے ایک جانب حضرت عباس ( تائی ) تے اور دومری جانب ایک اور فخص تھا۔ " حضرت عبداللہ بن عباس ( تائی ) کہتے ہیں کہ حضرت عائش ( تائی ) نے جس فخص کا نام نہیں لیا وہ حضرت علی ( تائی ) تھے۔ "

[ بخاري، كتاب المفازي ، باب مرض النبيّ و وفاته: ٤٤٤٢ بعد ٤٤٤٦ ، ١٤٤٠ ]

### شدیدترین بخار:

حضرت عبدالله بن مسعود تالله كتب بين: "هل الله كرسول تالله كى فدمت بل حاضر موا تو ديك كم قدمت بل حاضر بوا تو ديك كه آپ تالله كوشديد بخار به من في عرض كى: "اب الله كرسول! (منه) آپ كوتو شديد ترين بخار ہے -" آپ تالله في فيرمايا: "جس قدرتم دوآ دميوں كو بخار ہوتا ہے بھا كيے كو اتنا ہوتا ہے -" بيس في عرض كى: "آپ (منله) كو دوگانا بخار اس ليے ہوتا ہے كه آپ (منله) كا اجر بھى دو برا ہے -" بيس كرآپ تالله في فرمايا:

"إل! بات اى طرح ب\_آگاه موجاد السلان كوجو بحى تكليف ينتي به خواه ده كائل جين كى مو، يا اس به محى كمتر، الشاقال اس تكليف كى وجه ساس كائناه ايسه دوركر ديتا بي جيد درخت كي بي (موم خزال كى مواس) جمر كر درخت سه دور موجات بين."

[بنعارى، كتاب المرض، باب أشد الناس بلاءً الأنبياء ..... الغ : ١٤٨٥]

# ياني كي مشكيس اند يلي كنيس:

حفرت عائشہ علی فرماتی ہیں: "اللہ کے رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لے آئے، بخار بہت تیز ہوگیا، اس پر آپ اللہ فرمایا:

" پانی کی سات مشکیس بحر کر لاؤ اور مجھ پر بہاؤ۔ (اس قدر پانی بہانے ہے) شاید میں اس قابل ہو جاؤں کہ لوگوں کو بچھ تھیجت کرسکوں۔"

حفرت عائشہ شیخ مزید بتلاتی ہیں: "حضرت هصد ام المونین (شینا) کا ایک ب تھا، ہم نے آپ (شینا) کا ایک ب تھا، ہم نے آپ (شینا) کو اس ب میں بھا دیا اور پھر ان مشکوں کے پانی کو دھار بنا کر آپ پر دالنے لگے۔ اس قدر پانی ڈالا کہ آپ (شینا) اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اب بس کرو۔ اس کے بعد آپ (شینا) گھز سے نظے، لوگوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ (شینا) فرز سائی اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔"

[ بخارى، كتاب المغازى، باب مرض النبي مُثِّلُ ووفاته : ٤٤٤٢ بعد ٤٤٤٦ ]

# جدائی کی بات س کر ابو بکر ڈھٹٹ رو پڑے:

حفرت ابوسعید خدری دائم الله کے بیں کہ اللہ کے رسول تا الله کے اپنے خطبہ میں فرمایا:

( إِنَّ اللّٰهَ سُبُحَانَهُ حَيْرَ عَبُدًا بَيْنَ اللّٰهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ سُبُحَانَهُ حَيْرَ عَبُدًا بَيْنَ اللّٰهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

عال! آب تَلَيْنَا في حضرت ابو بمر والله كو كاطب كرك فر مايا:
معكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مستمل مفت آن لائن مكت



"ابو بكركا احسان ہے كى اور كانبيں حقيقت بيہ ہے كه اس امت بي سے اگر بي الا بكركا احسان ہے كى اور كانبيں حقيقت بيہ ہے كه اس امت بي سے اگر بي انے كى كو اپنا جگرى دوست بنانا ہونا تو بي ابو بكر ( النائن ) بى كو بناتا ليكن اسلام كا بمائى چارہ اور باجى مودت بى كہيں بوھ كر افضل و برتر ہے۔ س او! مجد بي كھلنے والا بر دروازہ بندكر ديا جائے، صرف ابو بكر ( النائن كا دروازہ كھلا رہے۔ "

[بخاري، كتاب الصلاة، باب الخواحة الممر في المسحد: ٤٦٦]

﴿ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا﴾

[بخارى، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه: ٩٠٠٩] "أب آب (مَنْ اللهُ إِنْ ) بهم مِن ربتا يبندنيين فرما كين كي-"

### بار بار بے ہوشی:

حضرت عائشہ تا فی فرماتی ہیں: "اللہ کے رسول عاقبی کی بیاری اب مزید شدت اختیار کر چک تھی۔ آپ عاقبی نے بوچھا: "کیا لوگوں نے (عشاء کی) نماز پڑھ کی ہے؟" ہم نے کہا: "بی نہیں! لوگ تو آپ کا انظار کیے جا رہے ہیں۔" آپ علی نی نہیں! لوگ تو آپ کا انظار کیے جا رہے ہیں۔" آپ علی نی کا برتن رکھ دو۔" ہم نے رکھ دیا۔ آپ علی نی کا برتن رکھ دو۔" ہم نے رکھ دیا۔ آپ علی نی نے مسل فرمایا اور پھر جب اٹھ کر جانے گئے تو آپ بھی نی ملاری ہوگی۔ پھے دیر بعد طبیعت سنبھی تو آپ علی نی نے پھر پائی کا برتن رکھنے کا تھم دیا۔ آپ علی نی دوبارہ بیٹھ کے اور عسل کیا۔ دوسری بار جب اٹھ کر جانے کا برتن رکھنے کا تھم دیا۔ آپ علی نی دوبارہ بیٹھ کے اور عسل کیا۔ دوسری بار جب اٹھ کر جانے گئے تو پھر بے ہوئی طاری ہوگئی۔ جب طبیعت میں قدرے قرار آیا تو پھر آپ علی نی کی اور علی کے بوچھا: "کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟"

ہم نے کہا: '' بی نہیں! اے اللہ کے رسول! لوگ آپ (طبیعًا) کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں۔'' آپ طبیعًا نے تیسری بار پھر پانی کا برتن رکھنے کا حکم دیا۔ آپ (طبیعًا) پھر

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع وحتفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیٹے اور طسل فرمایا، اٹھ کر جانے لگے تو پھر عثی طاری ہوگئ۔ جب طبیعت میں قدرے اطمینان کی کیفیت پیدا ہوئی تو پوچھا: ''کیا نمازیوں نے نماز ادا کرلی؟''

ہم نے عرض کی ''اے اللہ کے رسول عُلَیْم اُ وہ تو آپ (عَلَیْم ) کے انظار میں بیٹے بیں۔'' اب اللہ کے رسول عَلَیْم نے حضرت ابو بکر عَلَیْم کی طرف بیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں، چنانچہ جانے والے نے اللہ کے رسول مُلَیْم کا بیغام حضرت ابو بکر عُلیم کو دیا کہ اللہ کے رسول مُلَیم آپ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔ حضرت ابو بکر عُلیم کے رسول مُلَیم آپ لوگوں کو نماز پڑھا کمیں۔ حضرت ابو بکر عُلیم کے رسول مُلَیم کے مصلے پر کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی اور) بوے نرم دل تھ (انھیں اللہ کے رسول مُلَیم کے مصلے پر کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی اور) حضرت عمر مُلِیم نے جواب دیا: ''اس حضرت عمر مُلِیم نے جواب دیا: ''اس کام کے حقدار آپ بی ہیں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر مُلِیم کُلُم کے نماز پڑھائی اور بیاری کے ان ونوں میں حضرت ابو بکر مُلِیم کی اور بیاری کے ان ونوں میں حضرت ابو بکر مُلِیم کے مقدار آپ بی ہیں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر مُلِیم کے مقدار آپ بی ہیں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر مُلِیم کے مقدار آپ بی ہیں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر مُلِیم کے مقدار آپ بی ہیں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر مُلِیم کی اور بیاری کے ان ونوں میں حضرت ابو بکر میں میں حضرت ابو بکر میں میں حضرت ابو بکر میں کیں دیار کی میں حضرت ابو بکر میں حضرت ابو بکر میں کی ان ویوں کی میں حضرت ابو بکر میں کی میں حضرت ابو بکر میں کیں کے مقدار آپ بی ہیں۔'' چنانچہ حضرت ابو بکر میں کیا کے مقدار آپ بی ہیں۔'' جنانچہ حضرت ابو بکر میں کیا کہ کو میں کیا کہ کو میں کی میں حضرت ابو بکر میں کی کیا کہ کیا کہ کو میں کیا کہ کیا کہ کی کو کھی کے کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھی کی کی کی کو کی کو کی کو کیا کہ کی کو کھیں کی کی کو کو کھی کے کہ کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کی کو کی کو کھی کی کو کو کیا کہ کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کی کو کھی کے کھی کے کی کو کی کو کیا کے کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کو کھی کو کھی

[بخاري، كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به : ٦٨٧]

قربان جا کیں صحابہ ٹن اُنٹیا پر کہ وہ متوائر اللہ کے رسول ٹائیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات کتنی ہی بیت گئی مگر وہ بیٹے ہیں کہ رسول کریم ٹائیل کا دیدار بھی کریں اور آپ ٹائیل کی اقتدا میں نماز بھی ادا کریں۔ آخ صور تحال یہ ہے کہ نمازی گھڑیاں ویکھتے رہتے ہیں۔ امام مجد کو تھوڑی ہی ہی تاخیر ہوجائے تو کسی دوسرے مخض کو آگے کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ امام کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سجھ عطافر مائے۔ (آمین)

# طبیعت قدرے سنبھلی تو.....؟

حفرت عائشہ رہ فرماتی ہیں: ''اللہ کے رسول خاتی نے طبیعت میں قدرے اطمینان محسوں کیا تو دوآ دی جن میں ایک حفرت عباس داللہ اور (دوسرے حفرت علی ٹالٹو تھے) ان کا سہارا لے کر ظہر کی نماز کے لیے گھر سے فکے۔ اس وقت حضرت ابو بکر ٹالٹو نماز بڑھا رہے تھے۔ جب حفرت ابو بکر ٹالٹو نے دیکھا کہ حضور خالی تھ تھریف لا رہے ہیں تو وہ بیچھے ہٹنے کے۔ اللہ کے رسول خالی نے حفرت ابو بکر ٹالٹو کو اشارہ کیا کہ وہ جیچے نہ ہٹیں، اپنی جگہ قائم محمد دلائل وہرایین سے مزین معتبی جو جھیدہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



رہیں۔ پھر آپ مُلَقظِم نے سہارا دینے والے دونوں آ دمیوں (حضرت عباس اور حضرت عباس اور حضرت علی دونوں آ دمیوں (حضرت عباس اور حضا دیا تو علی دونوں نے آپ مُلَقظِم کو بھا دیا تو اب منظر یوں تھا کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھٹا اللہ کے رسول مُلٹھٹا کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر ڈاٹھٹا کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔''

[ بخارى، كتاب الأذان، باب الرحل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم: ٣١٧]

# 

﴿ إِنْ لَّمُ تَجِدِينِي فَأَتِي اَبَا بَكُرٍ ﴾

''اگر مجھے موجود نہ پائے تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔''

[بخارى، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف: ٢٢٢٠]

# وفات سے یانچ روز قبل وصیت:

حضرت جندب ولا الله كرمت ميں: ''وفات سے بائج دن قبل ميں نے اللہ كے رسول مُلَّقِيمٌ كو بي فرماتے ہوئے سنا:

( اَلَا وَ إِنَّ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاءِ هِمُ وَ صَالِحِيهِمُ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنُ ذَلِكَ » "خبردار ہو جاؤ! وہ لوگ جوتم سے پہلے گزر چکے، وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ! تم قبروں کو بحدہ گاہ نہ بنانا، میں تم لوگوں کواس سے منع کر رہا ہوں۔"

[ مسلم، كتاب المساحد، باب النهى عن بناء المسحد على القبور ..... الخ: ٥٣٢]

سمحكمم دالالله وبرابين سي وزين متها ووفق كتب بر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول مُنافِیم نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا، حضرت جابر والنو کہتے ہیں:

« نَهٰى أَنُ يُقُعَدَ عَلَى الْقَبُرِ وَ أَنُ يُحَصَّصَ وَ أَنُ يُبَنَّى عَلَيْهِ »

[ أبو داؤد، كتاب الحنائز، باب في البناء على القبر: ٣٢٢٥ إسناده صحيح] الله كرسول سَلَيْفُ نَعْ فرمايا: قبر يرمجاور بن كر بيش سے، قبر كو يخته بنانے سے اور قبر يركوكي كمارت بنانے سے۔ "

صیح مسلم کتاب البخائز میں مجاوری کا جو گناہ عظیم ہے، امام مسلم اللہ کے رسول مُلَّاثِمُ کے اس فرمایا: اس فرمان کو بوں لائے ہیں۔ملاحظہ ہوارشاد گرامی جناب رسول کریم مُلَّاثِمُ کا .....فرمایا:

﴿ لَانَ يَحُلِسَ اَحَدُكُمُ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَةً فَتَحُلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ

لَّهُ مِنُ أَنُ يَّجُلِسَ عَلَى قَبُرٍ ﴾

[مسلم، كتاب الحنائز، باب النهي عن الحلوس ح: ٩٧١]

"تم میں سے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا ڈالے اور پھراس کی کھال کو جا لگے، یہ تکلیف اس عمل سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی شخص قبر (کا مجاور مین کراس پر) بیٹھ جائے۔"

صیح مسلم (۹۷۲/۹۸) میں بیمی ہے کہ آپ مُلاَیْم نے فرمایا:

﴿ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ ﴾

" قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو۔"

مندامام احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ مگالی کے ان لوگوں کو اللہ کی بدتر اور شرانگیز مخلوق قرار دیا جو قبروں کی بوجا کرتے ہیں۔

ز مسند أحمد : ١٩٥/١، ح : ١٦٩٤،١٦٩١ و إسناده صحيح فيه إبراهيم بن سمون وهو ثقه، صدوق، و سعد بن سمرة الفزارى ثقة صدوق وثقه النسائي و ابن سنان، تعجيل المنفعه ت ٣٦١، الثقات : ٢٩٤/٤ ]



### يهود يول اورعيسائيول پرلعنت هو:

حضرت عبدالله بن عباس اور عائشہ فئائی فرماتی ہیں: '' جب الله کے رسول مُنَافِیم کی وفات کا وقت قریب آگیا ہی اور مرض شدید سے شدید تر ہو گیا تو آپ مُنَافِیم اپنی چادر بار بار اپنے چہرے پر ڈالتے، جب ذرا افاقہ ہوتا تو چادر کو چہرے سے ہٹا لیتے۔ اضطراب و پریشانی کی اس حالت میں آپ مُنَافِیم نے فرمایا:

﴿ لَعُنَهُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَاءِ هِمُ مَسَاجِدَ ﴾ '' يهوديوں اور عيسائيوں پراللّٰد كى لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے نبيوں كى قبروں كو سجدہ گاہ بناليا۔''

حضرت عائشہ و اللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ کہتے ہیں: ''اللہ کے رسول مظافیا اپنے الوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے اعمال سے ڈرا رہے تھے''

ر بخارى، كتاب الصلاة، باب: ٣٣١،٤٣٥]

صحیح بخاری (٣٣٧) كى دوسرى روايت مين ہے كه الله كے رسول مظافرة نے يون فرمايا:

( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قَبُورَ ٱنْبِيَاءِ هِمُ مَسَاحِدَ »

"" يہود يول كواللہ بربادكرے، ان لوگول في افيخ نبيول كى قبرول كوعبادت گاہ بناليا۔"
ياد رہے! يہودى اور عيمائى قبرول بر آستانے بناتے، انھيں پخته كر كے مزار بناتے اور ميلے لگاتے سے، وہ آج بھى ايبا كرتے ہيں۔ وہ اپنے عام لوگوں كى قبروں كو بھى پخته بناتے ہيں، كتبے لگاتے ہيں اور ان بر مرنے والے كا نام كھتے ہيں، اس ميں تصويريں بھى جڑتے ہيں۔ اللہ تعالى ہميں الى حركات سے محفوظ فرمائے كہ ان حركات كى وجہ سے يہودى اور عيمائى، اللہ كے آخرى رسول مَالَيْظِم كى زبان سے معنی قرار يائے۔ آمين!

### حضرت فاطمه ولأنها رو دین، پھر ہنس پڑیں:

حضرت عائشہ وہ اپنی ہیں: ''اس بیاری کے دوران ایک بار آپ سُلَیْ نُم نے حضرت عائشہ وہ ہار آپ سُلِیْ نُم نے حضرت فاطمہ وہ کا میں کوئی بات کہی۔ محضرت فاطمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع مصفود کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت فاطمه بی تو حضرت فاطمه بی مجر دوباره آجته سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ بی بہنے کئیں۔ میں ۔ میں اللہ کے کئیں۔ میں نے حضرت فاطمہ بی بہنے کا سبب بوچھا تو وہ کہنے کئیں۔ ''اللہ کے رسول ما بی اللہ نے مجھے بتلایا کہ وہ اپنے ای مرض میں اپنے اللہ سے جا ملیں گے، یہ من کر میں رونے لگ گئ، پھر آپ ما بی مجھے بتلایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملوگی تو یہ من کرمیں بنس بری۔''

[بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي تَنْكُ و وفاته : ٤٤٣٤،٤٤٣٣]

# آخرى آيت، جوآپ مَالْيَا خَمْ نَا لَهُ عَلَيْهُمْ فِي تلاوت فرمانى:

حضرت عائشہ جھنا بتلاتی ہیں: "میں (آپ مُلَیْلُ کو بیفرماتے ہوئے) سنا کرتی تھی کہ کی نبیر اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کداسے دنیا اور آخرت میں سے ایک کو پہند کرنے کا اختیار نہیں دے دیا جاتا، چنانچہ میں نے مرض الموت میں جب کہ آپ مَلَیْلُ کی آ واز بھی بھاری ہو چکی تھی، آپ مُلَایُلُمُ کو بیر آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّوِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالصِّدِيْنَ أُولِكَ رَفَيْقًا ﴾ [النساء: ١٩ / ٢٩]

''جولوگ الله اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اور ایسے لوگوں کی رفاقت کے کیا کہنے!''

حضرت عائشہ خات فرماتی ہیں: "نیآیت س کر جھے یقین ہوگیا کہ آپ خاتی کو یہ اختیار دیا جا چکا ہے۔ اس طرح جب آپ خاتی شرمایا دیا جا چکا ہے۔ اس طرح جب آپ خاتی شرمایا کرتے تھے: "کی نبی کی روح کو اس وقت تک تبض نہیں کیا گیا جب تک کہ اس نبی کو جنت میں اس کی قیام گاہ نہ دکھلا دی گئی اور پھر اسے دنیا یا آخرت میں سے ایک کا اختیار نہ دے دیا گیا۔ (اب میں سمجھ گئی کہ آپ خاتی کا آخرت کو پند کر لیا ہے)۔"

[ بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ و وفاته: ٣٥ ٤]

ابن ماجه وغیرہ میں حسن سند کے ساتھ مروی ہے، حضرت علی جھٹھ فرماتے ہیں کہ



آ پ مُلَّاقِيم کی جو آخری گفتگوتھی اس میں آپ مُلَقَیم نے نماز کی تلقین فرمائی اور غلاموں سے بہتر سلوک کی وصیت بھی فرمائی۔

[ مسند أحمد: ٧٨/١، ح: ٥٨٥ و إسناده حسن لذاته ابن ماحه: ٢٦٩٨ و إسناده حسن لذاته و أم موسى وثقها إسناده حسن لذاته و أم موسى وثقها العجلى والدارقطنى و رواية محمد بن الفضيل عن ابن مقسم الضبى محمولة على السماع، أنظر مسند على بن الحعد: ٢٠٠١، ح: ٣٦٣ و إسناده حسن لذاته ]

### شهادت کی موت:

حفرت عائشہ رہ بتلاتی ہیں: "یہ مرض جس میں اللہ کے رسول مُلَاثِم فوت ہو گئے، آپ مُلِیم بار بار مجھے خاطب کر کے آگاہ کرتے:

( يَا عَائِشَةُ ! مَا أَزَالُ آجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي آكَلُتُ بِخَيْبَرَ فَهِذَا أَوَانُ
 وَجَدُتُ انْقِطَاعَ آبَهَرِي مِنْ ذلِكَ السُّمِّ

"اے مائشہ! خیبر میں (یہودن جوزہر آلود گوشت لائی تھی) اس کالقمہ جو میں نے اپنے مند میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں اور ایبا لگتا ہے کہ اس زہر کی تکلیف سے میری شررگ کٹ جائے گا۔"

[ بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی تُطلط و وفاته : ٤٤٨٨ بعد٤٤٠٠ مستدرك حاكم : ٩٤٨٠ بعد ٤٤٠٠ أبو داوّد : ٢٥١٧ و إسناده حسن لذاته ] مستدرك حاكم : ٩٨٥٠ م : ٤٣٩٣ م أبو داوّد : ٢٥١٧ و إسناده حسن لذاته ] الله كـ رسول مَثَاثِيمُ شهادت كي موت ما تكاكر تے تھے صحیح بخاري (٣٦) كـ مطابق

آپ الله اسخوابش كايون اظهار فرمات بين:

''اے اللہ! میری خواہش ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، بار بار زندہ ہوتا رہوں اور شہادت یا تا رہوں۔''

جی ہاں! اللہ تعالی نے اس خواہش کو پورا فرما دیا اور یہودیوں نے سازش کر کے خیبر میں جو زہر آلود گوشت کھلایا تھا، اس کی تکلیف آج پھر تازہ ہوگئی۔ یوں اللہ کے رسول عُلَّامُمُمُّمُّا یہودیوں کے ہاتھوں دی گئی زہر کی تکلیف سے شہادت کی موت یا کراس دنیا سے رخصت ہوئے۔

### مجھے بیمسواک دینا:

حضرت عائشہ علی بیل بیں: "عبدالرجمان بن ابو بکر جائی میرے گھر بیل آئے، ان کے پاس مسواک تھی، جے وہ کر رہے تھے۔ آپ تا تھی نے مسواک کی طرف دیکھا تو بیل نے اپنی الکی سے کہا: "یہ مسواک ججے دے دو۔" انھول نے یہ مسواک ججے دے دی۔ بیل نے اس کا الگلا حصد تو ڑا، پھر مسواک چیا کر نرم کی اور اللہ کے رسول تا تھی کو دے دی۔ آپ تا تھی اس وقت میرے سینے کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے اور آپ تا تھی نے یہ مسواک کرتا شروع کر دی۔" میرے سینے کے ساتھ فیک لگائے ہوئے تھے اور آپ تا تھی اور آپ تا تھی و و فاته : ۱۹۶۰

### جب حضور مُلَاثِيمٌ كا تابال چيره و يكها:

حضرت انس بن مالک ڈاٹھ کہتے ہیں: "سوموار کا دن تھا، لوگ نماز ہیں صف باند سے کھڑے ہے، اچا تک اللہ کے رسول آٹھ نے اپنے گھر کا پردہ بٹایا اور کھڑے ہو کر ہماری طرف د کھنے گئے۔ آپ ٹاٹھ کا چہرہ مبارک یوں تھا چیے حن و جمال ہیں چمک ہوا مصحف کا ورق ہو۔ مزید برآں! آپ ٹاٹھ مسکرائے اور ہننے گئے۔ ہم لوگ چہرہ مبارک کا یہ منظر دکھ کراس قدر خوش ہوئے کہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ ہم نماز ہی نہ توڑ ڈالیں۔ ادھر حضرت ابو بکر ٹاٹھ کراس قدر خوش ہوئے کہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ ہم نماز ہی نہ توڑ ڈالیں۔ ادھر حضرت ابو بکر ٹاٹھ کے جونماز پڑھا رہے تھے، وہ چیچے ہنا شروع ہو گئے، تاکہ وہ صف ہیں ال جائیں اور اللہ کے رسول ٹاٹھ نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے مصلے پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ ٹاٹھ نے یہ صمرتمال دیکھی تو ہماری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور اس کے ساتھ ہی آپ ٹاٹھ کے جہرہ سے نہوں نظارہ تھا۔ اس کی ناتھ ہی آپ ٹاٹھ کے رسول ٹاٹھ کے رسول ٹاٹھ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ آپ ٹاٹھ کے رسول ٹاٹھ کے درول کا آخری نظارہ تھا۔ "

﴿ أُخرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ﴾



''مشرکوں کو جزیرۂ عرب سے نکال دینا۔''

[بخارى، كتاب الحهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة .... الخ: ٣٠٥٣] ايك روايت ميل آپ مَالَيْكُم في مُرمايا:

( أُخُرِجُوا يَهُودَ أَهُلِ الْحِجَازِ وَ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ »

[مسند أحمد: ١٩٥٨، ح: ١٩٤،١٦٩١ و إسناده صحيح، سعد بن سمرة ثقة

وثقه النسائي و ابن حبان، تعجيل المنفعة ت ٣٦١، الثقات: ٢٩٤/٤]

''حجاز اورنجران کے بہودیوں کو جزیرۂ عرب سے باہر نکال دو۔''

الله كے رسول مُلَقِيمًا ونيا ہے تشريف لے گئے: "

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں: ''اللہ کے رسول مُنگیا کے سامنے ایک بڑا پیالہ پڑا تھا۔ اس کے اندر پانی تھا۔ آپ مُنگیا بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈبوتے، پھر اپنے چہرے پر سیلے ہاتھوں کو پھیرتے اور فرماتے:

« لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلُمَوْتِ سَكَرَاتٍ »

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، بے شک موت کے وقت شدت ہوتی ہے۔''

پھر جب موت کا وفت آن پہنچا تو اب آپ طافیق کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ طافیق پرغثی طاری ہوگئی۔ ذرا افاقہ ہوا تو آپ طافیق کی نگامیں گھر کی جیت کی جانب اٹھ گئیں اور آپ طافیق نے فرمایا:

« فِي الرَّفِيُقِ الْاَعُلَى»

آ ب تَنْ الله عَلَيْ فَ مَدُوره كَلِم مِنْ بارارشاد فرمايا- آخرى بارجوارشاد فرمايا تو باتھ بلند كيا اور كها:

« اَللّٰهُمَّ الرَّفِيُقَ الْأَعُلَى »

''اے میرے اللہ! اعلیٰ ترین دوست۔''

اس کے ساتھ ہی آپ مٹالیا کا ہاتھ نیچ آگیا۔ یہ آپ مٹالیا کا آخری کلمہ تھا جو آپ مٹالیا کا نے ارشاد فرمایا۔ آپ مٹالیا میرے گھر میں فوت ہوئے۔ جس دن میرے گھر میں آپ مٹالیا کا کی باری تھی ای دن فوت ہوئے اور جس دن اللہ نے میرے اور آپ مٹالیا کے لعاب کو (مسواک کی صورت میں) کیجا کیا، اس دوران فوت ہوئے اور جب آپ ٹاٹی اُ فوت ہوئے تو آپ ٹاٹی کا سرمبارک میری بنسلی اور معوری کے درمیان تھا۔''

[ بخارى، كتاب المغازى، باب مرض النبي الله و وفاته : ٩٤٤٩، ١٠،٤٤٣٨ - ٦٥ - ابن حبان : ٧١٠٤ و إسناده صحيح ]

قارئین کرام! اپنی روحانی والدہ محترمہ مکرمہ صدیقہ طاہرہ عائشہ دی ایک کے مختلف فرمووات کو ترتیب سے بیجا کر کے آپ کے سامنے رکھا اور بتلایا کہ اللہ کے رسول مُلَایِمُ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

صحابہ کو اپنا خواب سایا، جنت اور جہنم کے نظاروں کے متعلق بتلایا، آخر پر فرمایا: "سیر کے صحابہ کو اپنا خواب سایا، جنت اور جہنم کے نظاروں کے متعلق بتلایا، آخر پر فرمایا: "سیر کے افتام پر جبریل مجھے آگاہ کرتے ہوئے کہنے لگے: "پہلا گھر جس میں آپ ( الحاقیٰم) واخل ہوئے تتے وہ عام مومنوں کا گھر ( جنت ) تھا جبکہ بد (جن میں آپ الحقیٰم) سوئے اس وقت کھڑے ہیں) شہداء کا گھر ہے، میں جبریل ہوں اور بید میکائیل ہیں، ذرا اپنا سرتو اٹھائے!" میں نے سراٹھایا تو کیا ویکھا ہوں میرے سر پر بادل سا ہے۔ جبریل اور میکائیل مجھے کہنے گئے: "بید سراٹھایا تو کیا ویکھا ہوں میرے سر پر بادل سا ہے۔ جبریل اور میکائیل مجھے کہنے گئے: "بید آپ کا گھر ہے۔" میں نے کہا: "مچھوڑو مجھے، اپنا گھر تو دیکھنے دو۔" اس پر وہ کہنے گئے: "بید آپ کا گھر ہے۔" میں نے کہا: "مچھوڑو مجھے، اپنا گھر تو دیکھنے دو۔" اس پر وہ کہنے گئے: "پر کا گھر ہے۔" میں اس کے کہا: "میس کے کہنا ہوں کی عراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں کیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں گیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں گیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں گیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں گیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں گیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہے، جسے آپ نے کھل نہیں گیا۔ جو نہی آپ ( مخافیٰم) کی عمراجی باتی ہیں تشریف لے آ کیں گے۔"

قارئین کرام! آپ تا پینی کے مذکورہ قرمان کے مطابق ادھر ہماری امال جان حضرت عائشہ جات ہا گئی اور کی اور کی گئی کی آپھی بند ہوئیں، ادھر اکلے جہان میں اللہ سے ملاقات ہوئی اور آپ تا پینی آپ من گئی اور آپ کی گئی ایس میں تشریف لے گئے۔اس محل میں جوشہداء کے محلات کے اور ہے۔

آیئے! اب دیکھتے ہیں دنیا میں آپ مُلَاثِمُ کے شب وروز اپنے گھر اور اپنے خاندان میں س طرح گزرتے تھے اور پھر آخر میں آپ کو بتلائیں گے کہ آپ مُلَاثِمُ کے جسم اطہر کوئس طرح سیردخاک کیا گیا۔





# بهلی اور دوسری شادی :

اللہ کے رسول نگائی کا گھر ایک گلشن تھا، اس گلشن میں اللہ کے رسول نگائی کی ازواج مطہرات آباد تھیں۔ ہر زوجہ محترمہ کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جے حجرہ کہا جاتا تھا، یعنی ہر ایک کے لیے اپنا ایک الگ چھوٹا سا گھر تھا، جو ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔

الله كے رسول علی الله جب بھر پور جوان تھے اس وقت آپ علی ایک ہی ہوی حضرت خد يجد علی تھا تھے ہے دوسرى شادى خد يجد علی تھیں، جن كى عمر 40سال تھى، جب تك وہ زندہ رہیں آپ علی تا ہے دوسرى شادى خبيس كى۔

حضرت خدیجہ وہ جانبی جب فوت ہوئیں تو آپ کی بیٹیاں تھیں، جن کی پرورش اور تربیت کا مسئلہ در پیش تھا، چنانچہ آپ ملیٹیئی نے ایک بڑی عمر کی بیوہ خاتون سے شادی کا فیصلہ کیا جو آپ منگٹیئی کی اولاد کا خیال رکھ سکے۔ یہ خاتون حضرت سودہ وہ ٹھٹا تھیں۔حضرت سودہ وہ ٹھٹا کا ایک بھائی تھا، اس کا نام عبدتھا۔ مند احمد کی روایت میں ہے کہ وہ مشرک تھا اور اسلام کے ساتھ سخت عداوت رکھتا تھا، اس جب پتا چلا کہ اس کی بہن سودہ (جھٹا) نے بیٹیبر اسلام منگلینی سے شادی کرلی ہے تو اس نے اپنے سرمیں مٹی ڈال لی اور واویلا کرنے لگا۔

[مسندأحمد: ٢٥١٢١٠/٦ حسن]

### حضرت عائشه ﴿ فَأَنَّهُ كَا اعزاز:

تما م الخداع وللمروالين مل جرفورت عا كرفونها في المواليوب فدر محقوصة في لا ومكواري تعيس -

صحیح مسلم، کتاب الفھائل (۲۴۳۸) ہیں ہے، حضرت عائشہ ڈاٹنی بیل اللہ کے رسول سائٹیڈ میں اللہ کے رسول سائٹیڈ میں جو سے مخاطب ہوئے اور بتلانے گے: '' (شادی سے پہلے) میں تجھے خواب میں تین را تیں دکھتا رہا، ایک فرشتہ ریشی کپڑے کے کلڑے میں تمھاری صورت لے کر آیا اور کہنے لگا: '' یہ آپ سائٹیڈ کی زوجہ محترمہ ہیں۔''میں نے تیرے چبرے سے (وہ ریشی) نقاب ہٹایا تو وہ تو تھی، تجھے دیکھ کر میں کہنے لگا، اگر بیخواب اللہ کی طرف سے ہتو اللہ ایسا ہی کردے گا۔'' محضرت عائشہ بھا کو اس امتیاز پر فخرتھا کہ وہ تمام از واج مطہرات میں واحد ایسی خاتون ہیں جو کنواری تھیں، وہ بلاکی ذبین اور فطین تھیں، چنانچہ اپنے اس فخر اور امتیاز کو وہ کس ذبانت اور فطانت سے بیان کرتی ہیں، ذرا انداز ملاحظہ ہو:

"اے اللہ کے رسول! (خُلِیْمُ ) اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک وادی
الی ہے کہ جس میں واقع درخت ادر بوٹیوں کو اونٹ کھا چکے ہیں اور ایک دوسری
وادی الی ہے کہ جس میں کوئی اونٹ چرنے کے لیے نہیں گیا، آپ ان دونوں
وادیوں میں ہے کون سی وادی میں اپنے اونوں چرانے کے لیے لیے لے جا کیں گے؟"
آپ مَا اَیْمُ نے جواب دیا: "اسی وادی میں جس میں چرنے والے اونٹ نہیں گئے۔"
آپ مَا اَیْمُ نے جواب دیا: "اسی وادی میں جس میں چرنے والے اونٹ نہیں گئے۔"
آب مَا اَیْمُ کَابِ النکاح، باب نکاح الأبكار: ۷۷، ۵

جی ہاں! اللہ کے رسول مُلَیُّیْم نے اپنی زوجہ محترمہ کو ہاں کہہ کر ان کا دل خوش کر دیا کہ واقعی بیاعزاز وافتخارتمھارا ہی ہے کہتم میرے حرم میں الیی خاتون ہو جو کنواری ہو۔

#### دوڑ کا مقابلہ:

قار کین کرام! اللہ کے رسول مُلَّالِیُّا کے خانہ گلش میں معاشر تی حسن کا ایک اور گلدستہ بھی ملاحظہ ہو، جو منداحمہ کی حسن روایت میں سجا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ ڈاٹھا بیان فرماتی ہیں: ''میں اللہ کے رسول مُلَّالِیُّا کے ہمراہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ گئی، ان ونوں میں ایک ایک جوان لڑک تھی کہ جو ملکی پھلکی تھی اور وزن زیادہ نہ تھا۔ آپ مُلِّیْلِاً نے لوگوں سے کہا: ''تم آگے چلتے چلو۔'' چنانچہ (جہادی سفر کے مجابد) لوگ آگے بڑھ گئے۔ اب کے آپ مُلِّیْلاً مجھے کہا: '' تَم سُلُنہ کے نامی کہنے گئے: ( تَعَالَی حَنَّی اُسَابِقَالِی )''آؤ دوڑ لگاتے ہیں؛ مقابلہ کرتے ہیں۔''



چنانچہ میں آپ سُلُونِمُ کے ساتھ دوڑی اور آپ سُلُونِمُ سے آگے بڑھ کر مقابلہ جیت لیا۔ وقت
یونپی خاموثی سے گزرتا رہا، حتیٰ کہ اب میں قدرے موٹی ہوگئی اور جسم کچھ بھاری ہوگیا اور میں
یہ بات بھول گئی کہ میں نے دوڑ لگائی تھی۔ ہوا یہ کہ میں پھر ایک سفر میں آپ سُلُونِمُ کے ہمراہ
گئی۔ رائے میں ایک جگہ آپ سُلُونُمُ نے لوگوں سے کہا: ''تم آگے چلو ہم آتے ہیں۔'' لوگ
آگے چلے گئے تو آپ سُلُونُمُ نے اب پھر مجھ سے کہا: ''اب آ، میں پھر تجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا
ہوں۔'' چنانچہ میں نے آپ سُلُونُمُ کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ سُلُونُمُ مجھ سے آگے بڑھ گئے، اب
آپ سُلُونُمُ ہنے لگے اور مجھ سے کہنے گئے: (هلاہِ بِتِلُكَ) ''حساب برابر ہوگیا۔''

[ مسند أحمد : ٢٦٤/٦، ح : ٢٦٣٣١ و إسناده حسن لذاته، أبوداود : ٢٥٧٨ و إسناده حسن لذاته ]

جی ہاں! اللہ کے رسول منافیظ اپنی اہلیہ محتر مہ کے ساتھ الگ ہوکر خوش طبعی فرما رہے ہیں۔
اللہ کے رسول منافیظ اپنی اہلیہ وعیال کا کس قدر خیال رکھتے ہیں، ایہا ہی ایک اور منظر
ہمیں صحیح بخاری (۵۱۹۰،۵۲۳۱) اور صحیح مسلم (۸۹۲) کے صفحات پہ نظر آتا ہے۔ حضرت
عائشہ بڑ ہی بیان کرتی ہیں: ''میں نے اللہ کے رسول منافیظ کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چا در کے
ساتھ چھپائے ہوئے ہیں اور میں صبتی لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ جو مسجد میں کھیل کا ایک نظارہ
بیش کر رہے تھے۔'' ''تم اندازہ لگا لو کہ ایک جوان لڑکی جو کھیل کودکو پہند کرتی ہو، وہ کتنی دیر
گھڑی رہی ہوگی؟''

الغرض، حضرت عائشہ را گاہ فرماتی ہیں: ''میں جتنی دیر بھی کھڑی رہی، حضور ٹالٹیائے نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں خود ہی جب تھک گئی تو حضور ٹالٹیائے سے کہا اب بس '' سجان اللہ! بیر تھا حضور عالی مقام جناب رسول خیر الانام ٹالٹیائم کا حسن اخلاق اور کریمانہ انداز، میری اور آپ سب کی روحانی اماں جان صدیقہ کا نئات حضرت عائشہ ڈاٹٹائے ساتھ۔

## چھولوں کے ساتھ کا نٹے بھی:

جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کا نٹے بھی ہوتے ہیں مگریہ کا نٹے وہ نہ تھے جوجسم میں پوست ہو جائیں تو جسم کو زخمی کر دیں، پھروہ کا نٹا پیپ بنا ڈالے، پھوڑے کی شکل اختیار کر

سيمحكمم دلائل وبرايين تتصمذين هتغير ويزني وتنواكي وينسبب وسنتسل مفت أن الفول مستسب

لے۔ یہ کانے بھی زم تھے، ملائم تھے، اس قدر زم کہ بس ہلی می خراش ہی ڈالتے تھے اور وہ بھی فوراً مٹ جاتی تھی۔ آئے ان خراشوں کے مناظر بھی ملاحظہ کریں۔ اس لیے کہ انسانی زندگی کا یہ بھی حسن ہیں، یہ ایک ہلکی می خراش ہے مگر اللہ کے رسول مُلَّاتِیْمَ بطور شوہر اس خراش کو بھی خوش میں میں ڈھالتے ہوئے، سیچے مسلم (۲۳۳۹) کے الفاظ میں کچھ اس طرح خوش خوش دکھائی دیتے ہیں کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ ہی جائے ہار کہتے ہیں:

شوہر نامدار مَنَالِیُظِ : '' مجھے بھی اچھی طرح معلوم ہے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو؟''

زوجه محترمہ بھٹا:'' آپ(مَالِیُمُ) کو یہ پتا کیسے چلتا ہے؟''

شوہر نامدار مَالِیّنَا:''جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے:''یوں نہیں، محمد (مَالِیّنَا) کے رب کی شم!'' اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے:''یوں نہیں، ابراہیم کے رب کی شم!''

ز وجہ محتر مد ظافیع : '' ہاں ہاں! اے اللہ کے رسول! (طَلَقِعُ) پھر کیا ہوا، میں اور کیا کرتی ہوں، بس آپ کا نام ہی چھوڑ دیتی ہوں نا (آپ کوتو نہیں چھوڑ تی)''

قارئین کرام! عورت کی فطری محبت اور غیرت کا به تقاضا ہے کہ وہ اپنی سوکن کو برداشت نہ کرے۔ به تقاضا بھی اللہ بی نے پیدا کیا ہے اور به تقاضا ای وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ عورت اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے۔ اب یہاں مرد کا امتحان ہے کہ وہ ایسے حالات میں کیا انداز اختیار کرے، کیا رویہ اپنائے؟ وہ عدل کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے اور دو بیویوں کے اختیار کرے، کیا رویہ اپنائے؟ وہ عدل کو بھی اپنا کا خاوند ہے۔ آیے ایسے مناظر بھی ملاحظہ درمیان فریق بھی نہ ہے، اس لیے کہ وہ تو دونوں کا خاوند ہے۔ آیے ایسے مناظر بھی ملاحظہ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول منافیظ کا عظیم الثان کریمانہ کردار بھی صحیح مسلم کے صفحات پر کتاب الفصائل (۲۳۳۲) میں ملاحظہ کرتے ہیں:

حفرت عائشہ دیکھا ہی بیان فرماتی ہیں :''ایک بار اللہ کے رسول مُنگیناً کی بیویوں نے حفرت فاطمہ دیکھا کو ان کے والد کی خدمت میں ایک پیغام دے کر بھیجا۔حضرت فاطمہ دیکھا



نے آکراجازت طلب کی، اس وقت آپ ماٹیٹی میرے ہمراہ میری چادر میں لینے ہوئے تھے۔
آپ اٹھے اور حفرت فاطمہ وٹھا کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت فاطمہ وٹھا اندر آگئیں
اور اپنے ابا جی سے کہنے لگیں: ''اے اللہ کے رسول! (مُنٹیٹی) آپ کی بیویوں نے مجھے
آپ ماٹیٹی کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ آپ (مُنٹیٹی) سے درخواست کر رہی ہیں کہ آپ
ابوقافہ (یعنی ابو بکر وٹائٹ بن ابوقافہ وٹائٹ) کی بیٹی (عائشہ وٹھا) کے مقابلے میں ان کے ساتھ
انساف کریں۔''

حفرت عائشہ بڑھ اہتی ہیں: ''میں چپ چاپ بیٹی سب پچے من رہی تھی، آخر کار اللہ کے رسول مُلَّا اِنْ بنی ہے کہا: ''بیٹا! یہ بتلا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا اس سے تو محبت نہیں کرے گئی ہے کہا: ''بیٹا! یہ بتلا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا اس سے محبت نہیں کرے گئی ''اس پر آپ مُلْقِلُم نے (میری طرف اشارہ کرکے) فرمایا: ''پھراس سے محبت کیا کر۔'' حضرت فاظمہ بڑھ نے اپ ابا بی سے یہ گفتگوئی تو اٹھ کر چلی گئیں اور سیرھی اللہ کے رسول مُلَّقَیْم کی یویوں کے پاس پہنچیں اور افسی ارپی اللہ کے رسول مُلَّقَیْم کی یویوں کے پاس پہنچیں اور افسی اللہ کے رسول مُلَّقَیْم کی یویوں کے پاس پہنچیں اور افسی اپنے اور اللہ کے رسول مُلَّقِیْم کی مابین ہونے والی ساری بات چیت سے آگاہ کیا۔ افسی ازواج مطہرات نے حضرت فاظمہ بھی کیا بات می کران سے کہا: ''ہم مجھی ہیں کہ آپ ہمارا انداز کی خدمت میں کرواسیس ، لہذا و دبارہ اللہ کے رسول مُلَّقِیْم کی خدمت میں جاؤ اور آپ کی خدمت میں موف کروکہ آپ کی بیٹی کے مسلم طل میں ہم سے عدل کریں۔''

حضرت فاطمہ رہی ہیں : ''اللہ کی قتم! میں تو آپ ( علی ایم) کے ساتھ اب اس مسئلہ میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔'' ازواج مطہرات نے بیا تو اپنے میں سے حضرت زینب بنت بحض رہی ہی کہ میں ازواج مطہرات میں سے بیدوہ خاتون تھیں جو اللہ کے رسول مظاہرات میں سے بیدوہ خاتون تھیں جو اللہ کے رسول مظاہرات میں بہر حال کہوں گی کہ میں نے الیی کوئی عورت نہیں دیکھی میرے جوڑکی تھیں، لیکن بید بات میں بہر حال کہوں گی کہ میں نے الیی کوئی عورت نہیں دیکھی جو حضرت زینب سے بڑھ کر دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے وائی ہو، گفتگو میں تھی ہو، رشتے ناتے جوڑنے وائی ہو، خیرات کرنے وائی، نیک کا موں اور صدقات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے وائی ہو اور دل کی فیاض ہو، گر ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان میں بید مشکل بھی تھی کہ محکمہ دلائل ویرابین سے مذین متنب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ بہت تیز تھیں، جلد غصہ میں آ جاتی تھیں کیکن سیر غصہ از بھی جلد ہی جاتا تھا اور وہ فوراً پہپا ہو کر گھل مل جاتی تھیں۔

بهرحال! ان خوبیوں کی حامل حضرت زینب بنت جحش فی اب الله کے رسول اللیم کی خدمت میں آئٹنیں۔ اللہ کے رسول مالیا کا میلے کی طرح حیاور میں میرے ہمراہ موجود تھے۔ حضرت زینب الله نے اندرآنے کی اجازت طلب کی۔اللہ کے رسول الله فی اندرآنے کی اجازت وے دی۔ حضرت زینب واٹھا اندر آ گئیں اور اللہ کے رسول مُناتیج سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگیں:"اے اللہ کے رسول! (طالیم ) آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ آپ سے ابوقافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل و انصاف کا تقاضا کر رہی ہیں۔'' حفرت زینب جائفا اللہ کے رسول مائیٹا کے ساتھ اتی بات کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو کیں اور کافی دیر تک مجھے سناتی چلی گئیں۔ میرا حال بیر تھا کہ میں اللہ کے رسول مُلَقِظُم کی نگاہوں کی جانب دیکھے جا رہی تھی کہ آپ ٹاٹیٹر مجھے جواب میں بولنے کی اجازت دیتے ہیں كمنبين؟ آخركار مين في محسوس كر ليا كه مين بدلے مين بولنا شروع كرون تو الله ك رسول مُنافِظُ برانہیں منائیں گے، کیونکہ حضرت زینب ٹھٹا تو متواتر بولے جا رہی تھیں، چنانچہ اب میں بھی شروع ہوگئ۔ بس پھر کیا تھا میں نے تھوڑی ہی دریمیں زینب جاتھا کو جیپ کرا دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول مُنافِظُ مسکرائے اور فرمانے لگے:'' کیوں! کیسا رہا، یہ بھی ابو ' مبکر طالفٹۂ کی بیٹی ہے۔''

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عاکشہ وہ فی جی " جب میں حضرت زینب وہ فی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت و بینب وہ فی اور ایک روایت میں نے ویکھا زینب وہ فی کا منہ خشک ہوگیا ہے، اسے جواب وینے کی ہمت نہیں رہی تو اب میں نے ویکھا اللہ کے رسول مُلَّا فِلِمَ کا چرہ مارے خوشی کے دمک رہا تھا۔ " ہمت نہیں رہی تو اب میں نے ویکھا اللہ کے رسول مُلَّا فِلِمَ کا چرہ مارے خوشی کے دمک رہا تھا۔ " السن الکبری للنسانی : ۲۹۱۷، ح : ۲۹۱۸، ماد الله و اسنادہ حسن لذاته و مسند أحمد : ۹۳/٦، ح : ۲۲۷۶ و اسنادہ حسن لذاته ا

سبحان اللہ! قربان جاوک اللہ کے رسول مُلَّائِمَ کے انداز پر کہ آپ مُلَّائِمَ نے حضرت زیرنب رُنگُرُا کو بھی کچھ نہیں کہا اور جب انھوں نے خوب چڑھائی کر دی تو حضرت عائشہ رہائی کو بھی اپنے محکمہ دلائل ویدائین سے مذین متر بھی جہتے ہو جت پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



فاص انداز میں جواب دینے کی اجازت دے دی اور جب بدلے میں انھوں نے چپ کرا دیا تو اللہ کے رسول مَالِیْکُمْ خوشی ہے مسکرانے لگے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت عائشہ بھی اور ایکی سوکن حضرت زینب بھی کی خوبیاں اور نیکیاں کس بیارے انداز سے بیان کر رہی ہیں اور حضرت زینب بھی کی میونی کہ خصہ آگیا اور پھر جلد ہی اتر بھی گیا۔ جی ہاں! موکن اور مومنہ کی یہی شان ہے کہ فطری تقاضوں کا ظہور بے شک ہوتا رہے، مگر وہ ظہور اپنی حدود میں رہے، حدود کوعبور نہ کرے کہ ہیں ایبا نہ ہو جائے کہ اللہ کے غصے کا اظہار شروع ہو جائے۔

قار کین کرام! رسول کریم کالی نام کی عاکل زندگی کے گلتان میں یہ ایک اور گلدستہ ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ دائی بٹلاتی ہیں: '' جھے جس قدر حضرت خدیجہ دلی بٹا کی کئی اور بیوی کے معاملہ میں خدیجہ دلی کا اس قدر رسول اللہ کالی کی کئی اور بیوی کے معاملہ میں نہیں آئی، حالانکہ میں نے حضرت خدیجہ دلی کو دیکھا تک نہیں تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کالی حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت کشرت سے کرتے تھے، جب بھی بکری ذری کرتے تو اس کے رسول کالی حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت کشرت سے کرتے تھے، جب بھی بکری ذری کرتے تو اس کے بوے اور کیم حضرت خدیجہ دیا ہی خدیجہ دیا تھی کے سواکوئی عورت تھی بہیں نے ایک بار کہہ ہی دیا: ''یوں لگتا ہے جسے دنیا میں خدیجہ (بھیا ) کے سواکوئی عورت تھی ہی نہیں۔''

یہ ک کر آپ مُلَیْظِ کہنے گئے: ''وہ ایس (خوبیوں کی حامل) تھی اور ایسی تھی اور میری اس نے اولا دبھی تھی۔''

[ بحاری، کتاب مناقب الأنصار، باب تزویج النبی الله حدیدة ... الخ: ٣٨١٨\_
مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عدیدة ... الخ: ٣٤١٥]
قار کین کرام! الله کے رسول الله الله کے باور کراتی ہیں کہ جب مجھ جیسی جوان، خواصورت، ذبین فطین بیوی موجود ہے تو پھر ایک بوڑھی اور فوت شدہ بیوی کو اس قدر کشرت کو اصورت، ذبین فطین بیوی موجود ہے تو پھر ایک بوڑھی اور فوت شدہ بیوی کو اس قدر کشرت سے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ وہا کے دل میں اس خیال کا پیدا ہونا ایک

فطری تقاضا تھا، اللہ کے رسول مُلَّاثِیُم نے اس تقاضے کو بالکل نہیں جھٹلایا، حضرت عائشہ ڈٹاٹا کو کچھنہیں کہالیکن اپنے جذبات کا اظہار ضرور کر دیا کہ وہ بے شک بوڑھی تھی، مگر وہ وہی تھی :

- جومشكل ترين حالات مين مونس وغنخوار ثابت مولى \_
  - 🕑 اس کا مال و دولت میرے قدموں میں ڈھیر ہوا۔
    - ا نبوت ملنے کے بعد پہلا دلاسا ای نے دیا۔
- ﴿ زینب، کلثوم، رقیہ اور فاطمہ ٹھاٹھ جیسی بیٹیاں ای سے ملیں، بیٹے بھی ای سے ملے۔
  سوائے ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ معربیہ ٹھٹا کیلطن سے تھے۔ محمد (مُلٹھا) اپنی
  اس اولین بیوی کو کیسے بھول جائے۔عائشہ! تمحاری بات اپنی جگہ گر محمد (مُلٹھا)
  ضدیجہ ٹھٹا کے احسانات کو کیسے بھول سکتا ہے؟

دو دو، تین تین، چار چار بیویاں کرنے والو! شادیاں بے شک کرومگر اسوہ رسول نگاؤیم اور معاشرت کا محمدی انداز بھی سامنے رکھو، اگر اتن ہمت نہیں ہے اور ہاں! یاد رکھو! استطاعت نہیں ہے، استطاعت مال کا بھی نام ہے، عقل کا بھی نام ہے، حکمت و دانائی کا بھی نام ہے، حوصلے اور صبر کا بھی نام ہے تو پھر قرآن یہی کہتا ہے کہ پھر ایک ہی پرگز اردہ کر لو۔

# پياله ڻوٺ گيا:

قار کین کرام! باغیی رسول خالی کے آگان میں بیا یک اور واقعہ رونما ہوا ہے، حضرت انس بن مالک ڈاٹھ بیان کرتے ہیں: "اللہ کے رسول خالی مومنوں کی روحانی ماؤں میں ہے کسی ایک کے گھر میں تھے....کسی دوسری زوجہ محترمہ نے ایک پیالہ اللہ کے رسول خالی کی خدمت میں بھیج دیا، جس میں کھانے کی کوئی شے تھی ....گھر کی مالکہ نے پیالہ لانے والے کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ پیالہ اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول خالی کی پیالے کے دونوں کھڑوں کو باہم ملا رہے تھے، گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر پیالے میں رکھ رہے تھے اور فرما رسول خالی کی سوکن نے اللہ کے رسول خالی ایک سوکن نے اللہ کے رسول خالی کی سوکن نے اللہ کے رسول خالی کی انھوں نے کھانا کھایا



اور مومنوں کی مال کہ جن سے یہ برتن ٹوٹا تھا وہ اپنے گھر میں پڑا ایک اور برتن لے آئیں۔ آپ ٹاٹیئ نے یہ صحیح و سالم پیالہ کھانا لانے والے کے ہاتھ واپس بھیج دیا اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس گھر میں رہ گیا کہ جس گھر والی نے اسے توڑا تھا۔''

[ ابن ماجه، أبواب الأحكام، باب الحكم فيمن كسر شيئًا : ٢٣٣٢، ٢٣٣٤، صحيح\_

النسائي: ٣٤٠٨ و إسناده حسن لذاته ]

قارئین کرام! جیسا کہ اللہ کے رسول مُلافِظ نے فرمایا: ' "تمھاری روحانی مال کو غیرت آ كئ"كة ج ان كوشو برالله كرسول مَاليَّا ان ك كفريس بين، لبذا آپ كى خدمت كرنا، آپ کی محبتیں سمیٹنا اور کھانے کھلانا ان کی قسمت میں آیا ہے تو دوسری بیوی اپنی باری کا انتظار کرے، ان کی باری میں دخل اندازی کیوں کرے؟ غیرت کا بیا کی فطری تقاضا تھا، جو اپنی حدود سے تھوڑا سا تجاوز کر گیا .....لیکن اللہ کے رسول مُلافظ کا انداز یہاں بھی ملاحظہ ہو کہ اگر فطری رقمل حدود ہے قدرے تجاوز بھی کر جائے تو اللہ کے رسول مُلَیْرُ غضبناک نہیں ہورہے میں، وہاں جو کوئی موجود تھے، ایک برتن لانے والا اور شاید اس وقت گھر میں کوئی اور لوگ بھی تھے تو آپ ٹاٹیٹا نے ان کے سامنے اپنی زوجہ محترمہ کو ندامت و خلجان میں مبتلانہیں ہونے دیا اورخود ہی دفاع شروع کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، بس تمھاری مال کوغیرت آگئی تھی، جس کی وجہ ے پیالے کے ساتھ پیر حادثہ رونما ہوگیا۔ پھرآپ مُلَاثِیْم نے گرا ہوا کھانا بھی خود ہی اٹھا لیا ..... سجان الله! رسول رحمت مَلَيْمَ نِيْ خُانث وْبِيتْ نَهِين كَى كه ابِ اس كَعانے كو المُعاوَ وغيره وغيره، پهروه گرا موا كهانا كها بهي ليا اور دوسرا كام جو موا وه بهي با كمال تفا- مهاري روحاني اماں جان کو احساس ہو گیا کہ خلطی تو ہوگئی اب مداوا انھوں نے اس طرح کیا کہ اسی جیسا پیالہ لا كراينے شوہر جناب رسول اكرم مَالَيْنَا كے ہاتھ ير ركھ ديا، آپ مَالَيْنَا نے يہ نيا پيالہ كھانا تبھيجنے والی کے گھر میں بھیج ویا اور یول معاملہ خوش اسلوبی سے ختم ہو گیا۔

# میں کن خیالوں میں گم تھی مگر .....؟: ·

قار ئین کرام! اللہ کے رسول مُظَّلِّم کی زندگی مبارک اٹیک ایسا باغ ہے کہ جس میں انواع و اقسام کے پھل اور سامیہ دار درخت ہیں، جس درخت کا بھی پھل کھاؤ اس کا ذا کقہ با کمال ہے، مشاس میں عجب بہار، رنگ میں قوس وقرح کا امتزاج اور موسم صرف ایک ہے اور وہ ہے بہار ہی بہار ہیں بہار ہیں آپ کو حیات رسول منافی کے ایک سدابہار باغ میں لے جاؤں، وہاں ایک پھل وار درخت کا پھل کھلاؤں، امام مسلم پینٹ کتاب الصلاۃ (۲۸۳ تا ۲۸۳) میں حضرت عائشہ بھی کے حوالے سے حدیث لائے میں کہ آپ فرماتی ہیں: "فتح مکہ کے بعد جب سورہ نفر نازل ہوئی تو آپ ساٹھ کا کرنے میں کہ آپ اللہ کے حضور استغفار اور شہیع کرنے لگے، ان دنوں ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول ساٹھ کو (اپنے جرے میں) نہ پایا۔ مجھے خیال آیا کہ آپ ساٹھ اپنی کسی دوسری ہوئی کے باس گئے ہوں گے، چنانچہ سے خیال آتے ہی میں ڈھونڈ نے نکل کھڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول ساٹھ کی ہوں گے، چنانچہ سے کیاں آتے ہی میں ڈھونڈ نے نکل کھڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول ساٹھ کی ہوں کہ آپ ساٹھ کی شہیع و تحدید کی رسول ساٹھ کی ہوں کہ آپ کو واپس آگئی۔ اب کیا دیکھتی ہوں کہ آپ شاٹھ کو رکوع و جود میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کی شبیع و تحدید کیاں کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بے ساختہ کہا: ''میرے ماں باپ قربان! میں کن خیالوں میں گئی ہوں اور اللہ کے رسول ساٹھ کہا: ''میرے ماں باپ قربان! میں کن خیالوں میں گئی ہوں اور اللہ کے رسول ساٹھ کہا: ''میرے ماں باپ قربان! میں کن خیالوں میں گئی ہوں اور اللہ کے رسول ساٹھ کیا میں مصروف ہیں؟''

یہاں بھی وہی غیرت کا معاملہ ہے کہ باری تو میری ہے اور آپ تا گیا ہے کہ وہری ہےوں کے گھر نہ چلے گئے ہوں لیکن جب حقیقت حال واضح ہوئی تو حضرت عائشہ ڈاٹھا فوراً اپنے گمان کی اصلاح کرتی ہیں، یعنی یہ نہیں ہوسکتا کہ اللہ کے رسول نگائی ایسا کریں کہ باری کی کی ہو اور آپ کی دوسری کے ہاں جا کر رات بسر کریں۔ آپ نگائی نے ظاہری معاملات ہیں پورا پورا عدل وانصاف کیا، اخراجات ہیں، رات گزار نے اور دیگر معاملات ہیں۔ ہاں! یہ بھی فرمایا کہ دل پر میرا اختیار نہیں، یہ اللہ کے اختیار ہیں ہے کہ کی کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور کی کے ساتھ کم ہے۔ اولاد کا معاملہ بھی تو ایسا ہی ہے کہ ایک ہی باپ کے سارے بیٹے ہیں مگر کسی کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور کسی کے ساتھ محبت زیادہ ہے اور کسی کے ساتھ محبت کی بنیاد پر نہیں ساتھ کم ہے۔ جا کداد جب تقسیم ہوگی تو وہ محبت کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ بیٹے کے ناتے کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ بھی ظاہری معاملات پر گرفت کرے گا، دل کی جو ک کا بیت ہیں جناب رسول جا ہوں اور محبتوں پر نہیں۔ سبحان اللہ! کیا دین فطرت ہے، جو دے کر گئے ہیں جناب رسول اگرم نگائی ہے۔



### روحانی مائنیں:

قارئین کرام! رسول الله ﷺ نے حضرت خدیجہ، حضرت سودہ اور حضرت عائشہ ہی گئی کے بعد جس خاتوں سے شادی کی وہ حضرت عمر ہی گئی کے بعد جس خاتون سے شادی کی وہ حضرت عمر ہی گئی کی صاحبز ادی حضرت حفصہ ہی ہی ہیں۔ ان کے خاوند حضرت حضرت من مذیفہ سہمی ہی گئی فوت ہو گئے تو اللہ کے رسول مکی گئی نے حضرت حفصہ ہی گئی سے شادی حضہ ہی کا مزاز واکرام کی وجہ سے حضرت حفصہ ہی سے شادی کرلی۔

یا نچویں زوجہ محتر مد حضرت زینب بنت خزیمہ بھٹ ہیں، ان کے خاوند حضرت عبیدہ بن حارث ملائے ہیں۔ بن حارث ملائے اللہ کے رسول ملائے ہیں۔ بن حارث ملائے ایک لڑائی میں شہید کی بیوہ کے ساتھ شادی کی، تاکہ شہید کی بیوہ کی دلجوئی ہو جائے اور انجیس احساس ہو جائے کہ شہداء کے وارث بے یارو مددگار نہیں چھوڑے جائیں گے۔

چھے نمبر پر زوجہ محتر مدحضرت ام سلمہ بنت ابی رمیہ وہ اٹنا ہیں، ان کے خاوند حضرت ابوسلمہ دالتہ اسلمہ دالتہ اسلمہ دالتہ اسلمہ دالتہ اسلمہ دالتہ اسلامہ دالتہ ہوگئے۔ ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں، چنانچہ اللہ کے رسول مالتی آئے شہید کی ہوہ کی تکریم کی، ان سے شادی کی اور شہید کی اولاد کی پرورش اور تربیت کی۔

ساتویں نمبر پر حضور نبی کریم مُنافِیْنِم کی زوجہ محتر مدحضرت جویرید بنت حارث الفائی ہیں، ان کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ بنو مصطلق کے غزوہ میں ذکر کر چکے ہیں۔ الغرض، یہ سردار کی بیٹی تھیں، قیدی بن گئیں، اللہ کے رسول مُنافِیْنِم نے ان سے شادی کی تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا اور یہی اللہ کے رسول مُنافِیْم کا مقصدتھا۔

آ تھویں نمبر پر اللہ کے رسول مَالِیْنِم کی زوجہ محترمہ حضرت زیب بن جحش جھٹی ہیں، ان کا ذکر بھی تفصیل سے گزر چکا ہے، یہ اللہ کے رسول مَالِیْنِم کی سگی بھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ مَالِیْنِم کی سگی بھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ مَالِیْنِم نے ان کا نکاح اپنے غلام حضرت زید جالی ہے کر کے برادری کے بت کو توڑا اور پھر جب حضرت زید جالی دی تو اللہ کے رسول مَالِیْم نے اپنے غلام کی مطلقہ سے شادی کر کے محضمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع معنفرد کے بید مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ سبق جھوڑا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے بھی شادی ہوسکتی ہے، نیز حصرت زینب بنت جحش و الله کے لیے بیداعزاز وافتار کی بھی بات تھی کہ زید رہائٹ کے ساتھ نباہ نہیں ہوا تواللہ کے رسول مُنالِثِیْم نے خود نکاح کر لیا۔

نویں نمبر پر حضرت صفیہ دی ای آپ کا ایک کا دوجہ محر مہ ہیں، خیبر کی جنگ میں وہ قیدی بن گئی تھیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ ان کے خاوند اور باپ مارے گئے تھے، سردار کی بٹی تھیں، چنانچہ اللہ کے رسول ما ای آئی آئی نے انھیں اعزاز بخشا اور آزاد کر کے شادی کر لی۔ یہ تھیں اللہ کے رسول کی شادیاں، ہر شادی اپنے اندرایک عظیم مقصد لیے ہوئے ہے جو اللہ کے رسول کی شادیاں، ہر شادی اسلام کی اشاعت اور انسانیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول ما ای نظر تھا۔ یہ مقصد اسلام کی اشاعت اور انسانیت کے ساتھ شفقت تھا۔

دسویں زوجہ محتر مدحضرت ام حبیبہ وہ تھیں، ان کا نام رملہ تھا، یہ حضرت ابوسفیان وہ تھیں، ان کا نام رملہ تھا، یہ حضرت ابوسفیان وہ تھیں کی بیٹی تھیں، وہ دور جاہلیت میں اسلام کا شدید دشمن تھا مگر بیٹی نے اسلام قبول کیا، ان کا خاوند عبیداللہ بن جحش بھی مسلمان تھا، دونوں نے حبشہ کی جانب ججرت کی، وہاں عبیداللہ بن جحش مرتد ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ وہ ان کے لیے دیار غیر میں یہ ایک بہت بوا دھیکا اور صدمہ تھا، چنانچہ اللہ کے رسول ما اللہ کے رسول میں آپ مدینہ آگئیں اور اللہ کے رسول ما اللہ کے رسول کی ماں بن گئیں۔

گیارهویں زوجہ محتر مدحضرت میمونہ بنت حارث را اللہ کے رسول تالیق کے رسول تالیق کے درسول تالیق کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھیں۔ جب اللہ کے رسول تالیق نے عمرہ کیا تو مکہ میں ان سے نکاح کیا۔ای طرح دولونڈیاں بھی آپ تالیق کے حرم میں تھیں، جن میں سے ایک حضرت ریحانہ را لیا تھیں اور دوسری حضرت ماریہ را لیا الغرض، جب اللہ کے رسول تالیق اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی و ازواج مطہرات موجود تھیں جن کو اللہ نے سورہ احزاب میں موموں کی مائیں قرار دیا، جی ہاں! جب آپ تالیق کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں بن موموں کی مائیں بن گئے۔



روحانی بیٹول کو جس روحانی مال نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ حضرت عائشہ بھٹا ہیں۔ انھول نے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد دو ہزار دوسو دس ہے۔ان کے بعد حضرت ام سلمہ بھٹا کا نمبر ہے، ان سے روایت ہونے والی احادیث کی تعداد تین سو اٹھتر ہے۔ حضرت میمونہ بھٹا سے چھہر احادیث مروی ہیں، حضرت ام حبیب سے پینسٹھ احادیث اور حضرت مفصہ بھٹا سے ساٹھ احادیث مروی ہیں۔ حضرت جوریہ بھٹا اور حضرت سودہ بھٹا سے دی پائح احادیث، حضرت زین بن جمش بھٹا سے نو احادیث اور حضرت صفیہ بھٹا سے دی احادیث مروی ہیں۔

قار کین کرام! جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اللہ کے رسول مُنَائِیْ کی از واج مطہرات او نچے گھر انوں سے تعلق رکھی تھیں، لیکن بقول جھڑت عائشہ جھٹا کہ جب وہ اللہ کے رسول کے گھر آئیں تو یہاں حکمران مدینہ مُنَائِیْم کے گھر میں تنگی ترثی سے وقت گزارا۔ اللہ کے رسول مُنَائِیْم کے گھر میں تنگی ترثی سے وقت گزارا۔ اللہ کے رسول مُنائِیْم کے گھر والوں کو متواتر دو دن پیٹ بھر کر جو کی روئی تک میسر نہ ہوتی۔ عام کھانا محبورتھا، وہ بھی فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھانے کو ملیں، ایسے دن بھی آئے کہ ایک ماہ بلکہ دو دو ماہ تک اللہ کے رسول مُنائِیْم کے گھروں میں چولہوں میں آگ نہیں جل سکی۔

# د کھوں اور غموں کی وادی:

قارئین کرام! آیئے اب و کیھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ طاقیۃ کو ایک ایی وادی میں کھڑے ہوئے جو دکھوں اور غموں کی وادی ہے۔ اللہ کے رسول طاقیۃ ابھی اس دنیا میں نہ آئے تھے کہ والدمحترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ چھسال کی عمر کو پہنچ تو والدہ محترمہ حضرت آمنہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ آٹھ سال کو پہنچ تو اپنے پوتے کی راہ بکنے والا دادا عبدالمطلب اس دنیا سے چلی گئیں۔ آٹھ سال کو پہنچ تو اپ طاقیۃ کے چپا تھے اور قریش مکہ کی عبدالمطلب اس دنیا سے چلا گیا۔ جناب ابو طالب جو آپ طاقیۃ کے بچپا تھے اور قریش مکہ کی ایڈاؤں کے سامنے ایک رکاوٹ تھے، وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ حضرت خدیجہ جاتھ بھی جدائی کا گھاؤ لگا گئیں۔

مدیند منورہ میں اللہ کے رسول مُنافِظ آئے تو احد میں محبوب چھا حصرت حمزہ رہائظ شہید ہوئے۔

جنگ مونہ میں بچا زاد بھائی حضرت جعفرشہید ہوئے۔ تین بیٹیال حضرت زینب، حضرت رقبہ اور حضرت ام کلثوم ٹٹائین فوت ہو گئیں۔ آخری بیٹیاں کیے بعد دیگرے حضرت عثمان ٹٹائیئا کے نکاح میں تھیں

صیح بخاری، کتاب البخائز (۱۲۸۵) میں ہے، حضرت انس بھاتھ کہتے ہیں: ''ہم اللہ کے رسول طاقیۃ بیٹی کو لحد میں اتار نے رسول طاقیۃ کی بیٹی کو لحد میں اتار نے سے قبل قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں وکھ رہا تھا کہ آپ طاقیۃ کی آ تھوں سے آنو بہ رہے ہے۔ ،'

صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت انس دھائن کہتے ہیں: " میں نے ایبا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول مظافی ہے بردھ کر اپنے بیوی بچوں کے لیے مہر بان اور محبت کرنے والا ہو۔ " حضرت انس بن ما لک دھائن کہتے ہیں: " ہم نے دیکھا اللہ کے رسول مظافی نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیا، اسے چوما اور بھر سونگھا، اس کے بعد وہ وقت بھی ہم نے دیکھا جب ابراہیم کو گود میں لیا، اسے چوما اور بھر سونگھا، اس کے بعد وہ وقت بھی ہم نے دیکھا جب ابراہیم آ خری سانس لے رہے تھے اور اللہ کے رسول مظافی کی آ تھوں سے زار و قطار آ نسو بہ رہے تھے۔ "

حصرت عبدالرحمٰن بن عوف رقالمُنْ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کرنے گئے: ''اور آپ بھی اے اللہ کے رسول! (مَنْ اللَّمِ) (رورہے ہو)؟'' آپ مَنْ اللَّمِ نے جواب دیا: ''اے عوف کے بیٹے! یہ رونا تو رحمت ہے۔'' پھر آپ مَنْ اللَّمِ کَ آنسودوبارہ چھلک پڑے اور فرمایا:

"آ تکھیں آنو بہاری ہیں، ول عملین ہے مگر ہم زبان سے وہی بولیں گے جس بول پر ہمارا رب خوش ہو۔ باتی بات یہ ہے کہ اے ابراہیم! تیری جدائی کے دکھ سے ہم بہت غزدہ ہیں۔"

[ بخارى، كتاب الحنائز، باب قول النبى تُنطِّ (( إنا بك لمخزونون )) : ١٣٠٣\_ مسلم، كتاب الفضائل باب رحمته تُنطُّ ..... الخ : ٢٣١٦،٢٣١٥]

قار سین کرام! آپ مُلَاثِمُ کے شیر خوار بیٹے ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ مصریہ رہا گا کے بطن سے تھے۔ جب آپ مُلَاثِمُ کی بیٹی کے لخت جگر فوت ہوئے تو اس وقت بھی آپ مُلَّاثُمُ کے



آنو چھک پڑے۔ مجمح بخاری میں ہے، حضرت اسامہ بن زید ٹائش بتلاتے ہیں کہ آپ مالیا آ کی بیٹی حضرت زینب ٹائش نے اپنے اہا جی کی جانب پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہونے کے قریب ہے، لہذا تشریف لائے۔ آپ مالیا آخ نے پیغام لانے والے کے ذریعے بیٹی کوسلام بھیجا اور یہ پیغام دیا:

﴿ اِنَّ لِلْهِ مَا اَحَدَ وَلَهُ مَا اَعُطَى وَ كُلِّ عِنْدَهُ بِاَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصُبِرُ وَلَتُحْتَسِبُ ﴾

((اِنَّ لِلْهِ مَا اَحَدَ وَلَهُ مَا اَعُطَى وَ كُلِّ عِنْدَهُ بِاَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصُبِرُ وَلَتَحْتَسِبُ ﴾

اور ہرایک کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرداور ثواب کی امیدر کھو۔ ' حضرت زینب بھ نی اللہ کے دوبارہ پیغام بھیجا اور قتم دی کہ ابا جی میرے پاس بہر صورت پہنچیں۔ پیغام ملتے ہی اللہ کے رسول مالیم کے کھڑے ہوگئے، آپ مالیم کی محراہ حضرت سعد بین عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دیگر کی صحابہ فالیم بھی چل دیے۔ بب آپ مالیم کی اس ای تو بیج کو آپ مالیم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت بیچ کی جب آپ مالیم کیا۔ اس وقت بیچ کی جب آپ مالیم کی معالم دیکھوں سے آنسو چھلک بڑے، جان نکل رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر کہنے گئے: '' اے اللہ کے رسول ایکھوں سے آنسو چھلک بڑے، خواران کیا ہے؟' آپ منافیق میا ہوان کی مالیا:

" بر رحمت ہے جمے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے اور اللہ بھی اپنے افتی بندوں پر مہر بان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔"
[ بخاری، کتاب الحنائز، باب قول النبی مُنظِید: ﴿ يعذب الميت ﴾ اللہ : ١٢٨٤]

# یہود کے ساتھ بھی تکریم انسانیت:

حفرت ابوسعید خدری دان کتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَاثِیَّا نے فرمایا: جبتم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہوجاؤ پھر جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک میت کورکھ نہ دیا جائے۔

حضرت جابر بن عبداللد ولأفيُّ كہتے ہیں كه ايك جنازه كررا تو اسے د كھ كر الله كے

رسول سَلَقَظِمُ کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ سَلَقظِمُ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے عرض کی: ''اے اللہ کے رسول! یہ جنازہ تو یہودی عورت کا تھا۔'' آپ سَلَقظِمُ نے فرمایا:''کیا شک ہے موت ایک پریشانی ہے لہذا جبتم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔''

حضرت ابن ابی کیلی بتلاتے ہیں کہ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف ناٹش قادسیہ میں تھے وہاں ان کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو یہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں اصحاب سے پوچھا گیا کہ بیتو یہیں کے رہنے والے کفار ہیں جن کا جنازہ ہے، ان دونوں نے جواب دیا:

د' اللہ کے رسول مُناٹیل کے پاس سے بھی ایک جنازہ گزرا تھا اس پر آپ مُناٹیل کے پاس سے بھی ایک جنازہ گزرا تھا اس پر آپ مُناٹیل کے باس سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ تو یہودی ہے، اس پر آپ مُناٹیل سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ تو یہودی ہے، اس پر آپ مُناٹیل نے فرمایا:

« ( أَلْيُسَتُ نَفُسًا »

«ميست معدد» "کيا پهانسانی جان نہيں؟"

[ رواهُ مسلم في كتاب الجنائز ]

قارئین کرام! یہ ہے تکریم انسانیت اور انسانیت کے ساتھ جمدردی اور عمگساری جس کا مظاہرہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹر نے خود کیا اور ایساسیق دیا کہ صحابہ بھی اس پرعمل پیرا ہیں۔ جی ہاں! ایسا کیوں نہ ہو؟ کہ وہ قرآن جو رحمة اللعالمین ٹاٹیٹر کے ول پر نازل ہوا، ذرا ملاحظہ ہواس قرآن کے ایک فرمان نے رہتی دنیا تک تکریم انسانیت کا کیا لاز وال سبق دیا، فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ كُرَّمْنَا لِنِي الدَّمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠]

''بلا شبہ ہم نے آ دم کی اولا د کوعزت دار بنایا۔''

قارئین کرام! الله کا دیا ہوا یہ پیغام جو تحریم انسانیت کا علمبردار ہے اس قدر عالمگیر ہے کہ اس میں اولاد آ دم کی بات ہے۔ کمی نسل، رنگ اور فدہب کی بات نہیں ہے، اس عالمگیر پیغام برعمل کر کے جس پیغمبر نے دکھلایا ہے وہ پیغمبر واقعی انسانیت کا پیغمبر ہے۔ ہمدرد، عمگسار اور سرایا رحمت ہے۔

اس بر رحت بینمبر نے بہود بول کو مدینه منورہ سے نکالا تھا تو ان کی کرتو توں اور غیر انسانی محصمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



حرکتوں کی وجہ ہے، آہ! یہ یہودی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے۔مغرب جو آج محض اسلام اورمسلم دشنی میں یہودیوں کا طرفدار ہے، ای مغرب میں ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ کیا کیا ۔۔۔۔۔ اور ذرا حالیہ تاریخ پرنگاہ تو ڈالیے خود سارے یورپ نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا؛ ایک ہلکی سی جھلک ملاحظہ ہو:

> میں فرانس نے دلیں نکالا دیا۔ ا\_ ۲۰۳۱ء میں فرانس نے دیس تکالا دیا۔ ۲\_ ۱۳۳۹ء میں منگری نے دلیں نکالا دیا۔ ۳\_ ۱۳۹۰ء میں بیلجیم نے وایس نکالا ویا۔ ۳\_ ۱۳۷۰ء میں سلوا کیہ نے ولیس تکالا دیا۔ ۵\_ ۱۳۸۰و میں آسریانے دلیں نکالا دیا۔ ۲\_ ۱۳۲۰ء میں نیدر لینڈنے دلیں نکالا دیا۔ ے۔ ۱۳۳۲ء میں اثویانے وایس نکالا دیا۔ ۸\_ ۱۳۹۵ میں برتگال نے ویس نکالا دیا۔ 9\_ ۲۹۲۱ء میں جنیوا نے دلیں نکالا دیا۔ ۱۰ ۱۵۱۵ء میں اٹلی نے دلیس نکالا دیا۔ اا\_ ۱۵۴۰ء میں ویاتا نے دلیس تکالا دیا۔ ۲۱\_ ۱۲۹۹ع میں سلوا کیا نے دلیں نکالا دیا۔ سار ۱۳۸ کاء میں ماسکونے ولیس نکالا دیا۔ ۱۸۹۱\_۱۴

قارئین کرام! یہود یوں کی جلا وطنی کے واقعات جو یورپ میں ہوئے ہم نے آ دھے بھی نہیں لکھے۔اس کثرت سے جلا وطنیوں کو دکھے کرایک معروف یہودی مصنف برنارڈ لازارے کو ۱۸۹۴ء میں یہ کہنا پڑا۔

"اگر یہود یوں کو کسی ایک ملک ہے، ایک فدہب یا ایک مخصوص نسل کے لوگوں نے اس طرح بار بار بے وخل اور جلاوطن کیا ہوتا تو ان پر متعصب ہونے کا الزام لگایا جا سکتا تھا، لیکن

مختلف ملکوں میں مختلف مذاہب اور نسلوں کے لوگوں نے یہود بوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ برائی کی جڑیہودی ہیں ان کو نکالنے والے نہیں۔'

قربان جاؤں محن انسانیت جناب محمد کریم، رسول رحمت مُلَاثِمُ پر که یہود سے بے شار زخم کھانے کے باوجود شہری زندگی میں ان کو تکریم انسانیت کا حق دیتے ہیں۔

# رسول رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت:

صحیح مسلم ( ۱۷۳۱) میں ہے کہ اللہ کے رسول مُنَّاثِیْنَ جب کوئی لشکر روانہ کرتے تو کمانڈر کو بطور خاص ہدایت دیتے کہ دیکھنا کوئی بچہ نہ مارا جائے۔ الغرض، آپ مُنَّاثِیْنَا تو جانوروں پر بھی بے حدمہربان تھے۔

صحیح بخاری (۵۱۵) اور صحیح مسلم (۱۹۵۸) میں ہے، حضرت سعد بن جبیر اور الله کیتے ہیں:

'' حضرت عبداللہ بن عمر والتی گر ررہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ چندلوگوں نے ایک زندہ مرغی
باندھ رکھی ہے اور وہ اسے تیروں سے مار رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر والتی نے یہ دیکھا تو
کہا:'' کس نے یہ حرکت کی؟ جس کسی نے ایسا کیا اللہ کے رسول مؤلی نے اس پر لعنت کی ہے۔''
سیمین اور یورپ کے ملکوں میں'' بل فائینگ'' کا کھیل بھی اسی طرح کا ظالمانہ کھیل ہے،
جس میں فائیٹر بیل پر بیٹھ کر اسے خنج مارتا ہے اور مار مار کر اسے جان سے مار دیتا ہے۔
جانوروں پر ایساظلم جولوگ کرتے ہیں وہ لعنتی ہیں، لیعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ جی ہاں!
خالم بھلاکس طرح اللہ کی رحمت کا مستحق ہوسکتا ہے؟

﴿ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمُتَهَا رَحِمُكَ اللَّهُ ﴾

[ مسند أحمد: ٣٤/٥، ح: ٢٠٣٦٣ و إسناده صحيج و ٤٣٦/٣، ح: ١٥٥٩٢ و إسناده ضحيح ]

"اگر تو بحری پر بھی رحم کرے گا تو اللہ تھھ پر مہریانی کرے گا۔"

صحیح مسلم میں ہے، آپ مُنافِیْم نے فرمایا: محکمہ دلائل وہراہیں سے مُزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَاحْسِنُوا الْقِتُلَةَ وَ إِنْ اللَّهُ كَتُمُ شُفُرَتَهُ ، فَلَيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ ) اِذَا ذَبَحْتُمُ فَا خُسِنُوا اللَّهُ بَحَ ، وَ لِيُحِدَّ اَحَدُكُمُ شُفُرَتَهُ ، فَلَيُرِحُ ذَبِيحَتَهُ ) اِذَا دَبَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ وَمَآ رُسَلُنكَ إِلَّارَحْمَةُ لِّلْعُلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢١٠٧/٢١

'' ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے باعث ِ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

آپ مَنْ اللَّهُمُ جَانُوروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ امام احمد ابن حنبل صیح سند کے ساتھ اپنی مسند میں حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنْ اللَّهُمُ نے ایک انساری شخص کومنع کیا کہ وہ اونث کو تکلیف پہنچائے، آپ مَنْ اللَّهُمُ نے اسے کہا:

"اس جانور كے معاملے ميں تو الله سے كيوں نبيں ڈرتا، وہ جانور كه جس كے رب نے تجھے مالك بنايا ہے، اس نے ميرے پاس تيرى شكايت كى ہے اور كہا ہے كه تو اسے بھوكا ركھتا ہے جبكه كام اس سے پوراليتا ہے۔"

[ مسند أحمد: ٢٠٤/، ٢٠٥٠، ح: ١٧٥٤، ١٧٥٤ و إسناده صحيح\_ أبوداوًد: ٢٥٤٩ و إسناده صحيح]

الله الله! بيد الله ك رسول مَنْ يَنْ كالمعجزه ب كه آپ مَنْ يَنْ فَيْ فَ اون كى بات سمجھ لى ۔ بيد ان لوگول كے ليد انت الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله

محکمہ دلائل وہرایین سے مزین متنہ ومنق کیجت ہے مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اے اللہ! ہمارے پیارے مصطفیٰ مُلَاثِیْمُ اس ونیا ہے تشریف لے گئے، ہمیں انسانیت کے ساتھ شفقت ومودت کا درس دے گئے ہمیں انسانیت کے لیے پیکر رحمت والفت بنا اور اسی طرح آپ مَا الله الله مارے لیے اپنی عائلی زندگی کا جو بہترین نمونہ چھوڑ گئے، اس پر بھی عمل کی تونیق عطا فرما کہ آپ مالی کے جس خاتون سے بھی نکاح کیا اسے اپنے سے جدانہیں کیا، ہمیں بھی علیحد گیوں کی خجالتوں ہے محفوظ فرما۔ (آمین)

# گھریلومصروفیات:

الله کے رسول نکافی اینے گھر میں اخلاق کر بمانہ کے چھول یوں بھی کھلاتے چلے گئے کہ امام محمد بن حبان اپنی سیح میں حضرت عائشہ صدیقہ اٹھا سے بیہ حدیث لائے ہیں کہ ان ہے سی نے بوچھا: '' گھر میں اللہ کے رسول مَالِیْنِم کی مصروفیت کیسی ہوتی تھی۔'' تو فرمایا: ''آپ مَالِیْنِمُ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، آپ مُلَّالِيمُ :

ا۔ گھر میں اپنی بیو یوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے۔

۲۔ اپنے گھر میں اپنے ہاتھ کے ساتھ مختلف امور انجام دیتے۔

س\_ بري كا دودھ دوہ <u>ليت</u>\_

ہ۔ جوتا سی کیتے۔

۲۔ اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے۔

ے۔ اپنے کام خود کر <u>لیتے</u>۔ ٨۔ کپڑے صاف کر لیتے۔''

[ ابن حبان : ٥٦٧٥ و إسناده حسن لذاته، ٦٧٦ ه حسن، ٥٦٧٧ و إسناده صحيح\_

مسند أحمد: ٢٥٦/٦، ح: ١٩٤٦، وإسناده صحيح، ٢/٦. ١، ١٦٧، ٢٥٣٤١ صحيح]

اے اللہ! تیرے بیارے رسول مٹائیٹا ہمارے لیے اپنی خانگی زندگی کا جونمونہ چھوڑ کر

چلے گئے۔ ہمیں اپنے گھروں میں ایبا ہی بنا دے، تا کہ ہمارا گھر بھی اخلاق ومحبت کا گلشن بن جائے۔

(آمین یا رب العالمین) محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب یر مشتمل مفت آن لائق مکنیہ



# ﷺ جسم اطهر ... قبرمبارك ميں ﷺ

### وفات اور جذبات :

ا۔ آپ مُلَّافِيْنِ ٢٣ سال كى عمر ميں دارفانى كوخير بادكهدكر دار ابدى ميں كئے۔

[بحارى، كتاب المغازى، باب وفاة النبي ﷺ ووفاته: ٦٦ ٤٤]

حضرت فاطمه والنائل في البياعم واندوه كا اظهار يول كيا:

"بائ ابا جان! آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، بائ ابا جان! آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، ہم جریل کوآپ کی وفات کی خرسناتے ہیں۔"

[بخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ و وفاته : ٦٢ ٤٤]

۳۔ حضرت عمر النفظ كہنے لگے: ''الله كى قتم! ميں نے جس جس كو يہ كہتے ہوئے سا كه الله كے رسول ماليًا فوت ہو گئے تو ميں اس كى گردن اپنى اس تلوار سے اڑا دوں گا۔''

[طبرانی کبیر: ۲۸۷۰، ۲۰۰۰ ح: ۱۳۳۷ و إسناده صحیح ابن حبان: ۱۸۷۵ و إسناده صحیح ] مرید کمنے گے: "رسول الله تَقَافِی فوت نه بهول گے، حتی که الله تعالی متافقوں کو تباه نه کر دے " آ مسند اَحمد: ۲۹۷۱، ۲۲۰ ح: ۲۰۸۱ و إسناده حسن لذاته، يزيد بن بابنوس صدوق حسن الحدیث، وثقه ابن حبان، الثقات: ۲۸۷۵ و والدارقطنی و ابن عدی (اشارة) والحاکم والذهبی بتصحیح حدیثه، تهذیب التهذیب : ۲۰۲۶ مستدرك حاکم: ۲۰۲۷ ح: ۲۸۲۸ و ۲۸۷۷ می در ۲۸۷ می در ۲۸ می در ۲۸

حضرت عمر رفائفة مزيد فرمات بين:

﴿ وَلَكِنِّىٰ كُنُتُ أَرُحُو أَنْ يَعِيُشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ يَدُبُرَنَا يَقُولُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُنَا﴾ '' لیکن میں تو یہ امید رکھتا تھا کہ رسول اللہ مگائیم اس وقت تک زندہ رہیں گے کہ جمیں ہمارے معاملات سمجھائیں گے اور ہم سب میں سے خود آخر میں فوت ہول گے۔''

[ ابن حبان : ۲۰۱۷،۷۷ و اسنادہ صحیح۔ سبرہ ابن هشام :۲۱۱،۳۱۱، و اسنادہ حسن لذاته ]

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر دائی قطعاً یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ آپ سائی کھی فوت نہیں ہول گے۔

یادرہے! جسم اورروح کے ملاپ کا نام زندگی ہے اور دونوں کے مابین جدائی کا نام موت ہے۔

مار حضرت ابوبکر جائنڈ خبرس کر آئے، اللہ کے رسول منافیاً کے چبرے سے کپڑا ہٹایا اور

آپ منافیاً پر جھک گئے۔ آپ منافیاً (کی پیشانی) کو بوسہ دیا اور رو دیے اور پھر لوگوں

میں آئے۔ وہاں حضرت عمر جائنڈ کے احوال ملاحظہ کیے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تمام لوگوں

سے یوں خطاب فرمایا:

( مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدُ
 مَاتَ وَ مَنُ كَانَ مِنْكُمُ يَعُبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لاَ يَمُونُ

''لوگوسنو!جو کوئی محمد طَالِیَّنِیُم کی عبادت کیا کرتا تھا اسے آگاہ ہو جانا جاہیے کہ محمد (طَلِیَّمُ) وفات پاچکے ہیں اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ س لے، اللہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے۔''

الله فرماتا ہے:

﴿ وَمَا فَكُنَّدُ إِلَّا رَسُولُ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَأَيِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَلَ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ مَنْ اللّهُ اللهُ الل

[ آل عمران: ١٤٤/٣]

''اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے (بھی) بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہوجائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (اسلام چھوڑ دو گے؟) اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور شکر گزاروں کو اللہ تعالی جلد ہی اچھا بدلہ عطا کرے گا۔''



حضرت عمر دالی کیتے ہیں: "میں نے صدیق اکبر دالی کی زبان سے قرآن کی اس آیت
 کی تلاوت می تو حیران وسششدر رہ گیا، میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے
 لگیں اور آخر کار میں زمین پر گر گیا اور مجھے بتا چل گیا:

« اَنَّ النَّبِيَّ قَدُ مَاتَ »

[بخاري، كتاب المغازى، باب مرض النبي مُلك : ٤٤٥٤ ابن حبان : ٦٦٠٠٦ صحيح ]

'' نبی مُنافِیظُ فوت ہو گئے ہیں۔''

۲- حضرت عمر ٹاٹٹونے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: ''یہ آیت بھی اللہ کی کتاب میں
 ہے۔ میرا تو شعور ہی جواب دے گیا تھا کہ بیآیت بھی قرآن میں ہے۔''

[مسند أحمد: ٢٢٠،٢١٩/٦، ح: ٢٥٨٤١٠ و إسناده حسن لذاته ]

2- لوگوں نے حضرت ابوبکر والنظ کی زبان سے جب میہ آیت می تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت سی تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی جس کی وہ تلاوت کررہے تھے۔

[بخارى، كتاب المغازى، باب مرض النبي ﷺ و وفاته : ٤٥٥٤]

حضرت انس وٹائن کہتے ہیں: ''اس دن جب اللہ کے رسول ( ٹائٹی ) مدینہ تشریف لائے تھے، ہر شے روثن ہو کر چمک اٹھی تھی اور جب وہ دن آیا جس میں آپ ٹائٹی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو مدینے کی ہر شے پر اندھیرا چھا گیا۔''

[ الترمذي، كتاب المناقب، باب ((سلوا الله لي الوسيلة )) : ٣٦١٨ إسناده حسن لذاته ابن ماجه : ١٦٣١ إسناده حسن لذاته ابن حبان : ٦٦٣٤ و إسناده حسن لذاته ]

<u> سسل:</u>

حضرت على رفانيَّ فرمات مين كه آب مَا يُعْرَا ف فرمايا:

"جب مجھے موت آ جائے تو مجھے میرے کنویں غرس کے پانی کی سات مشکوں سے عنسل دینا۔"

[ ابن ماحه، كتاب الحنائز، باب ما حاء في غسل النبي الله على الله عناده حسن لذاته عباد بن يعقوب و اسماعيل بن عبدالله صدوقان و ثقهما الحمهور حديثهما لاينزل عن درجة الحسن ]

ا تاری گئی بلکہ قیص کے اوپر ہی سے پانی ڈال دیا گیا۔ قیص کے کیڑے ہی کوجسم پرال دیا جاتا اور پانی انڈیل دیا جاتا، یوں آپ مُؤاثِمُ کوعشل دیا گیا۔

[ أبوداؤد : ٣١٤١ و إسناده حسن لذاته\_ سيرة ابن هشام : ٣١٣/٤ و إسناده حسن لذاته، ابن حبان : ٣٦٢٧، ٣٦٢٨ و إسناده حسن لذاته ]

حفرت علی بھائی کہتے ہیں: ''میں نے اللہ کے رسول ٹائیا کو عسل دیا، کسی فوت ہونے والے جسم پر جو اٹرات ہوتے ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ آپ ٹائیا کا جسم اطہر جس طرح زندگی میں عمدہ تھا، اس طرح وفات کے بعد بھی عمدہ اور نفیس تھا۔''

[طبقات ابن سعد: ۲۱۰/۲ و إسناده صحیح\_ ابن ماجه، کتاب الجنائز، باب ما حاء فی غسل النبی تُنظیہ: ۳۲۲/۱ و إسناده صحیح\_ مستدرك حاكم: ۳۲۲/۱ ح: ۲۲۳۹ و إسناده صحیح ]

ثقة تابعی امام محمد بن مسلم الز ہری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول (مَنْ اللَّهِ اَ) کو حضرت علی دَنَا اَللهُ الله حضرت عباس، حضرت عباس کے بیٹے فضل اور اللہ کے رسول (مَنْ اللَّهِ اِ) کے غلام صالح نے غسل دیا۔ [طبقات ابن سعد: ۲۱۳/۲ و إسسادہ صحیح]

## مُنْ كُفِّن :

حضرت عائشہ رہ اللہ ہیں: ''اللہ کے رسول (سُکاٹیکے) کو تین جا دروں میں لیدے کر کفن دیا گیا، یہ چا دریں یمن کی بنی ہوئی سفید روئی کی تھیں۔''

[بخارى، كتاب الحنائز، باب الثياب البيض للكفن: ١٢٦٤]

## جنازه:

لوگول نے حضرت ابو بکر دفائظ سے پوچھا: '' کیا اللہ کے رسول مُنافِظ کا جنازہ پڑھا جائے گا؟'' حضرت ابو بکر صدیق رفائظ نے جواب دیا: '' ہاں!'' لوگوں نے پوچھا: '' کیسے پڑھا جائے گا؟'' حضرت ابو بکر ڈاٹٹ نے کہا: '' چند لوگ کمرے میں داخل ہو جا کیں، اللہ اکبر کہیں، نماز پڑھیں، مسنون وعا کیں مائکیں اور وہ نکل آئیں، پھر دوسرے لوگ داخل ہو جا کیں۔الفرض، پڑھیں، مسنون وعا کیں مائکیں اور وہ نکل آئیں، پھر دوسرے لوگ داخل ہو جا کیں۔الفرض، اس طرح لوگ داخل ہو جا کیں۔الفرض، اس طرح لوگ داخل ہو جا کیں۔''

و إسناده صحيح عن أبي عسيم رضى الله عنه مسند أحمد: ١٠٧٦٦ ح: ٢٠٧٦٦ و إسناده صحيح عن أبي عسيب رضى الله عنه ]

نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسے جناز ہے کی کوئی ضرورت نہیں، جب شہید کو جنازے کی ضرورت نہیں تو نبی کو بھلا کیسے ضرورت ہوسکتی ہے؟ اور پھرسارے نبیوں کے امام خاتم الانبیاء، صاحب حوض کوثر، رب العالمین کے محبوب کو امتیوں کی نماز جنازہ کی کیا ضرورت ہوسکتی ہے؟ لہذا صدیق اکبر ڈٹائٹے: جو مزاح شناس رسول (مُلاٹیٹے) تھے، نے کہہ دیا کہ بھی جاؤ، دعا کیں ماگو، درود پڑھو، اکیلے جنازے کی دعا کیں پڑھتے ہوئے نماز پڑھو، جو بھی کرو گے، اپنے ہی درجات بلند کرو گے۔ رسول اگرم مُلاٹیٹے تو ایپ اللہ کے ہاں جنت الفرووس کے اعلیٰ ترین محل میں جا چکے۔

# **ف**ن :

۲۔ حضرت عائشہ راقی میں: "جب اللہ کے رسول نگائی فوت ہوئے تو آپ کے صحابہ نے کہا:" آپ (نگائی ) کو فن کہاں کیا جائے؟" تو میرے والدمحترم ابوبکر رہائی نے فرمایا: "جہاں آپ نے وفات پائی ہے وہیں آپ نگائی کو فن کیا جائے۔"

[ طبقات ابن سعد: ۲۲۳/۲ و إسناده صحيح\_ ترمذي: ١٠١٨ ]

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے فرمایا:

﴿ حَيُثُ قُبِضَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقُبِضُهُ إِلَّا فِى بُقُعَةٍ طَيَّبَةٍ ﴾ ''آپ(سَّالِيَّا) كو وہيں وفن كيا جائے جہاں آپ(سَّالِیَّا) نے وفات پائی ہے۔ يقينا الله تعالى نے آپ سَالِیْلِمَ كو (اور باقی انبیاء ورسل كو) (بہت) پاكيزہ جگه میں

محکمہ دلائل ویراپین سے مزین متنوع و منہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وفات دی ہے۔''

[ طبراني كبير: ٥٧/٧، ح: ٦٣٦٧ و إسناده صحيح ]

س۔ اللہ کے رسول طَالِیْم کی قبر میں'' لحد'' بنائی گئی ( یعنی ایک طرف سے قبر کھودی گئی)''لحد'' کو پکی اینٹوں کے ساتھ بند کیا گیا۔

[مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ..... الخ: ٩٦٦]

ثقة محدث امام محمد بن مسلم الزبرى التابعى فرماتے بیں كه رسول الله (مَنَافِیْمَ) كو لحد میں حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور آپ (مَنَافِیْمَ) كے غلام صالح (مِنَافَیْمَ) نے لٹایا۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت علی، حضرت الله عباس اور آپ (مَنَافِیْمَ) نے لٹایا۔ [طبقات ابن سعد: ۲۳۰/۲ و إسناده صحبح]

۴۔ اللہ کے رسول تلایخ سوموار کے دن فوت ہوئے .....منگل کا دن گزر گیا ..... پھراسی رات

کو بدھ کے دن مج ہونے سے قبل آپ کو دنن کر دیا گیا۔

تابعی كبير تقد ومتقن محدث امام ابوسلمه بن عبدالرحمن فرمات مين:

﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ يَوُمُ الثَّلَاثَاءِ﴾

" لیقینا رسول الله مظالیظ کومنگل کے دن وفن کیا گیا۔"

[ التمهيد : ٢٥٤/٦ و إسناده حسن لذاته ]

مشہور ثقنہ ومتقنا مام عبدالرحمٰن بن عمرو اوزا می بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیئیم کومنگل کے دن دفن کیا گیا۔

[ البداية و النهاية : ٢٨٤/٣ و إسناده حسن\_ عبدالحميد بن بكار و ثقه ابن حبان و روى عنه أبوزرعة الرازى و يعقوب بن سفيان الفسوى وهما لا يرويان إلاعن ثقه عندهما خصوصاً ابو زرعه إلا نادرًا ]

لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جمہور (مؤرخین) کے نزدیک مشہور یبی ہے کہ آپ مُثَاثِیْکُم

کو بدھ کی رات دفن کیا گیا تھا۔

[البداية والنهاية : ٢٨٤/٣]



گوارا كيا موگا جبتم لوگول نے اللہ كے رسول مُلْقَيْم برمنی ڈالی موگى۔"

[ بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ.....الخ: ۲۲۲ کے ابن حبان : ۲۲۲۲ و إسناده صحيح ]

#### خوف اور خدشه:

حضرت عا نَشه (للفنا فرماتی میں :

﴿ وَلَوُلاَ ذَلِكَ لَا بُرِزَ قَبُرُهُ غَيْرَ أَنِّي اَخُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسُجِدًا ﴾

''اگراس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ لوگ آپ(مُنْافَیْمُ) کی قبر پرعبادت شروع کر دیں گے تو آپ(مُنَافِیْمُ) کی قبر کو کھلا چھوڑ دیا جاتا۔ بس خدشہ مجھے اس بات کا ہے کہ قبر کو کہیں سجدہ گاہ نہ بنالیا جائے۔''

[ بحاری، کتاب الحنائز، باب ما بکره من اتحاد المساحد علی القبور: ١٣٣٠] حضرت ابو ہریره بڑا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ مالی اللہ سے یوں فریاد کرتے ہیں: ﴿ اَللّٰهُمَّ لَا تَحُعَلُ قَبُرى وَ نَنَّا يُعْبَدُ ﴾

''اے میرے اللہ! میری قبر کو آستانہ ادر عبادت گاہ نہ بننے دینا کہ اس کی پوجا ہونے گئے''

[ مسند أحمد: ٢٤٦/٢ ح: ٧٣٥٨ و إسنادة صحيح\_ مسند الحميدى بتحريفات الأعظمى: ٢٤٦/٦ م: ١٧٦/٥ و إسناده صحيع\_ التمهيد: ١٧٦/٥، ١٧٧٥ حمزة ابن المغيرة ثقة صدوق]

قار کین کرام! اللہ نے اپ محبوب من الله کی دعا کواس طرح شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ چودہ سوسال ہو گئے، آپ من الله کی قبر مبارک موجودہ سعودی عرب کے دور تک ہر قتم کی پوجا و پرسش سے پاک ہے۔ نہ وہال میلا ہے نہ عرب، نہ چادریں چڑھانے کی رسومات ہیں اور نہ اور کوئی غیر شرکی اور خلاف سنت آلائش۔ جہال حضرت عائشہ تھا کا حجرہ مبارک تھا وہال اب نور الدین زنگی کے ہاتھوں بنائی ہوئی مضبوط عمارت ہے، جو گنبد خضری کے نام سے معروف ہے۔

### امت سے خلیفہ اول کا پہلا خطاب:

انصار اور مہاجرین نے حضرت ابو بکر دافی کو بالا تفاق اپنا حکمران منتخب کرلیا۔ سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنصابہ میں ہے کہ آپ ڈافی نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب فرماتے ہوئے کہا:

''اے لوگو! مجھے تمھارے امور کا گران بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، اگر تو میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو، اگر غلط کرنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دو، یاد رکھو! سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ تمھارے اندر جو کمزور خیال کیا جاتا ہے وہ میرے ہاں طاقتور ہے، جب تک کہ میں اس کا حق اسے لونا نہ دوں اور اللہ نے چاہا تو تمھارے اندر جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک جہاد فی سیبل اللہ چھوڑ بیٹھتی ہے اللہ اس پر ذلت منظط کر دیتا ہے۔ جس قوم میں برکاری چیل جائے اللہ اسے عام آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ جس قوم میں برکاری چیل جائے اللہ اسے عام آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ جس قوم میں برکاری چیل جائے اللہ اسے عام آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔

لوگو! جب تک میں اللہ اور اس کے رسول مُنَافِقُ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول مُنَافِقُ کی نافرمانی کرنے لگوں تو تمھارے ذھے میری کوئی اطاعت نہیں۔''

[ البداية والنهاية : ٦٩٢/٣، ٦٩٣ و إسناده حسن لذاته\_ سيرة ابن هشام : ٣١٠/٤، ٣١١ و إسناده حسن لذاته ]

## الله اور اس كے رسول مَالَيْتُمْ سے ملاقات:

میرے اللہ! تجھ سے ملاقات کا بے حد شوق اور اشتیاق ہے۔ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان میں جاؤں گا تو تیری رحمت، چاہت اور نفل کے ساتھ تیرا دیدار کروں گا۔ میرے مولا! تیرے قرآن نے بتلایا ہے کہ جنت میں ہرخواہش پوری ہوگی۔ میں خواہش کروں گا، میرے ابا جان مولا نا نذیر احمد (برائش ) اور والدہ محرّمہ، جنھوں نے میری دینی تعلیم و تربیت کا بندو بست کیا، جن کی وجہ سے میں تیرے محبوب اور خلیل جناب محمد کریم شاہر کی میرت پر کتاب لکھنے



کے قابل ہوا، میں نے تیری دی ہوئی ہمت، توفیق اور استطاعت کے مطابق سیرت کے موتی پروئے جو سی جسی ہیں اور سی بھی ہیں۔ میرے والدین کو میرے ہمراہ کر دے، جسے اس کتاب کا ایک نسخہ یہاں جنت میں دے دے۔ پھر میں وہ نسخہ لوں گا، اپنے محبوب رسول مکرم و معظم مُناقیاً کے محل کے باہر دستک دوں گا۔ پیارے رسول مُناقیاً سے بعلکیر ہوکر ملوں گا۔ آپ مُناقیاً کا ماتھا مبارک چوموں گا اور پھر ''سیرت کے سے موتی'' کا نسخہ آپ مُناقیاً کی خدمت میں پیش کروں گا۔

وہاں جی بھر کے آپ مالیکا کا دیدار اور باتیں کروں گا۔ (ان شاء اللہ)

میرے مولا! بیر کتاب مجھ سے میرے بھائی مولانا سیف اللہ تصوری صاحب نے لکھوائی۔ جس جس نے بھی جو جو حصہ ڈالا، ہم سب کا بیمل قبول فرما لے۔ میرا جو بھائی اور بہن بھی سیرت کے ان موتیوں کو لوگوں کی جھولیوں میں بھیرے، ان سب سمیت ہم سب کو جنت الفردوس میں اینے حبیب مُلاَثِیْج سے ملادے۔ آمین! یا ارحم الراحمین۔

> امیر تمزه 0300-4078618





اسلام کی نشواشاعت کاعالمی مرکز (اسلام کی نشواشاعت کاعالمی مرکز کا اسلام کی نشواشاعت کاعالمی مرکز (اسلام کی نشواشاعت کاعالمی مرکز (۱۹۳۶ کامالی مرکز ۱۹۳۶ کامالی مرکز (۱۹۳۹ کامالی مرکز ۱۹۳۹ کامالی مرکز (۱۹۳۹ کامالی مرکز (۱۹۳۹ کامالی مرکز ۱۹۳۹ کامالی کامالی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ